# مودشاه ابدالی منف و گنداستگم



# احدشاه ابدالي

منف: گنڈاسکھ



# جمله حقوق محفوظ ہیں

```
ا بهتمام: لياقت على تخليقات لا بهور فون 7238014 من شر: تخليقات لا بهور فون 7238014 كيو ژر آميز ملي ليزر كمپو ژنگ (صفانواله چوك) لا بهور من اشاعت: ابريل 1993ء قيت 200 روپ
```

# فهرست

### ابتدابيه

|      | : •                                                                   |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 114  | ابدالیون کی داستان عروج و فردغ                                        | باب ا        |
| ۲۳   | مرات کے ابدالیوں کا دم خم                                             | باب ۲        |
| ٣٣   | احمد شاہ کی ابتدائی زندگی                                             | باب ۳        |
| ۲٦   | قبائلی جر کہ کا اجتماع                                                | باب س        |
|      | ا جمد خان سردار اعلی منتخب ہو گیا<br>احمد خان سردار اعلی منتخب ہو گیا | • •          |
| ۵۱   | تخت شای                                                               | باب ۵        |
|      | احمد شاه ابدالی کا عروج                                               | •            |
| ۵۸   | تاج پوشی                                                              | باب ۲        |
| ۵۲   | کابل پر قبضہ                                                          | باب ۷        |
| 49   | فتح بيثاور<br>فتح بيثاور                                              | باب ۸        |
| ۲۷   | ب<br>ہندوستان بریبلا مملہ                                             | ۰ ۰<br>باب ۹ |
|      | لاہور کی تنخیر                                                        | • •          |
| ٩٨   | جنگ مان پور<br>جنگ مان پور                                            | ا ما         |
|      | •                                                                     | باب ۱۰<br>۱  |
| 1+9  | ہندوستان پر احمد شاہ ابدالی کا دوسرا حملہ<br>سریت                     | باب ۱۱       |
| 110  | ہرات کی تسخیر                                                         | باب ۱۲       |
| 14+  | محاربات خراسان و مشمد                                                 | باب ۱۱۳      |
| اسما | ہندوستان پر حملہ                                                      | باب ۱۲۳      |
|      | پنجاب اور کشمیر کی تسخیر                                              |              |
| ۱۵۳  | پنجاب میں شورشیں اور ہنگاہے                                           | باب ۱۵       |
| 141  | احمد شاه کا ہندوستان پر چوتھا حملہ                                    | باب ۱۲       |
| ۱۷۸  | احمد شاہ درانی کی جاٹوں کے خلاف مہم                                   | باب ۱۷       |
| 191  | تيمور شاه پنجا <b>ب مي</b> ں                                          | باب ۱۸       |
| ۲•۸  | نصیر خان والٹی قلات کی بغاوت                                          | باب ١٩       |
|      |                                                                       | • •          |

| riz            | پنجاب کی چند مهمات                   | باب ۲۰   |
|----------------|--------------------------------------|----------|
| <b>77</b> 2    | ہندوستان بریانچواں حملہ              | باب ۲۱   |
|                | اور مرہٹوں سے لڑائی                  |          |
| ra•            | پانی پت کی فیصلہ کن جنگ              | باب ۲۲   |
| 244            | افغانتان کے معاملات                  | باب ۲۳   |
| <b>7</b> 28    | ا بدالی کا ہندوستان پر چھٹا حملہ     | باب ۲۳   |
| <b>F</b> A9    | ابدالی کا ہندوستان پر ساتواں حملہ    | باب ۲۵   |
| r+0            | ابدالی کا پنجاب پر آٹھواں حملہ       | باب      |
| ria            | احمد شاه ابدالی کا فوجی نظام         | ضميمہ ا  |
| rrr            | دارالفنرب اور سکے                    | ضمیمہ ۲  |
| <b>**</b> *    | احمه شاه ابدالی اور ایسٹ انڈیا شمپنی | ضمیمہ ۳  |
| <b>P</b> -17-6 | احمد شاه ابدالی کا شجره نسب          | ضمیمہ ۴  |
| 444            | احمد شاہ ابدالی کے جانشین            | ضمیمہ ۵  |
| mr2            | مي <sup>ل</sup> د.                   | ضميمه ۲  |
| ror            | شاہ کی مہمات کا جدید دور             | ضمیمہ ک  |
| 204            | مير قاسم اور احمد شاه                | ضمیمہ ۸  |
| <b>1</b> ~4+   | احمد شاه کی فتوحات                   | ضميمه ٩  |
| <b>7</b> 22    | احمد شاه اور اس کا نظام مملکت        | ضمیمه ۱۰ |
| ٣٨٣            | پانی پت کا آخری اور فیصله کن حمله    | ضميمه اا |
|                | ( آریخ ''عمادا لیعادت'' کی تصریحات)  |          |
|                |                                      |          |
|                |                                      |          |

# ابتدائيه

شاید ایک سکھ کے لیے یہ بات حمرت انگیز سمجی جائے کہ اس نے اپنا موضوع تحقیق ایک افغان میرو کو بنایا ہے۔ تاریخ کا ایک معمول طالب علم بھی جانیا ہے کہ سکھ اور افغان ایک دو مرے سے بیشہ نبرد آزما رہے ہیں- میدان جنگ میں ان کی تلواریں ایک دو سرے کے سربر حمیکی ہیں۔ اور تلخی اور معاندت کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا ہے۔ لیکن جو لوگ ان دونوں قوموں کی مرشت اور طینت سے اچھی طرح واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان دونوں کے کردار اور جبلت میں بری حد تک کیسانیت اور ہم امنگل ہے۔ جسمانی ساخت دونوں کی کیسال ہے۔ ذہنی طور طریق میں بھی دونوں کیساں ہیں۔ فطری خوبو بھی ایک ہی ہے۔ اور دونوں ریاکاری سے دور' سادہ مزاج اور سخت کوش این افتاد طبع کے اعتبار سے واقع ہوئے ہیں۔ جب بھی حالات کا تقاضا ہو یا ہے دونوں ملوار سونت کر میدان میں اتر آتے ہیں۔ احمد شاہ درانی کے حالات و سوانح ہر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس نے افغانی علاقوں کو متحد اور منظم کرنے کی مرگرم کوششیں کیں اور صرف ای پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بنجاب بر این بالادسی قائم کرنے کے لیے اس نے سکھوں سے نزاع وکش کمش اور جنگ و جدل میں بھی کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ صرف ایک سکھ ہی زیادہ بهتر طور پر اس حقیقت کا رمز شناس ہو سکتا ہے کہ اٹھاردیں صدی عیسوی میں ایک مملکت آفرس پھمان کے انداز واطوار میں کتنا تکھار تھا۔ کیونکہ خود اس کے آباؤ اجداد بھی اس جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ اور اپنے انداز و طبائع اور مزاج و سرشت کے اعتبار سے اپنے حریف --- پھمان ---- کے بالکل مماثل تھے۔

تقریباً ۲۵ سال ہوئے جب شائی ہند کے واقعات و حواوث جو اٹھارویں صدی عیسوی سے متعلق تھے دوران تحقیق و تجزیہ میں میرے زیر نظر آئے۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ جس شخصیت سے میں متاثر ہوا اور سب سے پہلے جس نے میرے دل و دماغ پر ایک نہ ملخے والا نقش قائم کیا وہ احمد شاہ درانی تھا۔ کوئی شبہ نہیں وسط ایشیا کا وہ بہت بڑا تاریخی مججزہ تھا۔

میری تربیت اور نشو و نما جس ماحول میں ہوئی تھی اس کا فطری تقاضا یہ تھا کہ مجھے اس محف سے نفرت ہوتی جس کے بارے میں میرے کان بھشہ سے یہ سنتے چلے آئے تھے کہ وہ اللیروں کا سروار تھا۔ اس نے ہندوستان پر دھاوے کیے۔ قتل و خون کا بازار گرم کیا۔ اور جب گیا تو اپنے ساتھ ہندوستان کا شوں سونا اور ہزاروں ہندو غلام اور باندیاں لے گیا۔ لیکن جتنا بھی اس موضوع پر مطالعہ کر آگیا آئی بی آئی عظمت میرے دل میں اس مرد میدان کی جتنا میں اس موضوع پر مطالعہ کر آگیا آئی بی آئی عظمت میرے دل میں اس مرد میدان کی جاگئیں ہوتی گئے۔ ناقابل مزاحمت طور پر میں اس کی برائی کا شکار ہو آگیا۔ میری نظر میں وہ آئا ہی برا عظیم شخص تھا' بتنا نادر شاہ درانی۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نادر شاہ درانی سے بھی بہت متاثر ہوں۔ اس کے بارے میں خاصا مطالعہ اپنے دوران قیام سوات میں کر چکا تھا۔ میں وہاں مرحوم سر آر نلڈ نی ولین کے معاون کی حیثیت سے گیا تھا جو اپنی کتاب سر آر نلڈ نی ولین کے معاون کی حیثیت سے گیا تھا جو اپنی کتاب سر آر نلڈ نی ولین کے معاون کی حیثیت سے گیا تھا جو اپنی کتاب سر تر نلڈ نی ولین کے معاون کی حیثیت سے گیا تھا جو اپنی کتاب کس سر تر نلڈ نی ولین کے معاون کی حیثیت سے گیا تھا جو اپنی کتاب سر تر نلڈ می والی کے اللے کا کھی کے معاون کی حیثیت سے گیا تھا جو اپنی کتاب کی سر تر نلڈ می والی کے اللے کہ کہ میں کر چکا تھا۔ میں کر کیا تھا۔ کی معاون کی حیثیت سے گیا تھا جو اپنی کتاب کی سر تھ

مجھے اس بات پر جیرت ہے کہ احمد شاہ درانی کے ساتھ انساف نہیں کیا گیا۔ اس کی کوئی جامع اور مکمل و مفصل سوانح عمری موجود نہیں ہے۔ مورخین اور محققین نے اس کی طرف قرار واقعی توجہ نہیں کی۔ بلکہ میں تو یہاں تک کتا ہوں کہ وہ جس مقام کا مستحق تھا تاریخ کے صفحات میں اسے وہ بھی نہیں دیا گیا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑا فاتح اور کشور کشا تھا۔ بہت بڑا فتظم اور مدبر تھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر عظیم ایشیائی قوم کا مؤسس نہیں تو اسے جیات تازہ اور ولولۂ نو بخشے والا ضرور تھا۔

مجھے مسرت ہے اور ایک گونہ فخر بھی محسوس کرتا ہوں کہ میں نے پٹھانوں کی پچھ خدمت احمد شاہ درانی جیسے مرد جلیل اور مرد عظیم کی سوائح لکھ کر انجام دی۔ گو میرا یہ کام ہر جت سے ممل نہ ہو لیکن تحقیق کے میدان میں ایک عظیم الثان ممارت کی داغ بیل اس طرح ضرور پڑ گئی ہے۔

احد شاہ درانی کی یہ سوانح عمری ایک سادہ سی چیز ہے جس میں تصنع یا نمائش یا لیس ہوت کا زرا بھی دخل نہیں۔ یہ ایک ایسی قوم کے بطل جلیل کا آئینہ سوانح ہے جو خود بھی مکرو فریب اور ول کی کھوٹ سے خالی تھی۔ اور اس کا یہ ۔۔۔۔ ترجمان اور نمایندہ بھی۔

میں نے کوشش کی ہے کہ حقائق کی روشنی میں اس بوے آدی کے نام کو ان آلود گیوں سے پاک و صاف کرکے دکھاؤں جو تعصب' ننگ نظری' نسلی نفاخریا غلط فنمی کی بنا پر' ایک طومار یا ایک سیل رواں کی صورت میں اس کے خلاف ہندوستان اور ایران دونوں جگہ چیش کی جاتی میں۔

اس امری میں نے پوری کوشش کی ہے کہ احمد شاہ درانی کا ایبا مرقع پڑھنے والوں کے ساتھ پیش کروں جس میں اس کے خصائص و کمالات کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا گیا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے ان کمزوریوں اور لغزشوں کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی ہے جو میرے خیال میں اس سے سرزد ہو کیں۔ بلاشہ یہ بہت بری ناانصانی اور زیادتی ہوگی کہ اگر ہم آج کے معیار سے احمد شاہ کو اور اس کے افعال و اعمال کو جانجیں اس لیے کہ ہر محفص کے افعال و اعمال کو جانجیں اس لیے کہ ہر محفص کے افعال و اعمال کو ای بیا سرقع میں سمجھوں گا کہ میری محنت بار آور ہو گئی اگر آنے والے صفحات میں احمد شاہ ورانی کا ایبا مرقع پیش کر سکوں جو اس کے صبح کردار اور سیرت کا آئینہ دار ہو۔

احمد شاہ درانی جیسی شخصیت کی سوائح عمری لکھنا بجائے خود ایک کار دشوار ہے۔ اس راہ میں سب سے پہلی مشکل جو در پیش آتی ہے یہ ہے کہ اس کے کارناموں اور کار فرہائیوں سے متعلق کوئی با قاعدہ مرتب اور مدون' ساتھ ہی ساتھ متند ریکارڈ موجود نہیں ہیں۔ بلکہ مختلف اس کے فوجی اور عشری کارنامے کی ایک ملک یا سرزمین تک محدود نہیں ہیں۔ بلکہ مختلف ملکوں اور مختلف قطعات ارض پر پھیلے اور بھرے ہوئے ہیں۔ اور مختلف زبانوں میں اس کی مندی مار دور مختلف اور مختلف زبانوں میں اس کی شرازہ بندی کرنا حد درجہ مشکل ہے۔ احمد شاہ کی سرگرمیوں اور حیات عامہ سے متعلق جو مواد ہے اس کا بردا حصہ فاری زبان میں ہے۔ وہ بھی قدیم انداز تحریر میں۔ اس مواد کی تلاش و جبو میں سہے۔ وہ بھی قدیم انداز تحریر میں۔ اس مواد کی تلاش و برا۔ ہندوستان کے تقریباً تمام کتب فانے میں نے چھان ڈالے۔ لاہور' امر تر' کپور تحد' پٹیالہ' رہا۔ ہندوستان کے تقریباً تمام کتب فانے میں نے چھان ڈالے۔ لاہور' امر تر' کپور تحد' پٹیالہ' دیوبند' دبلی' رام پور (یو پی)' علی گرمے' کھنو' بنارس' باکی پور (پٹنہ)' کلکتہ' حیدر آباد (دکن)' ربا۔ ہندوستان کے تقریباً تمام کتب فانوں سے مواد حاصل کرنے کی کوشش دیوبنہ' بمبئ اور دعولیہ ہر جگہ گیا۔ اور ہر جگہ کے کتب فانوں سے مواد حاصل کرنے کی کوشش مودے ہندوستان میں دستیاب نہیں ہو سکے ان کے روثوگراف Rotograph نخ میں نے میں دی کو میں میں دستیاب نہیں ہو سکے ان کے روثوگراف Rotograph نخ میں نے میں دیکھیں نے میں دیندوستان میں دستیاب نہیں ہو سکے ان کے روثوگراف Rotograph نخ میں نے میں دیندوستان میں دستیاب نہیں ہو سکے ان کے روثوگراف Rotograph نے میں دیندوستان میں دستیاب نہیں ہو سکے ان کے روثوگراف Rotograph کے میں دیندوستان میں دستیاب نہیں کو میں دیندوستان میں دستیاب نام میں دیندوستان میں دستیاب نمیں دیندوستان میں دستیاب نمیں مور سکے ان کے روثوگراف میں دیندوستان میں دستیاب نمیں میں سے دو نو گراف مور کیا میں دستیاب نمیں میں سکے دیندوستان میں دستیاب نمیں دور کو کر ان مور کیا کیا کی دوثوگراف مور کیا کیا کے دوئوگراف مور کیا کیا کی دوئوگراف کو کیا کیا کو میں کیا کی دوئوگراف کیا کیا کو کو کیا کیا کو کو کی کیا کیا کی کو کیا کیا کو کی کیا کی کو کین کیا کین کی کی کی کو کر کیا کیا کو کی کیا کی کو کی کیا کیا کیا کیا کی کو کی کی کر کر کیا کر کیا کیا کو کی کیا کر کو کی کر کیا کیا کر کر ک

برٹش میوزیم۔ (اندن) اور انڈیا آفس (اندن) سے حاصل کیے۔ سر جادو ناتھ سرکار سے بھی سہولت میسر آئی۔ میں نے کابل اور قدھار کے کتب خانوں کی بھی تلاش و جتبو میں زیارت کی۔ ٹاکہ اصلی دستاویزات اور مسودے نظر سے گزر سکیں۔ لیکن جمھے یہ کمنا پڑتا ہے کہ افغانستان کے دارلاکار سے مجھے کچھ زیادہ مدد نہیں لمی۔

اس سلسلہ میں جو مواد مرہٹی زبان میں ہے اس کے لئے میں ستارہ (پونہ) گیا۔ اور وہاں "رپانس کلکٹن" کا مطالعہ کیا۔ کیونکہ یہ ذخیرہ اب وکن کالج اور پوسٹ گر بجویٹ انسٹی ٹیوٹ پونہ میں نتقل ہو چکا ہے۔ مجھے راؤ بماور ڈاکٹر جی۔ ایس سراییاتی کا کتب خانہ بھی دیکھنے کا موقعہ ملا جو کمشیٹ میں ہے۔ اس طرح راجواڑے اقماس کا مجموعہ بھی میری نظرے گزرا۔ مشود بکر منڈل اور ست کر ٹیوک منڈل کے دستاویزی کاغذات جو دھولیہ (مغربی خاندیس) میں بیں وہ بھی میرے مطالعہ میں آئے۔ علاوہ ازیں سراین۔ ٹی کی کتاب "منتجبات از دفتر پیٹوا" پیں وہ بھی میرے مطالعہ میں آئے۔ علاوہ ازیں سراین۔ ٹی کی کتاب "منتجبات از دفتر پیٹوا" کیا کہ کافلام کی دوسری مطبوعات و کتب کے مطالعہ کا بھی مجھے موقعہ حاصل ہوا۔

یہ برے دکھ کی بات ہے کہ کی طرح کا بھی معاصرانہ مواد درانی سے متعلق سکھوں کے ہاں نہیں ہاتا۔ نہ سرکاری مراسلوں کی صورت میں 'نہ روز نامجوں 'خطوط یا خرناموں کی صورت میں۔ اس کے برعکس مرہٹی زبان میں خاصا مواد مل جا تا ہے۔ سبب ظاہر ہے سکھ بھیشہ سے تکوار کے دھنی رہے ہیں۔ اٹھارویں صدی میں ان کے سرداروں کا بھی ادر ھنا بچھونا تھا۔ نہ ان کے پاس اننا وقت تھا نہ انھوں نے اس کی ضرورت محسوس کی تھی کہ لکھنے کی طرف توجہ کریں۔ بادر شاہ (۱۳ ۔ ۱۵ کا ان کے عمد حکومت سے لے کر وہ سرکاری احتساب کی ذد میں رہے۔ وہ نہ صرف قانون شکن تسلیم کے جاتے تھے بلکہ بمادر شاہ کے ایک فرمان مورخہ ۲۰ شوال ۱۲۱۱ھ (بمادر شاہی سال چمارم: ۱۰ وسمبر ۱۵ اء) کے مطابق وہ جمال بھی دیکھے جا کیں ہلاک کر دیکے حاکمن '

"نائك برستان را مرجاكه بيابند به قل رسانند!"

(اخبار دربار معل)

اس تھم کی تجدید ۱۷۱ء میں شہنشاہ فرخ سیرنے بھی کی۔ بندا تھے کے قل کے بعد تھم دیا گیا: "اس فرقہ کے لوگ جہاں کہیں بھی پائے جائیں بے آبل قل کر دیئے جائیں۔" سکھوں کے ساتھ زیادتی اور تعدی کا سلسلہ پوری شدت کے ساتھ تقریباً چالیس سال تک جاری رہا اور ۱۷۵۲ء میں میر منوکی وفات کے بعد ختم ہوا۔ ورنہ اس تمام عرصہ میں صورت احوال یہ تھی کہ لاہور کے صوبائی صدر دفتر سے فوجی دستے سکھوں کا شکار اس طرح كرنے كے ليے بيم جاتے تھے جس طرح درندوں كا شكار كيا جا آ ہے۔ حديہ ہے كه ان كے سروں کی قیمت مقرر کر دی گئی تھی۔ جو کسی سکھ کا سر کاٹ کر لائے قیمت لے لے۔'اس عمد ابتلا میں سکھوں کو اپنا گھربار چھوڑ کر ادھر ادھر پناہ گزیں ہونا پڑا۔ بھی غاروں میں 'مجھی بہاڑوں میں ، بھی جنگلوں میں ، بھی صحراو سیں۔ اور وہ مجبور تھے کہ زندہ رہنے کے لئے زیادہ سے زیادہ سخت کوثی کی زندگی بسر کریں۔ ان کے گوردوارے اور کتب خانے نذر آتش کر دیے گئے۔ صرف اصلاع مالوا (جنوبی تتلج کا علاقہ) میں انہیں ذرا ابھرنے کا موقع ملا۔ لیکن وہاں بھی انہیں تبلیل سہولتیں میسرنمیں تھیں۔ سکھول کے پاس نہ برہمن تھے نہ کا ستح جوان کے لئے لکھا برھی کے فرائف انجام دیتے رہتے۔ مسلمان من حیث الجماعت ان کے مخالف تھے ہی۔ سی مسلمان شاعریا اہل قلم نے ان کی تاریخ نگاری کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ اٹھارویں صدی میں سکھ صرف "تاریخ سازی" کرتے رہے 'تاریخ نولی نہ کر سکے۔ ان کے پاس لکھنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ اگر رتن عکھ بھگو نہ ہو تا جس نے ''براچین پنتھ بر کاش'' کھمی جو مشتمل ہے اس کے باپ رائے شکھ کے روایات اور سردار شیام شکھ اور دوسرے سکھ مرداروں کے روایات یر جو احمد شاہ ابرال کے ہم عصرتے ' تو نتیجہ یہ ہو آ کہ سکھوں کے خلاف شاہ کے متعدد فوجی مهمات بردہ اخفا میں رہ جاتے اور ان کا ذکر تاریخ میں تبھی نہ آسکتا۔ اس سلسله میں ایک اور اہم ماخذ پنجابی زبان کی ایک کتاب "بنولی نامہ دس بٹ شاہیاں کا" ہے۔ جو کیسر عکمہ جھبرنے لکھی ہے۔ اس کا عمد تحریر جنوری یا مارچ ۱۷۸۰ء ہے۔ یہ ایک شاہد مینی کا بیان ہے جس نے امر ترمیں احمد شاہ کی باخت و تاراج کے مناظر بچشم خود دیکھے تھے۔ یہ صرف ایک مسودہ ہے جو زایور طبع سے آراستہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن سکھ ہسٹری سوسائی اسے شائع كرنے والى ہے۔

اس کتاب میں احمد شاہ درانی کی ایک نادر تصویر بھی ہے جو ہزاکسی لینسی سردار ڈاکٹر نجیب اللہ سابق سفیرافغانستان متعینہ ہندوستان کے ارشاد کے مطابق بالکل صبح اور واقعی ہے۔ میرایہ خوشگوار فرض ہے کہ میں ان حفزات کی شفقتوں اور عنایتوں کا اعتراف کروں جنہوں نے دوران تالیف میں میری رہنمائی اور مدد کی ہے۔

پروفیسر حبیب بی اے (آب کن) ہیرسڑایٹ لا'علی گڑھ کے مشہور فاضل اور ملک کے مشہور مورخ اور اِن کے رفیق کار شیخ عبدالرشید ایم۔ اے۔ ایل ایل بی پہلے مخص ہیں جنہوں نے میری ہمت افزائی کی کہ اہم اور نازک موضوع کو اپناؤں۔ ۱۹۳۲۔ ۱۹۳۳ء کے دوران قیام علی گڑھ مسلم یونیورشی میں انہوں نے میری حد سے زیادہ مدد کی۔

میں مرحوم ڈاکٹر سر جادد ناتھ سرکار کا بھی حد درجہ ممنون ہوں کہ انہوں نے نہ صرف میری حوصلہ افزائی کی اور ہمت بندھائی بلکہ انہوں نے اپنے ذخیرہ کتب میں سے بعض نہایت اہم مسودے اور روٹوگراف بھی مجھے عنایت کئے۔

خال صاحب پروفیسرسید حسن عسکری ایم۔اے (پٹنہ کالج، پٹنہ) کا بھی میں ممنون ہوں کہ انہوں کہ انہوں کہ انہوں کہ انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں نے ازراہ کرم بیشہ اور ہر موقع پر میری دعگیری کی اور خدا بخش اور بیٹل پبلک لا ہریں یا کی پور اور دوسرے مقامات سے فارس کے مخطوطات اور مسودے حاصل کرنے میں مجھے پوری یوری مدودی۔

ایک بلند مرتبت فاضل اور میرے ہمدرد و مرنی کی حثیت سے پر نسپل سیتا رام کوبلی ایم اے پی۔ ای۔ ایس (ریٹائرڈ) نے ازراہ نوازش نہ صرف میرا سارا مسودہ پڑھا بلکہ بعض نہایت فیتی مشورے بھی دیے اور بعض واقعات و تفصیلات پر تفصیلی بحث و گفتگو بھی کی۔ جو متازعہ فیہ یا جن کے دو رخ ہو کتے تھے۔ پھر انہوں نے نہایت اختیاط کے ساتھ میرے ٹائپ شدہ مسودے پر نظر فانی بھی کی۔ اس سلوک سے نہ صرف میں بہت متاثر ہوا ہوں بلکہ اس سے مجھے غیر معمولی مدد بھی لمی۔ چنانچہ میں اس موقعہ پر موصوف کا دلی سیاس و شکر کا اظہار کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

خدا بخش اور بننل پبلک لا برری (با کی پور) پننه کے ارباب اختیار کا بھی میں ممنون ہوں' آصفیہ کتب خانہ اور عثانیہ یونیورٹی لا برری (حیدر آباد) سے بھی میں نے استفادہ کیا۔ جس کا احمان مندی کے ساتھ اعتراف ضروری ہے۔ خالصہ کالج امر تسر' بھارت اتیاس سمودک منڈل یونہ کا اعتراف بیاس بھی واجب ہے۔

مولانا امتیاز علی عرقی نظم کتب خانه شاہی ' رام پور (یوپی) اور مرحوم مولانا طفیل احمد (مسلم یونیورشی علی گڑھ) کا بھی بچھے شکریہ ادا کرنا چاہئے کہ ان کی وجہ سے بچھے بہت مدد ملی۔ میں اس عنایت اور التفات خصوصی کو بھی فراموش نہیں کر سکوں گا جس کا مظاہرہ ڈاکٹر بی۔ ایس۔ سرویائی کی طرف سے ہوا۔ جب بھی بھی میں نے ان کے قدموں تلے بیٹے کی عرب صاصل کرنا جاہی بچھے کی۔

مهامهو پادهیا پروفیسرداتودی بوندار (بونه) نے بھی ہیشہ گرم جوثی اور تپاک سے مجھے خوش آمدید کما اور کی مرتبہ بعض نایاب اور نادر مرہی کتابیں میرے لئے فراہم کیں۔ خاص طور پر میں پروفیسر بربنس عکھ ایم۔ اے کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو طمکر صاحب فرید کوٹ کے ایالی ہیں۔ انہوں نے میرے ٹائپ شدہ مواد کو دیکھنے کی زحمت گوارا فرمائی' پروف پڑھے اور کئی مفید مشورے دیہے۔

پروفیسر گورچرن عکھ ایم۔ اے (مندرا کالج پٹیالہ) نے بھی پروف ریڈنگ میں میری مدد کی'جس کا میں بہت ممنون ہوں۔

حکومت ہند کی وزارت تعلیمات اور شرومنی گوردوارہ پربندھک سمیٹی امرتسر کا شکریہ بھی مجھ پر واجب ہے جن کی طرف سے مالی مدد ملی۔ جس سے تتاب کی اشاعت کا مرحلہ میرے لئے آسان ہو گیا۔

نیز مخلصانہ شکریہ جذبات ممنونیت کے ساتھ ہزاکیسی لینسی سردار فیض محمہ خال فیضی سابق وزیر امور خارجہ حکومت افغانستان کا بھی ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے از راہ عنایت سمبر ۱۹۵۲ء میں میرا بورا مسودہ پڑھا جب کہ میں افغانستان میں تھا۔ اور کی تاریخی نکات پر مجھ سے بحث و گفتگو کی۔ اس کتاب کے سلسلہ میں انہوں نے اپنی جس رائے کا اظہار کیا ہے اسے تقریظ کے طور پر میں نے شامل کتاب کر دیا ہے۔

میں اپنا فرض ادا کرنے سے قاصر رہوں گا اگر میں اپنے پرانے دوست منٹی فیض الحق امرتری کا ذکر اس موقعہ پر نہ کروں۔ جنہوں نے پندرہ سال تک ایک جگہ سے دوسری جگہ ، یماں سے دہاں کا میرے ساتھ مخطوطات و کتب کی تلاش میں سفر کیا۔ اور پھر میرے ہدایات کے مطابق نشان زدہ مقامات صحت کے ساتھ نقل کئے۔ میں ان کے خلصانہ تعادن اور کردار بلند کا دل سے مداح اور معترف ہوں۔ اگست کے ۱۹۸۰ء میں میرا ان سے رابطہ منقطع ہو گیا جب کہ انہوں نے پاکتان کی شہریت اختیار کرلی۔ وہاں میں نے ان کا پتہ چلانے کی بہت کو شش کی گر بدقسمتی سے کامیاب نہ ہو سکا۔ میں اپنے اس ذاتی صدمہ کا اظہار نہیں کر سکتا جو پچھ عرصہ ہوا بدقسمتی سے کامیاب نہ ہو سکا۔ میں اپنے اس ذاتی صدمہ کا اظہار نہیں کر سکتا جو پچھ عرصہ ہوا بدقسمتی سے فات سے پنجا۔ فدا ان کی مغفرت کرے۔

آخر آخر میں مولانا ابوالکلام آزاد کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سجھتا ہوں جو ہندوستان کے بہت برے خادم اور بہت برے مدبر ہیں۔ انہوں نے میرے اس کام سے کافی دلچی کا اظهار فرمایا۔ اور کمیں کمیں سے مسودہ بھی دیکھا۔ ان کی وفات نے مشرق کی ثقافتی زندگی ہیں ایک خلا میدا کردیا ہے۔

گنڈا سنگھ دىمبر ۱۹۵۸ء لوور مال' پٹيالہ۔

پهلا باب

### ابدالیوں کی داستان عروج و فروغ -----

سيدو زئي

احمد شاہ درانی افغانوں کے ابدالی قبیلہ کا ایک فرد تھا۔ ہمارا موضوع مخن اسی شخصیت کے حالات و سوائے اور کارناموں پر مشمل ہے۔ ابدالی قبیلہ ابدال کے نام سے منسوب ہے(۱) بیہ قس کے خاندان کی نسل کا پانچواں فرد تھا۔ قس ایک اسرائیلی (یمودی) خاندان کا فرد تھا۔ اس نے اسلام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں قبول کر لیا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس کا نام عبدالرشید رکھا گیا، جیسا کہ مسلمانوں کا معمول ہے کہ وہ نو مسلموں کے اسلامی نام رکھ دیتے ہیں۔ ابدال ابن ترین 'شرف الدین کا پو نا تھا جس کا باب سرابن عبدالرشید کا برا لاکا تھا۔ ہمارا موضوع اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس قبیلہ سے متعلق تفصیلی مواد اور معلومات زیر بحث لا نیں۔ اس کی نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہے۔ موضوع کا تسلمل قائم رکھنے معلومات زیر بحث لا نیں۔ اس کی نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہے۔ موضوع کا تسلمل قائم رکھنے کے لئے اتنا جان لینا کافی ہے کہ ورانی قبیلہ کے لوگ ابدال کی پہلی ہوی کی اولاد ہیں۔ احمد شاہ کے لئے اتنا جان لینا کافی ہے کہ ورانی قبیلہ کے لوگ ابدال کی پہلی ہوی کی اولاد ہیں۔ احمد شاہ اولاد نے بھی اے اپنے نام کا ایک جز بنا کے رکھا۔

ابدال کا ایک بوتا سلیمان تھا جو عیسیٰ کا بیٹا تھا۔ سلیمان کو زیرک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ یہ نام عرف کے طور پر استعال ہوتا تھا یمی سلیمان ہے جو بوپلزئ 'بارکزئی' علی کوزئی' اور مویٰ ذئی قبائل کا جد ہے۔ پوپلزئی قبلیہ کا ایک فرد عمر تھا۔ اس کا دوسرا بیٹا سیدو(۲) عبدالرشید کی نسل کا سولھواں فرد تھا۔ یمی نام اس کی نسل کا نام پڑگیا' اور یہ لوگ سیدو زئی کہلانے لگے۔

سیدو کے پانچ مبیٹے تھے۔ ان میں دو سرا بیٹا خواجہ خضر خاں' خضر خیل خاندان کا سردار بن ایا۔

خواجہ خطر خال ایک دروایش صفت صوفی منش اور باخدا محض تھا۔ افغانوں کی ایک بری جماعت اب تک اس کی عقیدت کے جذبہ سے سرشار ہے۔ اس کی قبر بر نذرو نیاز کا سلسلہ آئ بھی جاری ہے۔ تھے تھا نف بھی چڑھتے رہتے ہیں۔ دعائیں بھی کی جاتی ہیں' اور مرادیں بھی مانگی جاتی ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ خواجہ خطر خال کی پارسائی اور بزرگی نے جو اس کی تقدس مآب شخصیت کا نتیجہ تھی پورے خطر خیل قبیلہ کو معزز اور ممتاز کر دیا۔ اس قبیلہ کے افراد کو عوام میں اجلال و احترام کی نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ یہ لوگ اسنے مقدس مانے جاتے تھے کہ تعزیر و عقوبت سے میربری کر دیے گئے تھے۔ انہیں حکومت کی طرف سے کوئی سزا نہیں دی جا کمتی تھی۔ بجز خود اینے سردار خاندان کے۔ اور موت کی سزا تو ابدالی قبیلہ کا سردار اعلیٰ بھی کسی سیدوزئی کو نہیں دے سکتا تھا۔ (۳)

عمر کے آخری لمحات میں سیدو نے چاہا کہ خواجہ خطر خال کو اپنا جانشین نامزد کر دے لیکن اس کی سے خواہش پوری نہیں ہو سکی کیونکہ اس قبیلہ کے متعدد خاندانوں کے سرداروں نے سختی سے اس بات کی مخالفت کی۔ اور مخدود خال کی حمایت کی جو خواجہ خطر خال کا برا بھائی تھا۔ اس لئے کہ بر کھوں سے دستور ہیں چلا آرہا تھا کہ باپ کی جانشینی بڑے ارکے کو ملتی تھی۔

سیدو کی وفات کے بعد اس کی آرزو پوری ہو گئی لینی جملہ افراد قبیلہ نے بالاتفاق خطرخال کو اپنا سردار منتخب کرلیا۔ کیونکہ ان کے خیال میں خطرخال سے بڑھ کر اہم ترین اور گراں بار ذمہ داریوں کو سرانجام دینے کی صلاحیت کسی اور میں نہیں تھی۔

# شيرخال سيدوزئي

خعر خال کی جانشینی اس کے بڑے لڑکے خدا داد کے حصہ میں آئی۔ خدا داد خال کو ہندوستان کے شمنشاہ اورنگ زیب کی طرف سے "سلطان" کا خطاب ملا تھا۔ یہ افغانوں میں "سلطان خدا کئی" کے نام سے مشہور تھا۔

لیکن تھوڑے ہی عرصہ کے بعد خداداد خال کو اپنے چھوٹے بھائی کے حق میں حکومت اور اختیار و اقتدار سے دستبردار ہونا پڑا۔ یہ چھوٹا بھائی شیر خال تھا۔ خداداد خال کی دستبرداری کا سب یہ تھا کہ اس نے جوش برہمی میں ایک بے گناہ فخص اور اس کے تمین معصوم بچوں کو قتل کر دیا تھا۔ اور اپنے اس فعل پر وہ بہت نادم تھا۔ اس ندامت کے باعث اس نے گویا خود اپنے آپ کو یہ سزا دی۔ پھر بھی وہ اپنے نامزد حکمران شیرخاں کا نائب اور مشیر و صلاح کاربن کر کام کرتا رہا۔

شیر خاں کو بھی بھی قدھار کے ایرانی گورنر سے نبرد آزما ہونا پڑتا تھا جو بگ لربیگی کے نام سے معروف تھا۔(م) اس مخص نے شاہ حسین نای ایک مخص کو شیر خال کا حریف بنا کر میدان میں لاکھڑا کیا۔ شاہ حسین مغداد خال کا بیٹا تھا اور اسے ''مرزا'' کا خطاب حاصل تھا۔ لیکن ایران کا بی خطاب یافتہ ..... مرزا ..... زیادہ عرصہ تک ایران کی بشت پنای اور امداد و اعانت حاصل کا بیہ خطاب یافتہ ..... مرزا ..... نیادہ عرصہ تک ایران کی بشت پنای اور امداد و اعانت حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اس کی جماعت اس کے بردلانہ زوال کے باعث پراگندہ اور منتشر ہو گئی۔ اور وہ خود اپنے سابق سرپرستوں کا قیدی بن گیا۔ آخر بعد خرابی بسیار شیرخال سے صفائی کرکے یہ ہندوستان چلا گیا۔ جو اس کے لئے ایک بناہ گاہ ثابت ہوا۔(۵) اس کی نسل کا ایک فرد نواب منظفر خال ملتان کا آخری افغان گورنر تھا جو نمایت بمادری کے ساتھ مماراجہ رنجیت شکھ کے خلاف لڑتا ہوا ۱۹۱۸ء میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔(۲)

# دولت خال سيدوزني

شیر خاں ایک مرتبہ شکار کے لئے اپنے علاقہ ہے باہر گیا۔ لیکن الفاقا "گھوڑے سے گر پڑا اور ہلاک ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر ۲۵ سال کی تھی۔ مرنے سے پہلے شیرخاں نے بختیار خال ..... عمر خال کے بیٹے صالح خال کی نسل کے ایک فرد ..... کو طلب کیا اور اسے وصیت کی کہ اس کے بیٹے سرمست خال کی حفاظت اور نگہداشت یورے طور پر ملحوظ رکھے۔

سرمست خال نے اپنے موقع پر اپنے چھوٹے نبیٹے دولت خاں کو اپنا جانشین نامزد کیا اور اس کا آلیق اپنے ابن عم حیات سلطان کو بنایا جو سلطان خدا داد کا بیٹا تھا۔

دولت خال نے جب بلوغ و شعور کی منزل میں قدم رکھا تو قدم قدم پر قدھار کے ایرانی گورنر کی طرف سے مزاممتیں اور دشواریاں پیش آئیں۔ جو بتیجہ تھیں اس کے اٹالیق حیات سلطان کی کمزوریوں کا۔سلطان حیات حالات کی بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اور ہندوستان جاکر ملتان میں پناہ کا جویا ہوا۔(2)

لیکن دولت خال ذرا دو سرے قتم کا آدمی تھا۔ وہ مشکلات سے ہراسال اور دشواریوں سے خاکف ہوئے دو خاکف ہوئے دو خاکف ہوئے دو فوجی حملوں کو روکا۔ اور ایرانی سپاہ کو فکست فاش دی۔ اس کارنامہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ افغانوں

کا ہیرو بن گیا۔ اور احرّام و اکرام کی نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ اس کی شہرت ملک کے بعید ترین گوشوں تک بہنچ گئی۔(۸)

دولت خال کی فتح مندیوں اور کامگاریوں نے نہ صرف اس کی قوم میں اسے ہر ولعزیز اور محبوب عوام بنا دیا بلکہ دہشت بھی دور کر دی جو ایرانیوں کے نا قابل تنجیرو شکست ہونے کی عام طور سے دلوں میں بیٹی ہوئی تھی۔ اس صورت احوال نے ایران کے صفوی دربار کو ہراسال کر دیا۔ اس وقت ایران پر ایک متعقب اور راہب صفت محض شاہ حسین داد حکرانی دے رہا تھا۔ یہ فتم و دانش سے عاری تھا۔ اور متعقب ملاؤں اور خواجہ سراؤں کے ہاتھ میں کھ پلی بنا کہ العادین میں محسب ملاؤں اور خواجہ سراؤں کے ہاتھ میں کھ پلی بنا ہوا تھا۔ جیسا کہ میلس ملائی معادی میں کھ بلی بنا کہ میلس میں بیان ہے۔

"شاہ عباس دی گریٹ نے جو اقدامات افغان قبائل کو زیر اثر اور مطنی رکھنے کے لئے سے اور جنہیں اس کے جانثین ..... اور بعد میں سلیمان نے باقی اور قائم رکھا تھا وہ رفتہ رفتہ سلطان حیین کے دور میں روبہ تنزل ہوتے گئے۔ اور اس کا بھیجہ یہ ہوا کہ محکوم و مطبع قبائل یعنی خلائی اپنی بے اطمینائی اور اضطراب کو دبا نہ سکے۔ اگر چہ یہ صبح ہے کہ انہوں نے کھلم کھلا بعناوت نہیں کی لیکن ان کی طرف سے جو مظاہرے ہوئے وہ اس حقیقت کے آئینہ دار شحے کہ انہیں دولت خال سیدوزئی کی صورت میں ایک پشت پناہ اور سرپرست عاصل ہوگیا ہے۔ اور یہ مظاہرے اپنی نوعیت کے اعتبار سے اسے خت اور شدید تھے کہ بعض او قات شاہ حسین کے ناکارہ مشیر ایے اقدابات تک کرتے ہوئے ہوگئیاتے تھے جو انہیں روبہ عمل لانا چاہئے۔

# گرجین خاں

۔ قد معار کا گور نر واپس بلا لیا گیا اور اس کی جگہ مملکت کا قابل ترین جنرل مامور کیا گیا۔ یہ جارجیا کا رہنے والا ایک نو مسلم تھا جے گرجین خال کے نام سے یاد کرتے تھے۔ بعد میں یہ شاہ کرڑ خال کے نام سے مشہور ہوا۔

گرجین خال غیر معمولی صلاحیتوں کا مخفس تھا۔ اس نے جو فوجی کارنامے انجام دیے تھے اس کی بهترین سفارش تھے۔ فنون جنگ میں مهارت کے باعث اس نے غیر معمولی اختصاص و امّیاز حاصل کر لیا تھا۔ دولت خال کے خلاف یہ اپنی تمام قو تمیں اور صلاحیتیں بردے کار لے آیا'جن میں تدبر اور فراست کے عناصر بھی شامل تھے۔ 222اء میں جب یہ وارد قندھار ہوا تو اس نے ابدالی سردارکی خدمت میں تیتی اورگراں بہا تحاکف کا انبار لگا دیا اور اس نے دوستانہ

راہ و رسم اور خط و کتابت اور گفت و شنید کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ اچھی طرح محسوس کر نا تھا کہ افغان ایک متحد قوم نہیں ہیں۔ ایک قوم کو چٹان اور فولاد آبن کی طرح مضوط و محکم بنانے کے لئے جس ایٹار اور جذبہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس قوم میں بڑی حد تک ناپید تھا۔ گرجین خال کے لئے یہ بات بہت آسان ہو گئی کہ وہ زر پرست اور خود غرض سرداروں کو خرید کے اور اسپردام کر لے۔ اور ان میں تفرقہ پیدا کرکے اپنا اشاروں پر ناپنے کا عادی بنا دے۔ ابدالیوں میں کوئی ایسا مرد وانا نہیں تھا جو ان حالات کو محسوس کرتا اور تدارک و تلائی کی طرف متوجہ ہو تا۔ یکی کیفیت سیدوزئی لوگوں کی تھی۔ ان میں کوئی ایسا مرد ہوش مند نہیں تھا جو حالات کی گڑی ہوئی رقار کو سنجمال لیتا۔ اور قابو میں لے آیا۔

گرجین خال نے دولت خال کے دو بدترین دشمنوں اور حریفوں کو اپی مٹھی میں لے لیا۔
یہ سیدوزئی کے عزت اور ائل تھے۔ گرجین خال نے ان دونوں کو باور کرایا کہ دولت خال کا
کاننا جیسے ہی راستہ سے ہٹا تو بغیر کسی کی مخاصمت اور مزاحمت کے سرداری ان کے ہاتھ میں
آجائے گی(۹)۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے مندئی قبیلہ کے لوگوں میں بھی دلولہ سرداری پیدا کیا۔
حاجی امیر خال ہو تک جو عام طور پر میروائس کے نام سے مشہور تھا بہترین مہرہ ثابت ہوا۔ اسے
افغانوں کی قیادت اعلیٰ کا خواب شیریں دکھایا گیا۔ گرجین خال نے یہ بات اس کے دل میں بٹھا
دی کہ یہ مقصد .... قیادت اعلیٰ .... اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اس کے حریف دولت
خال کے حلقہ سے مخالفت اور مزاحمت کا کوئی امکان باتی نہ رہ جائے۔

اس ساز باز اور دراندازی کا متیجہ بیہ نکلا کہ دونوں سیدوزئی سردار اور ہو تک گرجین خال کے لائحہ عمل پر پورے طور سے مصردف کار ہونے پر آمادہ ہو گئے۔

زیادہ مدت نمیں گزری تھی کہ قدرت نے ہی ایک نادر موقعہ مہیا کر دیا۔

دولت خال قلعہ شمر صفا کے باہر ایک غیر محفوظ مقام پر نتقل ہو آیا۔ سازش کرنے والول نے اس موقعہ سے پورا فائدہ اٹھایا۔ ایک روز رات کی تاریکی میں جب ہر طرف ساٹا چھایا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اس کی اقامت گاہ پر چھاپہ مارا۔ دولت خال اس کا میٹا نذر خال اور اس کا ایک غلام جس کا نام فقیر تھا' تینوں گرفتار کر لئے گئے۔ اور گور نر ..... گرجین خال ..... کی خدمت میں پیش کئے گئے۔ اس نے انہیں دیکھتے ہی تھم دیا'
مدمت میں پیش کئے گئے۔ اس نے انہیں دیکھتے ہی تھم دیا'

رستم خال اور زمال خال سيدوزكي

. دولت خال کے تین بیٹے تھے ان میں سے ایک کا انجام نذر خال کے ہاتھوں وہی ہوا جو دولت خال کا ہوا تھا۔ باقی دو رستم خال اور زمال خال تھے۔ گو حالات اس درجہ نازک اور نامساعد تھے اور ان کی زندگی سخت خطرے میں گھری ہوئی تھی مگران دونوں میں سے کسی کو بھی آرزوئے حیات یا آرزوئے اقتدار گرجین خال کے سامنے جھکنے پر آمادہ نہ کرسکی۔

یہ رنگ دیکھ کر گرجین خال نے رستم خال کو یہ پیش کش کی کہ اگر وہ اپنے بھائی زماں خال کو بر غمال کے طور پر اس کے پاس رکھنے کو تیار ہو جائے تو وہ اسے ابدالیوں کا سروار بتانے اور ماننے کو آمادہ ہو جائے گا۔

رستم خاں نے یہ پیش کش سرداران قبیلہ کے سامنے رکھی اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ غورو فکر کے بعد انہوں نے یہ رائے دی کہ قبیلہ کی سرداری اعلیٰ کو کسی غداریا طالع آزما مخص کے ہاتھ میں جانے ہے بچانے کے لئے یہ پیش کش قبول کرلیتا ہی مناسب ہے۔(۱۱)

چنانچہ رستم خاں ابدالیوں کا تشلیم شدہ سردار اعلیٰ بن گیا۔ گرجین خاں نے اپنے سر غمال زمان خاں کو ایک دور دراز صوبے کرمان میں منتقل کر دیا۔ جہاں ایرانی اس کی نقل و حرکت کی بہت اچھی طرح گرانی کر کیتے تھے۔

بہت جلد رستم خال نے ایرانی گورنر کا اعتاد حاصل کر لیا اور دوسرے افغانی سرواروں پر بھی اپنی بالادسی قائم کر لی۔ اس کا یہ مرتبہ اس کے خلائی اور ابدالی حیفوں کی آگھ جیس کا نظے کی طرح کھکنے لگا اور عین اس موقع پر جے بہ بختی ہی ہے تعبیر کرنا چاہئے بلوچیوں نے بغاوت کر دی اور رستم خال اس بغاوت کو دبانے اور کچلنے کے لئے گرجین خال کی طرف وست اعانت بردھانے کو مجبور ہو گیا۔ لیکن یہ مہم بری طرح ناکام ہوئی۔ بہت سا' بلکہ بے اندازہ جانی و مالی نقصان اٹھاکر شکست خوردہ حالت میں رستم خال واپس آیا۔ جس سے اس کے خلائی اور سیدوزئی حریف بہت خوش ہوئے۔ اور اس طرح انہیں ایک اچھا موقعہ مل گیا۔ انہوں نے سیدوزئی حریف بہت خوش ہوئے۔ اور اس طرح انہیں ایک اچھا موقعہ مل گیا۔ انہوں نے میں ایرئی چوئی کا زور لگا دیا۔ اور اس شکست کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ اس نے جان بوجھ کر ایرانی مملکت کو نقصان بہنچانے کے لئے یہ شکست کھائی ہے۔ گرجین خال کی برہمی نقطۂ شاب پر بہنچ گئی۔ اس نے اسے فورا " فتل کر دیا جائے۔ اس موقع پر ہوشیاری کے ساتھ خلائی پیچھے ہٹ گئے۔ اور یہ کام انجام دینے کے لئے سیدو اس موقع پر ہوشیاری کے ساتھ خلائی پیچھے ہٹ گئے۔ اور یہ کام انجام دینے کے لئے سیدو زئیوں کو آگے بردھا دیا۔ گرجین خال کا ایما اور منشا بھی بھی تھا۔

اس موقعہ برعزت خال ہے نہ رہا گیا!

عزت خال نے بغاوت کر دی .... اور اس بے گناہ اور مظلوم شخص کی جان بچانے کے

لئے میدان میں اتر آیا۔ جو سیدوزئی قبیلہ میں عظمت اور تقدس کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس کو سردار اعلی بننے کا خواب اتنا شیریں نظر آیا کہ اس نے ضمیر کی ذرا سی بھی خلش محسوس کئے بغیر.... اور اس کی سفاکی اور خوں آشای ضمیر کی خلش کو خاطر میں بھی کب لاتی تھی ..... رستم خال کا سرتن سے جدا کر دیا۔ اور ایک غیر مکمی قوت کا آلۂ کار اور مطبع و فرمال بردار بن جانا منظور کرکے خود اپنی قوم کی قبر کھودنے اور ایٹ آدمیوں کو ہلاک و برباد کرنے پر تیار ہو گیا۔(۱۲)

# میروائس خلذئی اور اس کی اولاد

کیکن اس کار بد کا انجام بد دیکھنے میں بھی کچھ زیادہ مدت نہیں گئی۔

گرجین خال نے ابدالیوں کی سرداری بایں شرط پیش کی کہ وہ اپنے حوالیوں موالیوں اور ابل قوم کے ساتھ قندھار کے قرب و جوار میں آگر آباد ہو جائے۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح اس خاں اور اس کے ساتھیوں اور اہل قبیلہ کی گرانی اور ان کے عزائم کی پاسبانی بہت آسانی کے ساتھ ممکن ہو سکے گا۔ اور اگر کوئی علامت سرکشی یا بغاوت کی نظر آئی تو اس کا فورا" سدباب کیا جا سکے گا۔ اور دل ہی دل میں خفیہ طور پر اس نے جو نقشہ عمل بنا رکھا تھا اس پر عمل در آمد بھی بغیر کی دشواری اور رکاوٹ کے ہو سکے گا۔

ائل خاں اتن موٹی سمجھ کا آدی تھا کہ وہ گرجین خاں کی ان باتوں کی تہہ تک نہ جا سکا' اور بوی آسانی کے ساتھ اس جال میں آگیا جو اس کے لئے تیار کیا گیا تھا۔

ابدالیوں کا ایبا کوئی سردار نہیں تھا جو ان کی رہنمائی کرتا اور انہیں نشیب و فراز سمجھا پا ۔۔ گرجین خال کی سفاکیوں اور خول آشامیوں نے انہیں ہیبت زدہ اور سرا سمد کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ مجبور ہو گئے کہ اپنے محفوظ اور ناقابل تسخیر علاقوں کو چھوڑ کر قندھار کے غیر محفوظ اور کھلے ہوئے مقامات میں آکر آباد ہو جائمیں۔

گرجین خال کیا سوچ رہا تھا اور اس نے کیا مجرانہ فیصلہ کر لیا تھا اس سے میروائس ناواقف نہ تھا۔ پھر بھی وہ اس کے آلۂ کار کی حیثیت سے مدو معاون ثابت ہو رہا تھا۔

ایک اندهیری رات میں' پوری بے خبری کی حالت میں ابدالیوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ انتہائی سفاکانہ قتل عام!

جو لوگ اس قتل عام سے نج گئے وہ یا تو قید کر دیئے گئے ' یا انہیں کرمان جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ ۷-۷اء کا واقعہ ہے۔

اس المیہ کے بعد کھ عرصہ تک ابدالی پس منظر میں چلے گئے۔ اور میروائس کی قیادت میں

نلذئی عروج حاصل کرنے گئے۔ آخر انہوں نے ایرانیوں کے خلاف مقاومت اور مزاُنگت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور ۱۷۰۹ء میں انہوں نے قندھار میں افغانستان کی خود مختاری اور آزادی کا اعلان کر دیا۔(۱۳)

حالات کا مخضر ساخاکہ یہ ہے کہ میروائس نے گرجین خاں کو اسی کے انداز میں جواب ریا۔ ابدالیوں کے وحثیانہ قتل عام کو ابھی بہت زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ گرجین خال نے میروائس کو بھی گر فقار کر لیا۔ اور اسے ایک قیدی کی حیثیت سے ایرانی وارا لحکومت روانہ کر دیا۔ یہاں اس نے بہت جلد اپنی دولت کے بل پر دربار شاہی جس رسوخ حاصل کر لیا' اور شاہ کے منظور نظر لوگوں بیس شار ہونے لگا۔ بعد ازاں وہ قندھار واپس کر دیا گیا۔ اور سابقہ پوزیشن پر بحال کر دیا گیا۔ یہاں میروائس نے گرجین خال سے دوستانہ تعلقات استوار کر لئے۔ بعد میں ایک تفریحی وعوت میں خذئی نے اسے مدعو کرکے ہلاک کر دیا۔ اب موقع سے فائدہ اٹھاکر میر وائس نے قندھار میں افغانستان کی آزادی واستقلال کا اعلان کر دیا۔ یہ واقعہ ۱۹۰۹ء کا ہے۔ (۱۳) اس اعلان کے ساتھ ہی تین زبردست ایرانی فوجیس کے بعد دیگرے اس کی سرکوبی کے لئے روانہ کی گئیں۔ لیکن میروائس نے انہیں شکست فاش دی۔ اور اپنی آزادی کو محفوظ و مستقل بنالیا۔

نومبر ۱۵اء میں میروائس کا انقال ہو گیا۔ اس کی جانشنی میر عبدالعزیز کے حصہ میں آئی جو میر عبدالعزیز کے حصہ میں آئی جو میر عبداللہ کے نام سے بھی مشہور تھا۔ (۱۱-۱۵اء) لیکن عبداللہ نے اپنی قوم کا اعتاد بہت جلد کھو دیا۔ مارچ ۱۷اء میں اس پر قاتلانہ تملہ ہوا۔ یہ حملہ میروائس کے بیٹے میر محمد نے کیا تھا۔

میر محمد برے دم خم کا آدمی تھا۔ اس نے نہ صرف قد حارکی افغان حکومت کو تحفظ اور سلامتی عطاکی بلکہ ایران کے تخت حکومت سے صفوی خاندان کو اٹار پھینکا۔ مارچ ۱۷۲۲ء میں شاہ حسین صفوی کو معزول کرکے وہ خود وہاں کا حکمراں اور فرماں روا بن گیا۔ ایران پر خلائی حکومت صرف آٹھ سال تک قائم رہی کیونکہ ۱۷۳۰ء میں نادر شاہ نے ایران کی حکومت پر قبضہ کرلیا۔ پھراس نے ۱۳۷۱ء میں قدھارکی افغان حکومت کو فتح کرلیا۔ اور کابل بھی اس کے ذیر کئیں آگیا۔ اس طرح ۲۳۸ء میں افغانتان ایک مفل صوبہ بن گیا۔ (۱۵)

### حواله جات

۔ بعض مور خین نے لکھا ہے کہ ابدال اس کا اصلی نام نہیں تھا بلکہ یہ لقب تھا جو اپنے وقت ' کے مشہور صوفی با صفا خواجہ ابو احمد ابدالی نے جو چشتی مسلک رکھتے تھے اسے عطاکیا تھا۔

۲۔ اس کا اصلی نام اسد اللہ تھا۔ سیدو عرف تھا۔ اور یمی عرف سب کی زبان پر چڑھ گیا۔ اور رفتہ رفتہ رفتہ وہ اس نام سے پکارا جانے لگا۔ اس کی ولادت ذی الحجہ ۹۹۵ھ میں ہوئی (یعنی سمبر۔ اکتوبر ۱۵۸۵ء)۔ جب شاہ طماسپ مفوی ایران میں سریر آرائے حکومت تھا۔ نوے سال کی عمر میں 'یعنی اپنی وفات سے آٹھ سال پہلے عمر نے سیدو کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ اور اپنے ہاتھ سے اس کی کمر میں پڑکا باندھا اور تکوار لاکائی۔ یہ رسم بری دھوم دھام سے انجام پذیر ہوئی۔ اس وقت سیدو کی عمر مال کی تھی۔ یہ تیز طرار' ہوشیار اور طرحدار نوجوان اپنے کارناموں کے باعث اتنا مقبول و محبوب تھا کہ قبیلہ کی سرداری پر اس کی نامزدگی کا سب کی طرف سے پرجوش خیر مقدم کرنے والوں میں اس کا برا بھائی (جس کی عمر ساٹھ سال کی تھی) ملک صالح بھی شامل تھا۔

٣- ملاحظه مو تاريخ مخزن افغان: تاريخ احمر ٣٠٥

تاریخ حسین شاهی ۲<sup>۰</sup>۴

صولت افغانی ۳۳۲

حيات افغاني ق ٣ م ١٥٥ ١٢٣ نيز:

### Nash, History of the war in Afghanistan 23

اس خواجہ خطر خال کو' زندہ جاوید خواجہ خطرے ملتب نہیں کرنا چاہیے جن کی ذات ہے آب حیات کا قصہ وابستہ ہے۔ اگرچہ کی نہ کی اہمیت سے یہ التباس افغان قبائل میں موہود ہے۔ چنانچہ سیدو زئی قبیلہ کے لوگوں میں یہ روایت ہے کہ خواجہ خطر خال' حظرت آدم کی بشارت سے پیدا ہوئے تھے۔ ای لیے ان کے نام پر ان کا نام رکھا گیا۔ (جیات افغانی' ۱۲۳) مطابق ،گلر بیکی قندھار کا گور ز ۱۱۵ه (۹۳ ۔ ۱۲۹۳ء) میں مقرر ہوا تھا۔

(حیات افغانی ۲۰ ـ ۱۲۳)

صولت افغانی ۲۳۸

حیات افغانی ۱۲۳ ـ ۱۲۳

۲- صولت افغانی، ۴۳۸ - دیات افغانی، ۱۲۵

۷- وقائع ملتان: ١٩

صولت افغانی: ۱۲۵

حيات افغاني: ٢٠ ـ ١٢٣٠

٨۔ تاریخ سلطانی: ٢١

٩۔ تاریخ سلطانی ۷۰-۲۲

صولت افغانی ۴۷۰-۵۰

حيات افغاني مر - ١٦ نيز FERRIER, HISTORY OF THE AFGHANS 22

١٠ تاريخ سلطاني ١٧

اا۔ تاریخ سلطانی ۲۷

۱۱۔ تاریخ سلطانی ۲۰ ۲۸۔

۱۳ تاریخ سلطانی ۲۹٬۲۸

FERRIER, 28-9 'MALLESON, 225-6, LOCKHART, NADIR -IF

تاریخ سلطانی ۱۸۰ م AND ۹۰ ناریخ سلطانی ۱۸۰ م

۵ا۔ جمال کشائے نادری'

نادر شاه (لو کمارن)

حسین شاہی

تاریخ احمه

### دو سرا باب

# ہرات کے ابدالیوں کا دم خم

# عبدالله خال

میروائس کی کامیابیوں نے ..... سرزمین افغانستان سے ایرانیوں کا افراج اور آزاد افغان حکومت کی تاسیس و قیام ..... دوسرے افغان قبائل میں بھی بغاوت اور انقلاب کی امر پیدا کر دی۔ان قبائل میں اسب سے زیادہ نمایاں اور قابل ذکر ہرات کے ابدالی ہیں۔

ہرات کے ابدالیوں نے حیات خال کے بیٹے عبداللہ خال کو ملتان سے بلایا۔ جمال وہ دولت خال کے زمانے سے گوشتہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس تحریک سے ہراتیوں کے پیش نظر دو اہم مقاصد تھے۔

ایک سے کہ میروائس خال سے انقام لیا جائے اور اسے تباہ و برباد کر دیا جائے۔ جس کے خلاف ایرانیوں کا ایک لشکر گراں (۱۱۷ء) گرجین خال کے بھانجے خسرد خال کی سرکردگی میں پیش قدمی کر رہا تھا۔

دوسرے میہ کہ ابدالیوں کی خواہش تھی کہ ایک زبردست زعیم اور قائد کی سرپرستی میں اپنی قوت اور طاقت زیادہ سے زیادہ برھائیں اور ایرانی غلامی سے نجات حاصل کریں۔ اور جیسے ہی حالات سازگار اور مساعد ہوں اس مقصد عظیم کے لئے تن بہ تقدیر اٹھ کھڑے ہوں۔ عبداللہ خاں نے اس دعوت کو لبک کہا' اور اپنے بیٹے اسداللہ خال کے ساتھ وارد ہرات ہوا۔ اس نے بہت جلد خرو خال سے تعلقات و روابط کی طرح ڈال دی۔ اور خلذ کی قوت کو پارہ پارہ کر دیں۔ بیارہ کر دیے۔ بیارہ کر دیے۔ بیارہ کر دیے۔ بیارہ کر دیے۔ بیادہ کر دیا۔ بیارہ کر دیا۔ بیادہ خال کو بھاگئی۔ اور اِس طرح عبداللہ خال نے جارجیا کے اس سپہ سالار افواج کا اعتماد حاصل کرلیا۔ اور اِس کی امداد سے بہت جلد ہیہ ابدالیوں کا سردار مان لیا گیا۔

لیکن خرو خال کی مهم بسرحال ناکام ہوئی۔ اور وہ قدھار سے راہ فرار اختیار کرکے جب اپنی سرزمین کی طرف رواں دواں تھا تو اسے ہلاک کر ڈالا گیا۔ شاہ ایران نے ایک دو سری مهم بھی لیکن ان کا انجام بھی بی ہوا۔ لیکن میروائس کے جانشین عبداللہ (۱۷۔۱۵۵ء) نے فراست اور ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایرانیوں کو باور کرایا کہ وہ صلح کا متنی ہے نہ کہ جنگ کا۔ اور اس مقصد کے لئے اس نے ایک وفد اصفمان روانہ کر دیا۔ عبداللہ خال اپنے بیٹے اسداللہ خال کے ساتھ جب ہرات بنچا تو عباس قلی خال شاملوگور نر ہرات نے محسوس کیا کہ ان باپ بیٹے کی آمہ ہرات پر ایرانی اقدار اور غلبہ و تسلط کے لئے ایک عظیم خطرہ ہے۔ چنانچہ اس نے بیٹے کا موقعہ پر ہرات کے قزلباش اس نے بیٹے کے خلاف اگر دونوں کو گرفار کیا اور جیل میں ڈال دیا۔ اس موقعہ پر ہرات کے قزلباش شاملوگ خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے اس منصب سے برطرف کرویا۔

اس عبوری دور میں یعنی شاملو کے جانشین جعفر قلی خال کے ہرات پنچنے سے پہلے عبداللہ اپنے بیٹے عبداللہ اسے ذرا اپنے بیٹے اسداللہ خال کو لے کر مغربی سلسلہ کوہ دوشاخ میں بچ کرچھپ رہا۔(۱) یمال اسے ذرا موقع ملا تو اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اور اپنے قبایل کے آدمیوں کو جنگ و پیکار کے لئے مجتمع کرنے لگا۔ پاس کے قبائل سے بھی اس نے مدد لی۔ اور بست جلد ایک اچھی خاصی فوج فراہم کرکے ہرات پر حملہ آور ہوا۔

مقابلہ ہوا۔ افغانوں کا پلہ بھاری رہا۔ اور بہت جلد صورت احوال ہیہ واقع ہوئی کہ جعفر ان کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔

افغانوں نے شہر کا محاصرہ شدت کے ساتھ شروع کر دیا۔ محصورین کی طرف سے شدید مزاہمت اور مقاومت کا مظاہرہ ہوا۔ لیکن چو نکہ ایران سے کسی طرح کی کمک نہیں پنچ سکی للذا اندون شہر ابدالیوں کے جو ہوا خواہ موجود تھے انہوں نے محاصرین کو فیل خانے کی طرف سے ۲۲ شعبان ۱۲۹ ھو ۲۲ جولائی ۱۷۵ء) کو رات کی تاریکی میں راستہ دے دیا۔ اور ابدالیوں نے شہر پر تبعنہ کرلیا۔ اس طرح ہرات پورے طور پر ابدالی تصرف میں آگیا۔ اب وہ یمال کے فرمال روا اور حاکم تھے۔ چنانچہ انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا (۲)۔ اس تصویر میں آخری رنگ اس وقت بھراگیا جب ۱۷۹ء میں اسدالتہ خاں نے ایک زبردست ایرانی فوج کو میں آخری رنگ اس وقت بھراگیا جب ۱۷۹ء میں اسدالتہ خاں نے ایک زبردست ایرانی فوج کو

شکست فاش دی جو میں ہزار ساہیوں پر (مفی قلی خان کی سالاری میں) مشتمل تھی۔ حالا تکہ اسداللہ خان کی ساہ ٹیں بندرہ ہزار سے زیادہ نفر نہیں تھے۔(۳)

اس واقعہ کے بعد دونوں حریف قبائل ..... ابدالی اور خلدئی ..... مستقل طور پر کشکش باہمی میں مبتلا ہو گئے۔ دونوں کی سعی و کوشش صرف اس امر پر صرف ہو رہی تھی کہ جس طرح اور جس قیت پر بھی ہو سکے حریف مقابل کو نیچا دکھا کیں اور اس کو سراٹھانے کا موقعہ نہ دیں۔ ۱۵۲۰ء (۱۳۳۲ھ) میں ایک بہت درد انگیز حادیثہ پش آیا۔

اسد الله خال نے مندئیوں سے کش رود کے کنارے پر واقع ایک مضبوط قلعہ فرح چیس لیا۔(۴)

اسدالله کی اس کامیابی پر فلذئی قبیلہ نے بہت چے و تاب کھایا۔

چنانچہ اس قلعہ کے سلسلہ میں ایک زبردست جنگ ابدالیوں اور خلذ ئیوں میں برپا ہوئی۔ اس جنگ کا بتیجہ بیہ نکلا کہ اسداللہ خال دل آرام میں مارا گیا۔(۵)

یه کوئی معمولی حادثهٔ نه تھا۔

عبداللہ خاں کی کمراس حادثہ نے تو ژ دی۔اس کی آنکھوں میں دنیا اندھیرہو گئی۔ میں زیاد میں نہ میں میٹر کیسے کہ اس کی آنکھوں میں دنیا اندھیرہو گئی۔

اس ہونمار اور نوجوان بیٹے سے کیسی کیسی امیدیں اس بوڑھے باپ نے باندھ رکھی میں۔

وه ساری امیدیں ختم ہو گئیں۔

نتیجہ بیہ ہوا کہ عبداللہ خال کی صحت جواب دے گئے۔

عبدالغیٰ علی کوزی کی مدد سے وستم خاں کا بھائی زماں خاں سیدو زئی عبداللہ خاں کا جانشین بنا۔ جو ابھی حال ہی میں کرمان کی جلا وطنی ہے واپس آیا تھا۔

کیکن عبداللہ خال کو سرداری چھٹ جانے کے بعد بھی سکون نہ ملا۔

جعفر خاں اب آزاد ہو چکا تھا۔ اس کے اشارے سے یا نئے سردار زماں خال نے اپنے جذبہ عناد سے مجبور ہو کر اس خمیدہ کمر اور دل شکتہ بو ڑھے کو جیل بھیج دیا۔ اور وہاں زہر دے کر یا کسی اور ترکیب سے کام لے کر اسے اس دنیا سے رخصت ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ بسرحال بیہ حرکت تھی زماں خال کی خواہ اپنے طور پر یا کسی کے اشارہ سے۔(۲)

تقریبا" ڈھائی سال تک زمان خال نے حکومت کی۔ پھراس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی جانشینی

محمد خال کے حصہ میں آئی۔ یہ واقعہ ۱۳۵۵ھ (۲۳-۱۷۲۲) کا ہے۔

یہ بھی تاریخ کا عجیب اتفاق ہے ' زمال خال کی مند پر اب جس مخص نے ..... محمد خال نے ..... وقد من تاریخ کا عجیب اتفاق ہے ' زمال خال کا بھائی اور عبداللہ خال کا لڑکا تھا۔ جسے بے بسی کے ساتھ جیل کی تک و تاریک کو تھڑی میں مدت سے دو جار ہوتا بڑا تھا۔ (ے)

### ذوالفقار خال

۳۳-۲۲ اور چار مینے تک محاصرہ جاری مرا میں جو گئے مشمد کی طرف کوچ کیا اور چار مینے تک محاصرہ جاری رکھا۔ لیکن قبضہ نہ ہو سکا۔ اس ناکای نے اسے قبیلہ کی نظر میں حقیراور سبک کردیا۔ اور اسے زمان خان کے بوے بیٹے ذوالفقار خان کے حق میں دست بردار ہونا پڑا۔ اس زمان خان کا چھوٹا بیٹا احمد شاہ درانی ہے۔ جو تاریخ میں غیرفانی حیثیت حاصل کر چکا ہے اور جس کے کارناموں سے اوراق تاریخ بحرے پڑے ہیں۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یمی وہ محض تھا جس نے تاریخ کو بدل دیا۔

۱۳۷ه (۲۵-۱۷۲۳ء) میں مقتول احمد خال کا لڑکا رحمان باپ کے خون کا برلہ لینے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ انتقام کے جوش سے وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ اس نے ذوالفقار خال پر ایک بحربور حملہ کیا۔

یہ جنگ جو رحمان نے ذوالفقار خال کے خلاف برپاک تھی کافی عرصہ تک بے نتیجہ طور پر جاری رہی۔ آخر ابدالی قبیلہ کے بعض اکابر نے مداخلت کی۔ اور اس مداخلت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ذوالفقار خال کو ٹالٹی کا فیصلہ مانتا پڑا۔ وہ یخزد بھیج دیا گیا۔ اور رحمان کو قندھار کی طرف روانہ کر دماگیا۔

اس کے بعد اللہ یار خال جو عبداللہ خال کا بیٹا اور سابق گورنر محمد خال کا بھائی تھا، ملان سے بلایا گیا۔ وہ یہ دعوت پاکر ملتان سے روانہ ہوا اور حاضر ہو گیا۔ اور بالانفاق اسے ۱۳۸۸ھ (۱۲۷۔۱۵۲۵ء) میں ابدالی قبیلہ کا سردار منتخب کرلیا گیا۔

لین بات اس پر ختم نہیں ہو گئی۔ اس موقعہ پر عبدالنی خال جو ذوالفقار خال کا مامول تھا۔ اور وہ اس کی تھا۔ از سرنو نمودار ہوا۔ قدر آ" اے اپنی بمن کے خاندان کا تحفظ منظور تھا۔ اور وہ اس کی سلامتی کے لئے سب کچھ کر گزرنے کو تیار تھا۔ سب سے زیادہ اسے جو فکر لاحق تھی وہ اپنے تین برس کے بچے احمد شاہ کی تھی۔ اور اس بچہ کی سلامتی صرف اس طرح ممکن تھی کہ یا تو ذوالفقار خال کے ہاتھ میں پھرسے عنان اقتدار و اختیار آجائے یا پھراس کی سربرستی میں وہ

چتانچہ عبدالغنی خال کی حوصلہ افزائی کامیاب ہوئی۔ اور ذوالفقار خال نے پوری شدت اور اصرار کے ساتھ اللہ یار خال کے انتخاب اور اقتدار کو چیلنج کیا 'اور مقابلہ میں آموجود ہوا۔ اللہ یار خال کی قوت ابھی اتنی اور الی نہیں تھی کہ اس حریف کو آسانی کے ساتھ وہ کچل سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خانہ جنگی برپا ہو گئی اور اس کا سلسلہ چھ اہ تک جاری رہا۔(۸)

ای زمائے میں نادر شاہ افشار نے .... جو بعد میں شہنشاہ نادر شاہ کے لرزہ خیز نام سے مشہور ہوا۔ اور جو سارے ایران کا بادشاہ بن گیا .... مشمد پر قبضہ کرلیا۔ یہ واقعہ ۱۲ ریج الاخر ۱۳۹۱ھ (۱۲۲ء) کا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ افواہ مشہور ہوئی کہ مشمد سے فراغت پاتے ہی نادر شاہ افشار ابدالیوں کے سربر قضا بن کرگرے گا۔ اور ان کو تہس نہس کرکے رکھ دے گا۔

نادر شاہ کا خطرہ کوئی معمولی خطرہ نہ تھا۔ نہ یہ کی ایک قبیلہ کے لئے خاص تھا۔ یہ پورے ملک' اور پوری قوم کی آزادی اور خود مخاری کے لئے ایک خطرہ عظیم تھا۔ اور اس کے رفع کرنے کے لئے ضروری تھا کہ باہمی اختلافات ختم کر دیئے جائیں اور سب مل کر اس خطرہ کا سدباب کرنے کی تدبیر سوچیں۔ آگہ اپنی قومی اور ملکی سرحد سے یہ بلا ٹالی جا سکے۔ اس مقصد کے پیش نظر سید وزئی اکابر نے مداخلت کی۔ اور یہ مداخلت کارگر اور موثر بھی ثابت ہوئی بینی ایک بین نظر سید وزئی اکابر نے مداخلت کی۔ اور یہ مداخلت کارگر اور موثر بھی ثابت ہوئی بین خوئی اللہ یار ایک باعزت اور آبرہ مندانہ مفاہمت' ان دونوں حریفوں کے مابین ہوگئی۔ طے پایا کہ اللہ یار خال برستور ہرات پر فرال روائی کرتا رہے اور فرح پر ذوالفقار خال کا قبضہ اور تسلط ہو حائے۔ (۹)

لیکن ادھراریان کے حالات بھی دیسے نہیں تھے جیسے سمجھے جا رہے تھے۔

بے شک مشمد سے فراغت کرکے نادر شاہ کا ارادہ افغانستان پر حملہ کر دینے کا تھا۔ لیکن کچھ داخلی فتنہ سامانیاں ایس عناں گیر ہوئمیں اور للماسپ سے اختلافات نے کچھ ایسی صورت افتیار کی کہ یہ فوری متوقع حملہ دو سال چار مینے کے لئے کمل گیا۔

آخر شوال اسمااھ (اپریل ۱۷۲۹ء) میں فاتح ایران نادر شاہ نے ہرات کی طرف کوچ کیا۔ یہ خبر سنتے ہی اللہ یار خال اپنی فوج لے کر ہرات سے باہر مقابلہ کے لئے نکلا۔ لیکن کامیابی کے ساتھ عمدہ برآنہ ہو سکا۔ نادر شاہ کا مقابلہ کرنا یا اسے شکست دینا اللہ یار خال کے لئے آسان نہ تفا۔ مقابل فوج کا اس پر ایبا دباؤ پڑا کہ اس نے نادر شاہ کے سامنے ہتھیار ڈال دینے کا فیملہ کر لیا۔ لیکن اس فیملہ کو ابھی وہ عملی جامہ نہیں پہنا سکا تھا کہ خبر کی اس کا حریف دوالفقار خال ایک فوج لے کراس کی مدد کو بردھا چلا آرہا ہے۔

دوالفقار خال کی فوج بھی اللہ یار کے ساتھ شریک ہو گئے۔ لیکن نادر شاہ کی قوت اتنی

زردست اور ناقابل فکست بھی کہ یہ فوجیں مل کر بھی اسے فکست نہ دے سکیں۔ اس جنگ اور مقابلہ کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ جون کے مہینے میں ابدالیوں نے نادر شاہ کی اطاعت قبول کر لی۔ ابدالیوں نے نہ صرف یہ کیا کہ نادر شاہ کے سامنے گھنے نیک دیئے اور اس کی غیر مشروط اطاعت قبول کر لی بلکہ یہ بھی کیا کہ خاذ کیوں کے مقابلہ میں نادر شاہ کی ایداد و اعانت کا عمد بھی کر لیا۔ یہ پیش کش نادر شاہ نے منظور کر لی۔ جس کے نتیجہ میں شاہ سماسپ کی طرف سے اللہ یار کو ہرات کا گور زیادر شاہ نے نامزد کر دیا۔ اور اس کام سے فراغت پانے کے بعد ایرانی فوجیس مینے کے آخر میں اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گئیں۔ (۱۰)

اس اثنا میں کہ نادر شاہ اپنی پہلی ترکی مہم میں مصروف تھا ذوالفقار خال نے ایک اور کوشش حصول آزادی کی کر ڈالی۔ حسین سلطان خلائی نے کچھ ابدالیوں کو ملا کر ایک حبیت بنا لیا تھا۔ ذوالفقار نے اس کی سربراہی تبول کرلی۔ یہ واقعہ فتد ھار میں رونما ہوا (۱۷۳۰ء)۔

الله یار خان سے استدعاکی گئی کہ وہ بھی حصول آزادی کی اس جدوجمد ہیں تعاون کرے اور ہاتھ بٹائے۔ لیکن وہ نادر شاہ سے اس درجہ وہشت زدہ ہو چکا تھا کہ اس نے یہ استدعا قبول کرنے اور بغاوت میں شرکت کرنے سے صاف انکار کردیا۔ ذوالفقار خال نے بڑی آسانی سے اسے بھگا دیا (اپریل ۲۰۰۵ء)۔ اس ابتدائی کامیابی نے جذبہ کامرانی سے ذوالفقار خال کو مخمور کر دیا۔ چنانچہ وہ اپنی فوج متعین تھی اس کے دیا۔ چنانچہ وہ اپنی فوج متعین تھی اس کے سالار کو فکست دیدی۔ یہ کمانڈر ابرائیم تھا جو نادر شاہ کا بھائی تھا۔ یہ واقعہ یوم شنبہ ۱۲ محرم سالار کو فکست دیدی۔ یہ کمانڈر ابرائیم تھا جو نادر شاہ کا بھائی تھا۔ یہ واقعہ یوم شنبہ ۱۲ محرم دوالفقار کامیاب و کامران مرات واپس آگیا۔

نادر شاہ یوم شنبہ ربیج الثانی ۱۳۳۱ھ (۱۳ اکتوبر ۱۳۰۰ء) کو جو اس میینے کا آخری دن تھا مشہد واپس آیا اور اس سال ۱۵ رمضان (۱۳ مارچ ۱۳۷ء) کو ہرات روانہ ہو گیا۔ ٹاکہ ابدالیوں کو باقاعدہ اور مستقل طور پر ماتحت اور غلام بنا لے۔

نوالفقار خال نے اس زبروست سپہ سالار اور فاتح کے مقابلہ میں کوئی کسرنہ اٹھا رکھی۔
اس نے پورے تبور اور شجاعت کے ساتھ اس زبردست حریف کا مقابلہ کیا۔ اور اپنی اور اپنی قوم کی آزادی کے تحفظ اور سلامتی کے لئے جان لؤا دی۔ قدھار کے فندئی قبائیل نے بھی حسین سلطان کی سربراہی میں ذوالفقار خال کا ساتھ دیا۔ قدھاری سپاہ کا سالار محمہ صیدل خال تھا۔

کیکن نادر نے ان دونوں کو بیجھے ہٹا دیا۔ ان کی متحدہ یورش اور بلغار کامیاب نہیں ہو

سکی- ناور شاہ نے ہرات کا محاصرہ کر لیا۔ یہ واقعہ شروع مئی کا ہے۔ محاصرہ کا سلسلہ دو مینے سے جاری تھا۔ ایک مرتبہ پھر ذوالفقار اپنی فوج لے کر نادر شاہ کا مقابلہ کرنے کا محرم ۱۱۳۳ (۱۱ جولائی ۱۳۵۱ء) کو ہرات سے باہر نکلا۔ لیکن اس مرتبہ بھی پیپا کر دیا گیا۔ اس واقعہ سے صیدل خاں کی ہمت ٹوٹ ٹنی۔ اور بعض ابدالی صلاح کاروں کی رائے سے متاثر ہو کر وہ اپنے خلذئی پیروں کے ساتھ ایک روز خفیہ طور پر میدان چھوڑ گیا۔ حالات کی یہ نامساعدت اور فیضان راہ کی یہ گریز پائی دیکھ کر اب ذوالفقار خال کے لئے اس کے سواکوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تھا کہ نادر شاہ سے معاہدہ صلح استوار کرنے کی کوشش کرے۔ نادر شاہ نے گرم جوثی اور مسرت کے ساتھ یہ استدعا منظور کرلی۔ ذوالفقار اور ابدالیوں کی درخواست کے جواب میں نادر شاہ نے اللہ ساتھ یہ استدعا منظور کرلی۔ ذوالفقار اور ابدالیوں کی درخواست کے جواب میں نادر شاہ نے اللہ کیا جارج کے لیا۔ ذوالفقار خال فرح واپس چلا گیا۔

یا تو یہ وجہ ہوئی کہ ہرات کے دفاع سے وہ پورے طور پر مطمئن تھا۔ یا صیدل خال کی سربراہی میں سم ہزار فلدئی سپاہیوں کی ذوالفقار خال کے ساتھ شرکت سے اس کا حوصلہ بردھ گیا۔ بسرحال واقعہ سے ہواکہ اللہ یار خال نے بھی یہ سوچ کرکہ ایرانی خستہ اور ماندہ ہیں ناور شاہ کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا۔ اور افغانستان کی آزادی کا برچم لرایا۔

لیکن نادر شاہ ان پراگندہ اور غیر متحد ابدالیوں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اس کا غصہ بھڑک اٹھا اور اس کے سامنے کوئی مزاحمت بھی ان حریت خواہوں اور آزادی پہندوں کی کامیاب نہیں ہو سکی۔(۱۱)

وسط دسمبرا۱۲۱ء میں اللہ یار خال نے شرائط امن و صلح پیش کرتے ہوئے کوشش کی کہ اس بہانے سے قوت کو مشکم اور مجتمع کرنے کے لئے پچھ مزید وقت مل جائے گا۔ لیکن ناور شاہ بھی ایک ہی شاطر تھا۔ اس نے امن و صلح کی پیش کش بغیر کسی آبال کے قبول کرلی۔ اور اس طرح اللہ یار خال کا سوچا ہوا سارا نقشہ درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ لیکن اس نے ایک چال اور چلی۔ لیعن اس نے ایک چال اور چلی۔ لیعن پیش کش صلح واپس لے لی۔ ناور شاہ کا محاصرہ اور زیادہ شدید ہو گیا۔ اور آباد قراز محلول کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا۔ جس کا جمیحہ یہ نکلا کہ ان شدید اور ناقابل مزاحمت حملوں کی تاب نہ لاکر کیم رمضان ۱۳۳ساتھ (۱۲ فروری ۱۵۳۲ء) کو ہرات کا سقوط عمل میں آگیا۔

به برا فیصله کن معرکه ثابت موا-

آخری مرتبہ اللہ یار خال نے ہتھیار ڈال دیے اور ملتان روانہ ہو گیا۔

نادر شاہ نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہرات کو ابدالیوں کے سرد نہیں کرے گا۔ اس نے باقاعدہ ہرات پر مجمد سلطان کے حوالے کر باقام ایک ایرانی گور نر پیر مجمد سلطان کے حوالے کر دیا۔ (۱۲)

اس وقت اور اس زمانہ میں ذوالفقار خال کو بھی فرح سے ہاتھ وھونے پڑے۔ اس خیال سے کہ ذوالفقار خال اور صیدل خال کی فوجیس متحد ہو کر پھر ہرات کے لئے ایک خطرہ نہ بن جائیں' اور آزادی و حریت کی ایک نئی لمرنہ اٹھ کھڑی ہو' ناور شاہ نے اپنے بھائی ابراہیم خال کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ فرح کو فتح کرلے۔

فرح کی تاب مقاومت اس وقت جاتی رہی جب اللہ یار خال یوسف بے کاروال بنا ہوا ہرات سے رخصت ہو کر ملتان جاتا ہوا ۔ ادھر سے کس میری اور بے چارگ کے عالم میں گزرا۔

یہ رنگ دیکھ کر ذوالفقار خال نے اپنے چھوٹے بھائی احمد خال کے ساتھ فتدھار کی طرف راہ فرار اختیار کی آکہ وہال پناہ حاصل کریں ۔ یہال پناہ تو کیا ملتی میزبان میر حسین نے ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا۔ وہال سے ان کی رہائی اس وقت عمل میں آئی جب نادر شاہ نے مارچ ۲۳۸ء میں فتدھار بھی فیم کرلیا۔(۱۳)

گو اللہ یار خال ہرات سے رخصت ہو کر ملتان پنچ چکا تھا اور ذوالفقار بھی فرح سے بھاگ کر قدھار چلا آیا تھا۔ لیکن جب تک ابدالی قبیلہ کے لوگ یہاں موجود سے اس وقت تک نادر شاہ کو اطمینان نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ ان کی طرف سے وہ بے فکر ہو سکتا تھا۔ کیونکہ بار بار کے تجربہ سے اس پر سے بات واضح ہو چکل تھی کہ ابدالیوں کو دبانا اور انہیں مطبع بنائے رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کیونکہ ان کی سرراہی اور سرواری ان اشخاص کے ہاتھ میں ہے جو بار بار سراٹھاتے رہے ہیں۔ موقع ملتے ہی سے پھر درد سربن کر نمودار ہوں گے۔ چنانچہ کافی غورو فکر کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ افغانستان سے ابدالیوں کو جلا وطن کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے چھ بزار کے قریب ابدالیوں کو غنی خال علی کوزی اور نور مجمہ خال خلائی ہے ساتھ مشہد' نیشا پور اور وامغان میں جو خراسان کے صوبے میں واقع شے جلا وطن کر دیا۔ پچھ پہلے اس طرح اس نے چھ وامغان میں جو خراسان کے صوبے میں واقع شے جلا وطن کر دیا۔ پچھ پہلے اس طرح اس نے چھ گئی تعداد میں افثار اور دو سرے قبیلے کے لوگوں کو جلا وطن کر دیا۔ پچھ پہلے اس طرح اس نے چھ گئی تعداد میں افثار اور دو سرے قبیلے کے لوگوں کو جلا وطن کر دیا۔ پچھ پہلے اس طرح اس نے چھ گئی تعداد میں افثار اور دو سرے قبیلے کے لوگوں کو جلا وطن کر دیا۔ پھ

ابدالیوں کی جلا وطنی کے باوجود کچھ ابدالی سرداروں کو اس نے ملازمت میں لے لیا۔ اور اینے ذاتی عملہ میں شامل کر لیا۔(۱۴۷)

اس طرح آنے والے چھ سالوں تک ابدالیوں کی قسمت پر مرلگ گئ۔

اس مدت میں انہوں نے تادر شاہ کا اعتاد پھرسے حاصل کر لیا۔ اور اس کی نوازش اور مراحم خروانہ سے ۱۷۳۸ء میں بیہ لوگ اپنے آبائی وطن ہرات اور قدهار میں پھرسے آکر آباد ہو گئے۔

آزادی حاصل کرنے میں انہیں مزید ۹ سال گے۔ جب ۱۷۳۷ء میں ناور شاہ کی ہلاکت کے بعد احمد خال ذوالفقار خال کا بھائی 'قبیلہ کا سب سے بوا سروار تشلیم کر لیا گیا اور افغانوں کا بادشاہ بن گیا۔ اس کا شاہی خطاب تھا'

احمه شاه در دران!

# حواله جات

- (۱) دلی میں نادر شاہی ۷۷ کے۔
- (۲) آریخ سلطان مولف سلطان محمد نمال ابن موی خال درانی (مطبوعه محمدی برلیس بهبی (۱۲۹۸ هه)
  - (۳) حسین شاہی۔
  - (م) نادر شاه ولا کھارن' ص اس
  - (a) دل آرام کا قصبہ قندھار اور ہرات کے مابین واقع تھا۔
- (٢) او كمارت نے اپنى كتاب نادر شاہ ميں ككھا ہے كہ زماں خال نے عبداللہ خال كو قتل كر ديا تھا۔
- (2) جہاں کشائے نادری ص ۹۵۔ لوکمارت نے لکھا ہے کہ اس سال محمد خال نے تھ پر چڑھائی کی تھی۔
  - (٨) تاريخ سلطانی ٩٩\_١٠٠٠ نيز

Lockhart: Nadir Shah p.31

"احمد خاں بابا" کے مصنف کا خیال ہے کہ ذوالفقار خاں اور احمد شاہ کی مائیں جدا جدا تھیں۔ احمد شاہ کا گا بھائی علی مراد خاں تھا (ص ۳۰۲س)

- (۹) جمال کشائے نادری ص ۹۹
  - (۱۰) حسین شاہی ۵٬۷

تاریخ احمه '۲'۷'

Lockhart, Nadir Shah p-31

- (۱۱) صولت افغانی م ۳۰۰۰ ا
- (۱۲) جمال کشائے نادری ص ۱۷۲ تاریخ سلطانی ۱۱۵۔
- (۱۳) جمال کشائے نادری ' تاریخ سلطانی ۱۱۸
- Lockhart: Nadir Shah PP.52-54 (17)

# تيسراباب

# احمه شاه کی ابتدائی زندگی

احمد شاہ درانی کا نام ماں باپ نے احمد خال رکھا تھا۔ یہ زمال خال ابدالی کا دوسرا بیٹا تھا ہو سیدوزئی قبیلہ کا سروار اعلیٰ تھا۔ احمد خال یا احمد شاہ ۱۷۲۱ء میں بہ مقام ملتان پیدا ہوا۔(۱)

اس وقت اس کا باپ (زمال خال) ہرات کا گور نر تھا۔ اور بیٹے (احمد شاہ) کی پیدائش کے چند ہی ماہ کے اندر وفات پائی۔ اس خاندان کے لئے زمانہ ساز گار نہیں تھا۔ احمد شاہ کی مال زرغونہ علی کوزی تھی۔ اور یہ اپنے نو مولود بیٹے کی سلامتی کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند تھی۔ چنانچہ علی ذرئی قبیلہ کے سردار حاجی اساعیل کی پناہ میں چلی گئی جو ہرات کے شے گور نر نامزد ہوئے تھے۔ اور شرط یہ قرار پائی کہ زرغونہ اپنی بیٹی کی شادی حاجی اساعیل سے کر دے۔ اساعیل خال نے احمد شاہ کی طرف بوری توجہ مبذول کی اور اسے سزوار بھیج دیا۔ اساعیل خال نے احمد شاہ کی طرف بوری بوجہ مبذول کی اور اسے سزوار بھیج دیا۔ فرح بھی بھی بھی اسے بھیج دیا کرتا تھا۔

احمد شاہ نے اپنی دس برس تک کی عمر کا زمانہ کماں اور کس طرح بسرکیا؟ ہم نہیں جانتے۔
تاریخ اس باب میں خاموش ہے۔ ہم اس کا ذکر ۱۷۳۲ء میں سنتے ہیں جب اپنے بھائی ذوالفقار
خال کی شکست کے بعد جو اسے فرح میں حاصل ہوئی تھی' یہ جان بچانے اور پناہ حاصل کرنے
کے لئے قدھار کی طرف راہ فرار اختیار کرتا نظر آتا ہے۔ یماں میر حسین نے ان دونوں
بھائیوں کو پناہ دینے کے بجائے جیل میں ڈال دیا۔ یہ میر حسین قدھار کا فندنی گور نر تھا۔

بعد کے سات سال بعنی ۱۷۳۱ء سے ۱۷۳۸ء تک کا زمانہ اس طرح گزرا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابدالی ناور شاہ کے آلۂ کار بنے ہوئے ہیں اور اس کی ملک گیری اور توسیع مملکت کی ہوس میں جوش و خروش اور وفاداری کے ساتھ سرگرم حصہ لے رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ ان سے متاثر ہوتا ہے۔ ان کی وفاداری کی قدر کرتا ہے اور انہیں اپنی حکومت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھنے لگتا ہے۔ ۱۷۳۱ھ(۳) میں جب اس نے وا فستان کی مہم شروع کی تو وہ ابدالیوں کی وفاداری اور جوش عمل سے بہت متاثر ہوا۔ اور یہ تاثر ایک موقعہ پر تو اتنا بڑھا کہ اس نے برسر دربار وعدہ کیا کہ ابدالی جو مائکیں گے یا کیں گے۔

ابدالی سرداروں نے (جن میں سب سے زیادہ سربر آوردہ اللہ یار خال سیدوزئی تھا) اس پیش کش سے پورا فاکدہ اٹھایا ۔ اور بجائے کچھ اور طلب کرنے کے شہنشاہ نادر سے یہ استدعا کی کہ انہیں ان کا وطن واپس دے دیا جائے ..... افغانستان جہال انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اور جہال کی سرزمین ان کے لئے وجہ جذب و کشش ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ استدعا بھی کی کہ وہ تمام ابدالی جنہیں ۱۲۳۲ء میں جلا وطن کرکے خراسان کے صوبے میں بھیج دیا گیا تھا اس کے مجاز بنائے جائمیں کہ اب پھراپ وطن آئیں اور وہال آگر آباد ہو جائیں۔ نیزیہ کہ قدام نذئی اقدار کے جوئے سے آزاد کردیا جائے اور انہیں والی کردیا جائے۔

نادر شاہ نے از راہ مراحم خسروانہ وعطوفت شاہانہ یہ تمام گزارشیں من و عن تسلیم کر لیں۔ اس نے وعدہ کیا کہ جیسے ہی وہ فقد هار میں داخل ہو گا۔ یہ سارے مطالبات منظور کر لے گا۔ اور آخرکار ۱۷۳۸ء میں اس نے اپنے کئے ہوئے تمام وعدوں میں ایک ایک وعدہ حرف بہ حرف بوراکیا۔(۳)

# نادر قندھار فنح کرتاہے

۱۷۳۱ء میں نادر شاہ نے ترکوں سے التوائے جنگ کا معاہدہ کر لیا۔ اور بختیاری قبیلہ کے لوگوں کو اچھی طرح کچل دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر دہ اپنے دارالحکومت واپس آیا۔ یہ واقعہ ۹ جمادی الثانی ۱۳۹۹ھ کا ہے۔(۵)

یماں پہنچتے ہی نادر شاہ نے اپنے ایک درینہ فیصلہ کو عملی جامہ پہنانے کا تہیہ کرلیا۔

یعنی فتح قدهار کی مہم کا آغاز کر دیا۔ کا رجب ۱۲۹هد(۲) کو اس نے فلذیوں کی قوت توڑنے اور انہیں شکست دینے کا عزم مصم کر لیا۔ وہ کرمان اور سیمتان ہو تا ہوا اور سیمتان قدهار کی سرحد سے گزر تا ہوا'۲ شوال کو خیمہ زن ہوا۔ کے فروری کو'وہ فرح' دھلک' اور دل آرام ہو تا ہوا'گریشک پہنچ گیا۔ یماں خیمہ زن ہونے کے بعد چوتھ دن' ارگندھاب کے مغربی کنارے پر'ناور کی فوجیس پہنچ گئیں' یمال فلذئی سرواروں نے شب خون مارا جس میں یونس خال اور صیدل خال پیش پیش تھے۔ ان میں سے ہرایک کی ماتحق میں آٹھ آٹھ ہڑار منتخب سوار تھے۔

اس موقعہ پر عبدالنی خال جو نادر شاہ کے ہم رکاب ابدالیوں کا سردار تھا' آگے برطا۔ اس نے اس حملہ کی خبرپاتے ہی ایک لمحہ کا توقف بھی نہیں کیا اور میدان میں اتر آیا۔ اس نے دفعاً یونس خال پر ایک مملک وار کیا۔ جب تک' صیدل خال اس کی کمک کو پنچے اس کا کام تمام ہو چکا تھا۔ اس حادث نے فلذئیوں کو حواس باختہ اور سراسمہ کردیا۔ صیدل خال کی لائی ہوئی کمک بھی ان میں حوصلہ نہ پیدا کر سکی۔

عبدالغنی کا یہ کارنامہ نادر شاہ کی نظروں میں بے حد و بیج ماہت ہوا۔ یوں بھی وہ ابدالیوں پر مہریان تھا اور انہیں مورد لطف و کرم قرار دیتا رہتا تھا۔ لیکن عبدالغنی خاں کی اس جواں مردی اور وفاداری نے اس کی نظروں میں ابدالیوں کی وقعت اور عزت دوچند برھا دی۔

قندھار کا محاصرہ اپریل ۱۷۳۷ء کے پہلے ہفتہ میں شروع ہوا۔ اور ۱۱۳ مارچ ۱۷۳۸ء(۷) تک جاری رہا۔ آخری رات کو ایرانیوں نے شمر کے برجوں میں سے ایک برج پر قبضہ کرلیا اور پیش قدمی شروع کردی۔

ید دیکھ کر کہ اب کامیابی کی کوئی امید باتی نہیں رہ گئی ہے اور سب پچھ کھویا جا چکا' میر حسن نے افغانی رسم ''توات'' کے مطابق اپنی بڑی بہن زینب کو فلذئی سرداروں کی ایک جماعت کے ساتھ نادر شاہ کے پاس حصول پناہ کے لئے بھیجا۔ نادر شاہ نے اس رسم کا احرام ملحوظ رکھا۔ اور حسین' اس کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کی جاں بخشی کر دی۔ اور ان سب کو جنگی قیدی کی حیثیت سے ما ژندران بھیج دیا۔(۸)

# ابدالی ہرات اور قنرِهار واپس کیتے ہیں

جیسا کہ معلوم ہے اس زمانے میں ذوالفقار خال سیدوزئی اور اس کا بھائی احمد خال فندھار میں قید تھے۔ ناور شاہ نے ان دونوں کو آزادی عطا کی۔ کیونکہ اسے حاجی اساعیل خال علی زئی کا یاس خاطر ملحوظ تھا۔ یہ حاجی اساعیل جیسا کہ ہم بتا چکے میں احد شاہ کا بہنوئی تھا۔ نادر شاہ نے احمد شاہ کے ساتھ خاص طور پر بہت اچھا بر آؤ کیا۔ اس نے نزانہ شاہی سے اسے ایک بہت ہری رقم مرحت فرائی۔ ٹاکہ اینا اور اینے بھائیوں کا معیار حیات درست کر سکے۔ اور ہا ژندران کی فرماں روائی سونی دی۔ ١٩٨٤ه میں نادر شاہ نے ابدالیوں سے جو وعدہ وا نستان کی مم کے زمانے میں کیا تھا بغیر کسی ہی چاہٹ کے بورا کر دیا۔ عبدالغنی خال جو احمد شاہ کا چھا تھا 'قندھار کا گورنر بنا دیا گیا۔ دوسرے ابدالی سرداروں کو گریشک بست 'ادر زمندوار کی سرداری سونی دی۔ ابدالی قبیلہ کے جن ہزار ہا ہزار لوگوں کو جلا وطن کرکے نیشاپور مشمد ' وامغان اور خراسان کے دوسرے صوبوں میں بھیج دیا گیا تھا' انہیں اجازت دی گئی کہ جوق در جوق اینے آبائی وطن واپس آجائیں۔ اور بہیں بود و باش اختیار کرلیں۔ اور جن زمینوں پر اب تک خلا کیوں کا تسلط اور قبضہ چلا آرہا تھا ان پر قبضہ کرلیں۔ کیونکہ اب ایک مرتبہ تاریخ پھراپنے آپ کو دوہرا رہی تھی۔ آج سے پہلے ابدالیوں کو خراسان کے صوبے میں مختلف مقامات پر جلا وطن کرکے بھیج دیا گیا تھا۔ اور آج غلندیوں کو خراسان کے صوبے میں مختلف مقامات پر جلا وطن کرکے بھیجا جا رہا تھا۔ علاوہ ازیں فلذ کیوں کی تمین دویژن سیاہ جو مختلف علاقوں سے تعلق رکھتی تھی بھرتی کرلی عَمْ. ارگندهاب علی کوزی قبیله کو عطا کیا گیا۔ جس کا سردار عبدالغنی خاں تھا۔ زمندور علی زئی قبیلیہ کو دے دیا گیا جس کا سردار نور مجمہ خال تھا۔ باقی علاقہ بارک زئی قبیلہ کو مرحمت فرہا دیا گیا۔ مرات بھی ابدالیوں کو دیدیا گیا۔ اس پر خاص طور سے سیدوزئی لوگوں کا غلبہ اور تسلط تھا۔ احمد شاہ ابدالی اس ابدالی قبیلہ کی اس شاخ سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ لوگ مغربی حصہ میں جاکر آباد ہو گئے اور جس پر اب تک ابدالیوں کا قبضہ چلا آرہا ہے۔(۹)

## احمد خاں نادر شاہ کے برسنل اسان میں

ذوالفقار خال ما ثر ندران كب گيا؟ اور وبال اس نے كس طرح اپنے ايام فرال روائى و سروارى گزارے؟ اس بات كا مارے موضوع سے كوئى تعلق نهيں ہے ' ہم تو احمد خال كو زير بحث لائس گے۔

احمد خان کی دل آویز اور سحر طراز هخصیت سے نادر شاہ بہت متاثر ہوا۔ اس کی عمر صرف سولہ سال کی تھی لیکن باایں ہمہ نادر شاہ نے اسے اپنے پرسل اشاف میں شامل کر لیا۔ اس کا جو منصب قائم کیا گیا وہ ''بسوال'' کا تھا۔ یعنی ذاتی تکمداروں کا سربراہ۔

بيه كوئي معمول اعزاز نه تھا۔

اسی اعزاز کی بدولت احمہ خاں احمہ شاہ بنا۔ اور اسے وہ سربلندیاں حاصل ہو کیں جن کا وہ

خود بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔

ای اعزاز کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ سایہ کی طرح نادر شاہ کے ساتھ رہنے لگا۔ جہاں وہ جاتا ہیہ بھی جاتا ۔ اس کے ساتھ اس نے ہندوستان ' ترکیہ' اور دوسرے مقامات پر جنگی مہمات میں شرکت کی۔ اور جب بھی موقعہ آیا اپنی شجاعت اور دلیری کا جھنڈا گاڑ دیا۔

نادر شاہ کی میں مصاحب اور رفاقت تھی جس نے احمد شاہ کے دل میں آگے جاکر ملک گیری اور توسیع مملکت کا جذبہ خوابیدہ بیدار کیا۔

احمد شاہ نے اپنے آقا کی خدمت اس وفاداری 'جاں نثاری اور دل سوزی سے کی کہ بہت جلد اس نے متاز اور نمایاں حیثیت حاصل کرلی۔ حدید ہے کہ وہ بنک باشی لیعنی خزانہ دار(۱۰) بنا دیا گیا۔

نادر شاہ احمد شاہ کی خوبیوں اور صفات ہے اس درجہ متاثر اور محور تھا کہ بار ہا اس نے بھرے دربار میں اپنے اعیان و اشراف 'امرا و حکام اور سرداروں کے سامنے بغیر کی جھجک کے صاف اور واشگاف الفاظ میں احمد شاہ کو خراج تحسین چیش کیا۔ اور کما کہ میں نے ایران 'وران 'بندوستان 'کسی مقام پر بھی اتنا ذہین 'صلاحیتوں سے بھرپور 'وفادار اور بمادر نوجوان نمیں دیکھا۔(۱۱) احمد شاہ کو اس کے چار ہزار ابدالی سپاہیوں کے ساتھ جو حد درجہ تجربہ کار اور سردو گرم چشیدہ تھے 'نادر شاہ اپ شاہی حرم سراکے دوسرے دروازے پر متعین رکھتا تھا۔ یہ گویا اعتاد کی انتها تھی۔(۱۲)

## نظام الملك كي پيش كوئي أور نادر شاه

الیکن نادر شاہ نے جب مغل فرمال روائے ہندوستان محمد شاہ کو مغلوب کر لیا اور دہلی کے شاہی قلعہ پر قبضہ کر لیا۔(۱۳) تو ایک مرتبہ نظام الملک چین قلیج خال سابق وزیراعظم کی نظر احمد شاہ پر پڑی۔ جو اس وقت وکن میں نائب السلطنت کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ احمد شاہ دیوان عام کے پاس جالی دروازے پر بیشا ہوا تھا۔(۱۳) نظام الملک نے جو بمترین قیافہ شناس تھا اس نوجوان میں بزرگی اور عظمت کے آثار دیکھے اور اس نے پیش گوئی کی کہ یہ نوجوان ایک روز ضرور تخت شاہی پر رونق افروز ہو گا۔ کما جاتا ہے کہ نادر شاہ نظام الملک کے کمال قیافہ شناس سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ برچہ نویبوں نے یہ خبر بھی اس تک پہنچا دی۔ اس نے فورا" احمد خال کو اپنے حضور میں طلب کیا۔ پی سے نخجر نکالا اور اس کے کان میں نوک خنجر بھوتے ہوئے کہا:

"جب تم باوشاہ بنو کے یہ چرکا تمہیں میری یاد دلائے گا۔"(۱۵)

یہ واقعہ بہت سے مورخوں نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے۔

ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز نادر شاہ اپنے تخت طلائی پر رونق افروز تھا اور موسم کی خوش گواریوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ احمد شاہ سرایا ادب بنا ہوا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ د فعنہ "نادر شاہ نے اسے حکم دیا۔

"آگے آؤ!احد شاہ ابدال!"

احمد شاہ جب قریب بنیا' نادر شاہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کما:

"اور قریب آؤ۔"

وہ نادر شاہ کے ادب اور اجلال و اکرام کو بورے طور پر ملحوظ رکھتا ہوا اور زیادہ قریب آگیا۔ نادر شاہ نے ایک نظراس پر ڈالی اور کہا:

"احمد خال ابدالی یاد رکھو' میرے بعد بادشاہت تمهارے ہاتھ آئے گ۔ تمهارا یہ فرض ہے کہ نادر شاہ کی اولاد کے ساتھ زیادہ لطف اور مرمانی کا بر آؤ کرد!"

احمد خال نے مودب ہو کر جواب دیا:

"میری تمنا توبہ ہے کہ آپ پر قربان ہو جاؤں۔ اگر اعلیٰ حفرت مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ میرا سر حاضر ہے۔ ورنہ اس طرح کے ارشادات کا مطلب اور سبب کیا ہے"۔ ناور شاہ نے جواب دیا'

"میں اچھی طرح محسوس کرتا ہوں کہ تم ایک دن بادشاہ بنو گے۔ للذا چر کہتا ہوں میری اولاد کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رعایت اور عنایت کا بر آؤ کرنا۔"

اور جیسا کہ میرامام الدین حینی نے اپنی تاریخ حیین شاہی میں جے انہوں نے نومبر ۱۹۵۱ء میں کمل کیا تھا کہا ہے' یہ بات بلا شبہ پوری صداقت کے ساتھ کی جا عتی ہے کہ تادر شاہ کی اس وصیت پر احمد خال نے پوری راست بازی اور صداقت کے ساتھ عمل کیا۔ جب وہ تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا تو پوری وفاداری کے ساتھ اس نے نادر شاہ کے الفاظ کا احرام کیا۔ اس نے نادر شاہ کے جانفین اور پوتے مرزا شاہ رخ کی پوری مدد کی۔ اس طرح احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور نے شاہ رخ کے بیٹوں کی ہر طرح سے امداد کی اور انہیں جیل سے نکال کر آزاد کیا۔ اور مشمد پورے اعزاز و احرام کے ساتھ روانہ کر دیا۔ تیمور کے اس بر آؤ اور نوازش کے مرزا اتنا زیادہ متاثر ہوا اور اس پر ممنونیت کا جذبہ ایبا طاری ہوا کہ اس نے اپنی لڑکی اس سے بیاہ دی۔ امام الدین مصنف تاریخ حیین شاہی جمیں بتا تا ہے کہ احمد شاہ کے خاندان کی طرف سے نادر شاہ کی اولاد کے ساتھ یہ شریفانہ اور مریانہ اور بمدردانہ سلوک مسلسل اور غیر طرف سے نادر شاہ کی اولاد کے ساتھ یہ شریفانہ اور مریانہ اور بمدردانہ سلوک مسلسل اور غیر

منقطع طور پر برابر جاری رہا۔(۱۶)

نادر شاه كاقتل

ان واقعات کے بعد ناور شاہ کا نام ۱۳۵ء میں سننے میں آتا ہے۔ اپنے افسوس ناک حاد شہ قل سے کچھ پہلے ناور شاہ کا زہنی اور وہاغی توازن متزلزل ہو گیا تھا۔ وہ شک اور وہم کی بیاری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ بات بات بات پر بھڑک جاتا اور اپنے مقرب بارگاہ لوگوں کو معتوب قرار دے کر انسیں لرزہ خیز اذبیوں اور تکلیفوں کا نشانہ بنا آ۔ اس طرز عمل سے وفاداروں کے قدم بھی ڈگھا گئے اور ان میں بھی باغیانہ جذبات پیدا ہو گئے۔ اس چیزنے اسے اور زیادہ مشتعل کر دیا اور ذرا درا سے شبے پر قل وہلاکت کا بازار گرم کرنے لگا۔

ا محرم ۱۱۹۰ه(۱۷) کو بادر شاہ اصنمان سے یزد اور کرمان کے لئے روانہ ہوا۔ جمال کہیں بھی وہ پڑاؤ کر ہا' بہت سے لوگوں کو معتوب قرار دے کر طرح طرح کی اذبیتیں دیتا' اور بسوں کو ہلاک کر ڈالٹا۔ بعض دفعہ مقتولین کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی کہ ان کے سروں کا مینارہ تیار کر لیا حا آ۔

کرمان میں جشن نو روز دھوم دھام اور تزک و اختشام سے منانے کے بعد' نادر شاہ مشمد کی طرف برھا۔ یہاں قسمت کا لکھا پورا ہوا۔ اور وہ اس سے کہیں زیادہ سفاکی اور بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا گیا جس سفاکی اور بے دردی کے ساتھ وہ دو سروں کو قتل کیا کر تا تھا۔

اس موقع پر سیستان میں نادر شاہ کے بھتیج علی قلی خال کی بغاوت کی خبر آئی۔

اس خبرنے جلتی آگ پر تیل کا کام کیا اور نادر شاہ کے ظلم و جبرکے خلاف جو فضا پیدا ہو گئی تھی وہ اور زیادہ شدید ہو گئی۔

علی قلی خاں کی مدد کے لئے کرد اٹھ کھڑے ہوئے اور راد کان میں انہوں نے شاہی محل کا محاصرہ کر لیا۔

نادر شاہ کی برہمی اور اشتعال میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جو مجرم بغاوت اور شورش کرتے ہاتھ آئے انہیں اس نے موت کے گھاٹ اتارا اور فتح آباد چلا آیا۔ جو صرف دو فرسخ کے فاصلہ پر تھا۔ یہ واقعہ اا جمادی الثانی (۷ جون) کا ہے۔(۱۸)

: Rev. Pere Lovis Bazin جو نادر شاہ کے درباریوں میں تھا۔ بیان کر تا ہے کہ: "اپیا معلوم ہو تا ہے نادر شاہ کو کسی نامعلوم حادثہ کا خطرہ اپنے سریر منڈلا تا ہوا محسوس ہوا کر تا تھا۔ جو اسے اپنی طرف تھینچ رہا تھا۔ کئی دن تک اس نے اپنی حرم سرا میں ایک گھوڑا جس پر ہمہ وقت زین کسی رہتی تھی تیار رکھا۔ اس کا ارادہ

قلات طبے جانے کا تھا۔ اس کا خیال تھا وہاں یہ آفت مُل حائے گی۔ لیکن اس کے محافظوں نے اسے روکا ' اور بتایا کہ اگر وہ چلا گیا تو حالات اور زیادہ ناساز گار اور نامساعد ہو جائیں گے۔ لیقین دلایا کہ وہ اس کے جاں ٹار اور سرفروش خادم ہیں اور اس کے بیننے پر خون بمانے کو تار' یہ بھی یقین دلایا کہ وہ اس کے دشمنوں سے خواہ وہ کوئی بھی ہوں اینے آخری قطرہ خون تک جنگ کرتے رہیں گے۔ اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ان میں ہے ایک متنفس بھی اپیا نہیں ہے جو اس کا ساتھ چھوڑ جائے۔ اس یقین دہانی کے بعد اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ اچھی طرح محسوس کر رہا تھا کہ ابھی چند روز ہوئے اسے قتل کر دینے کی سازش کی گئی تھی۔ دربار کے اشراف اور اعیان میں قلی خان اور صالح خان سب سے زیادہ اس کے خلاف تھے۔ اور نہی سب سے زیادہ سرگرمی کا مظاہرہ اس کے خلاف کر رہے تھے۔ ان میں سے پہلا محض یعن قلی خاں اس کے ٹکسیانوں کا امیراعلیٰ تھا اور دوسرا امور خانه داری کا سربراه اور ذمه دار- آخری مخص یعنی صالح خال زیاده خطرناک نهیس تھا۔ کیونکہ اس کی ماتحتی میں نہ کوئی فوج تھی' نہ دستہ سیاہ۔ للذا اس کی مخالفانہ سرگرموں سے زمادہ اندیشہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اصل خطرہ اول الذکریعنی قلی خاں سے تھا۔ اور اس سے نادر شاہ خا کف بھی تھا۔ یہ بڑا تیز' منچلا اور سرایا جوش و عمل تھا ۔انی بہادری اور دلیری کے باعث مقبول عوام اور محبوب خواص بھی تھا۔ اور سرکاری حکام و عمال سے اس کے تعلقات بھی زیادہ سے زیادہ دوستانہ اور یکا گئت کا پلو لئے ہوئے تھے۔ لندا میں مخص تھا جس سے اصل خطرہ تھا اور اس سے وہ متوحش اور بد گمان تھا!"

یمی شخص آگے چل کر مزید اس پہلو پر روشنی ڈالٹا ہوا' اور صورت احوال کے بعض نے پہلوؤں کو زیر بحث لا تا ہوا کہتا ہے۔

"نادر شاہ اپنے کیپ میں چار ہزار افغان سپاہی رکھتا تھا۔ یہ غیر مکلی سپاہی پورے طور پر اس کے وفا دار ' اور ایرانیوں کے مخالف اور دشمن تھے۔ ۱۹۔ ۲۰ جون کی رات کو نادر نے اپنے سرداروں کو اپنے حضور میں طلب کیا اور کما۔

"میں این جمہانوں سے مطمئن نہیں ہوں۔ البتہ تماری وفاداری اور دلیری کا مداح اور قدر شاس ہوں۔ میں محم دیتا ہوں کہ صبح صبح ان کے تمام افسروں کو گرفار کر لو۔ اور بے آمل انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچے و تعلیل دو۔ ان میں سے

اگر کوئی مزاحمت کی جرات کرے تو ذرا رعایت نہ کرد۔ فورا" اے موت کے گھاٹ

ا تار دو۔ یہ میری ذاتی سلامتی اور تحفظ کا سوال ہے۔ اور میں اپنی زندگی کے تحفظ

اور سلامتی کے بارے میں جس پر اعتاد کر سکتا ہوں وہ تم اور صرف تم ہو"۔(۱۹)

ان افغان سپاہیوں کا جن پر نادر شاہ کو اس درجہ اعتاد تھا سردار اعلیٰ احمہ خاں ابدالی تھا۔

احمہ خال نے فورا" ہی ان ارشادات و احکامات پر عمل پیرا ہونے کا وعدہ کر لیا۔ اور صبح کی

معرکہ آرائی کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اس معرکہ کے لئے آمادہ کر لیا۔ جو
صبح پیش آنے والا تھا اور کوئی شدمہ نہیں حد درجہ خوف ناک تھا۔

صاف ظاہر تھا نادر شاہ ان ایرانی افسروں کے قتل عام کے در پے تھا جو اس کی نظر میں مشکوک اور معتوب تھے۔ لیکن قسمت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔

نادر شاہ کی یہ باتیں ایک جاسوس کے کان میں پڑ گئیں۔ اس نے فورا "ہی جاکر محمد قلی خال کو ایک ایک لفظ اس ساری گفتگو کا جو نادر شاہ ادر احمد خال ابدالی کے مابین ہوئی تھی سنا دیا۔ محمد قلی خال نے یہ باتین صالح خال تک پہنچا دیں۔

اب وقت ضائع کرنے کے لئے ایک کمہ بھی نہیں تھا۔ فورا" ہی ان دونوں نے ایک خفیہ مجلس منعقد کی' اور فیصلہ کر لیا کہ بغیر کسی تاخیر اور تامل و تذبذب کے جو کام کرنے کا ہے وہ سیر ہے کہ اس خون آشام اور سفاک مخص کا خاتمہ کر دیا جائے۔

آدھی رات کے سائے میں 'سر سریر آوردہ سرداران حکومت نادری 'محمہ قلی خان 'صالح خاں 'محمہ خاں قاچار' موئی بیک افغار' اور قوجہ بیک کی سیادت میں نادر شاہ کے خیمہ کی طرف آہستہ آہستہ برھے۔ ان میں سے ۵۵ افراد تو خوف و دہشت کے باعث راستے ہی سے داغ جدائی دے گئے اور اپنے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ گئے۔ صرف قلی خاں اور صالح خاں نادر شاہ کے خیمہ میں جانے کی ہمت اپنے اندر پیدا کر سکے۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اپنا مقصد پورا کے خیمہ میں جانے کی ہمت اپنے اندر پیدا کر سکے۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اپنا مقصد پورا کے بغیرواپس نہیں آئیں گے۔ صالح خال نے نادر شاہ پر تکوار کا وار کیا اور اس کے دونوں ہاتھ قطع کر دیئے۔ اور قبل اس کے کہ نادر شاہ جنبش بھی کر سکے محمہ قلی خال نے ایک مملک وار کے اس کا سرگردن سے اڑا ویا۔(۲۰)

ان قاتلوں اور ساز شیوں نے فیصلہ کیا کہ صبح تک ناور شاہ کے قتل کی خبرافشانہ ہونے پائے۔ اور فوج کو اس کے بارے میں پھھ معلوم نہ ہونے پائے آکہ وہ از بگوں اور افغانوں سے بالکل بے خبری کے عالم میں نمٹ سکیس۔

لیکن ای اثنا میں احمد خال کو بی بی صاحبہ(۲۱) کا ایک پیغام ملا۔ یہ پیام حرم سراکی ایک

باندی لائی تھی۔ اس پیام میں اے اس حاد شہ جال گداز کی اطلاع دی گئی تھی۔

احمد خان کی فوج چار بڑار ابدالیوں پر مشمل تھی اور بالکل چوکس تھی۔ اور ہر طرح سے مسلح تھی اور بربنگای صورت احوال کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتی تھی۔ اور جو اپنے آقا کے تحفظ اور سلامتی کے لئے ہر خطرہ مول لینے 'اور ہر قوت سے کلرا جانے کے لئے تیار تھی۔ پہلے کہاں تو احمد خان کو یقین نہیں آیا کہ واقعی نادر شاہ قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ بالکل تیار رہا۔ صبح ہوئی تو ابدالی سپاہی ریلا کرکے نادر شاہ کے خیمہ میں پنچے تاکہ اپنے آقا کی لاش کا دیدار کر سکیں۔ اور اگر ہو سکے تو اس کے اس بے رحمانہ اور سفاکانہ قتل کا انتقام بھی لیں۔

ارانی ای دهن میں گے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو ابدالی اشکر آتا ہوا دیکھا تو اس پر حملہ آور ہوئے۔ لیکن ابدالی ان کی صفول کو چرتے ہوئے آگے برھے اور خیمہ میں پہنچ گئے۔ قبل اس کے کہ احمد خال باہر نگلے اس نے ناور شاہ کی انگلی سے شاہی انگشتری اتار لی نیز کوہ نور ہیرے پر بھی قبضہ کر لیا اور دو سری قیمتی چیزیں بھی لے لیں۔ اور اپنے آقا کی لاش کو آخری سلامی دی۔ شاہی خیمہ میں اس وقت ہر طرف افرا تفری 'شورو غل اور ہنگامہ کا عالم تھا۔ اس اشاء میں کہ ایرانی قزلباش شاہی الماک و جا کداد کی قکر میں سرگردال تھے 'وو سرے قبائل باہمی جنگ میں اور اس سے زیادہ لوٹ ار میں مصرف تھے۔ تیجہ سے ہوا کہ اس حادثہ کے صرف چار گئے کے اندر اندر نہ کمیں شاہی خیمے کا پہتہ نشان تھا۔ نہ شاہی ہیرے 'جوا ہرات' اور دو سرے الماک کا۔ نادر شاہ کے ساتھ ہی سے ساری چیزیں غائب ہو گئیں۔(۲۲)

نادر شاہ کا سرمحمہ قلی خال نے فورا" ہی اس کے بھتیج علی قلی خال کے پاس بھیج دیا۔ اور مقتول کی خواہش کے مطابق قتل کے نویں روز اسے مشہد روانہ کر دیا گیا۔ اور وہان خیابان اعلیٰ میں اس مقبرہ(۲۳) کے اندر اسے سپرد خاک کر دیا گیا جو اسی مقصد کے لئے تقمیر ہوا تھا۔(۲۳)

## حواله جات

(۱) احمد شاہ ابرالی کی صحیح تاریخ ولادت تاریخ میں نامعلوم ہے۔ ۱۷۲۱ء کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ہیہ تخمینی اور ظفی ہے جو علم حساب کی رو سے قائم کیا گیا ہے جو مبنی ہے ان حوالہ جات پر جو اس کی عمرسے متعلق تاریخ میں مرقوم ہیں۔ لو کھارت نے فاری مورخوں کی تحریر کی بنا پر اپنی کتاب ''مادرشاہ'' میں لکھا ہے کہ جب ۱۷۳۸ء میں ..... نادر شاہ نے قندھار کو فنج کیا تو احمد شاہ کی عمر ۱۲ سال اور ۱۷ سال کے مابین تھی (ص ۱۲۰)۔ احمد شاہ کا س ۲۳ اور ۲۴ سال کے مابین تھا (ص ۲۱۱)۔

ندکورہ بالا اعداد و شار سے اندازہ ہوتا ہے کہ احمد شاہ کی ولادت ۱۵۲۴ء میں ہوئی۔ لیکن سے آریخ ولادت ۱۵۲۱ء میں ہوئی۔ لیکن سے آریخ ولادت اس کے باپ زماں خال کی تاریخ وفات سے مطابقت نہیں رکھتی جس کا انقال اکتوبر ۱۵۲۳ء کے آخری ہفتے میں ہوا تھا۔ جب ۱۳۵۵ء کا آغاز ہوا تھا۔ اس سال دسمبر میں (لیعنی موسم سرما کے آخر میں (۲۳۔ ۱۲۲اء) اس کے جانشین محمد خال نے مشمد پر فوج لے کر چڑھائی کی تھی اس کے منی سے معنی سے ہوئے کہ اس کی ولادت کم از کم اگست ۱۲۲اء میں ہوئی للذا ہم سے باور کرنے پر مجبور ہیں کہ احمد شاہ ۲۲اء میں تولد ہوا جو نادر شاہ کی فتح قندھار (۱۳۵۱ء) کی وقت ۱۲ سال کا اور اس کی وفات ۱۲سال کا اور اس کی وفات

جماں تک احمد شاہ کے مقام ولادت کا تعلق ہے ہم جانتے ہیں اس کا ماپ زمان خال ۱۷۱۰ء میں برسراقدار آیا۔ اور کی دستاویز سے بیہ بات واضح نہیں ہوتی کہ ۱۷۲۰ء اور ۱۷۲۲ء کے مابین اس نے ملتان کی سرزمین پر قدم بھی رکھا ہو۔ اس صورت میں کہ امام الدین حسین شاہی نے (ص ۱۱) تصریح اور وضاحت کے ساتھ اس کا مقام ولادت ملتان قرار دیا ہے۔ اسے صرف اس طرح تسلیم کیا جا سکتا ہو توجیہ یہ کی جائے کہ ہرات کے نامساعد اور خطرناک حالات اور مسموم فضا کے باعث زرغونہ کو زمان خال نے ملتان بھیج دیا تھا آکہ زچگی یہاں کے بر سکون ماحول میں ہو۔

لیکن میرغلام محمد غبار مصنف "احمد شاہ بابائے افغان" اس دعوے سے متفق نہیں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ احمد شاہ کی ولادت ملتان میں نہیں ہرات میں ہوئی۔ اور اس کا سال ولادت ۱۳۵ھ (۱۷۲۳ء) ہے جب کہ اس کا باپ زمال خال زندہ تھا۔

- (۲) صولت افغانی م ۳۴۰۰
  - 51288-80 (F)
- (۴) صولت افغانی' ص ۳۴۰
  - (۵) ۱۰ نومبر۲۳۱ کاء
  - (٢) ٣٦ جؤري ١٣٧٤ء
    - (2) ٢ ذي الحجه ١٥٠١٥
- (۸) جمال کشا نادری ۲۳۳
- (۹) آریخ حسین شایی ' ۹ ـ ۱۰

- Treasury officer (1.)
- (۱۱) جمال کشائے نادری ۳۲۸
  - (۱۲) تاریخ احمه 'ص ۹
- (۱۳) و ذي لحجه اهااه (۹ مارچ ۱۷۵ه)
- (۱۳) میلیس نے اپنی History of Afghanistan کے ص ۲۷۳ پر لکھا ہے کہ احمد شاہ بھی اپنے بھائی زوالفقار خال کے ساتھ ما ژندران بھیج دیا گیا تھا۔ اور وہال ہے اس وقت واپس آیا جب نادر شاہ ہندوستان فنح کرکے اپنی مملکت میں مال غنیست سے لدا پھندا واپس آیا تھا لیکن اس بیان کی دوسری معاصر تاریخول سے تائید نہیں ہوتی۔ بلکہ ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان کی مہم جب نادر شاہ سر کر رہا تھا تو احمد شاہ اس کے ساتھ تھا۔ ملا خطہ ہو۔
  - 🔾 تاریخ احمد شای ۲۹
    - نزانه عامره ∠ه
  - ) ما ژالا مرا'ج ۲ ص ۹۱
  - (۱۵) گاریخ احمد شای (حاشیه) نیز-

Ferrier' P.93

(۱۷) آریخ حسین شاہی' ص ۱۱' ۱۲' نیز آریخ سلطانی: ص ۱۳۱' علاوہ ازیں:

Sarkar: Fall of Mughal Empire r 201

- (١٤) اا جنوري ٢٨١١ء
- (۱۸) جمال کشائے نادری میں۔ ۲۸ نیز

Lockhart Nadir shah. P. 254

"بيان واقعي" نے ١٣ جمادي الاول ١١٩ه كهي ب- ليكن بي تاريخ صحيح نهيں ب-

- (۱۹) ملا خطہ ہو Bazin کی یاد داشت Memoirs جے لوکھارت نے اپنی کتاب میں نقل کیا ۔ ہے۔ ص ۲۶۱۔
  - (۴۰) جمال کشائے نادری: ۲۹۱۱ نیز تجمل التواریخ: مس سمایہ ۱۹ شاہنا منہ احمد میہ - ص ۱۲۲ بمان واقعی - ص ۱۲۵

مجمل التواریخ میں بادر شاہ کے قاتل کا نام محمر بنگ قاحار لکھا ہے۔

(۲۱) لی بی صاحبہ نادر شاہ کی ایک حرم۔

شیر محمد خال مولف "انساب رؤ سائے ڈیرہ اساعیل خال" کا بیان ہے کہ یہ خاتون ایک

افغان قبیلہ ہے تعلق رکھتی تھی۔ ایرانی نہیں تھی۔

(۲۲) حسین شاہی ۔ ۱۴ نیز۔

باردخ احمر - اا

مجمل التواريخ بـ ٢١

انساب رؤ سائے ڈیرہ اساعیل خال ۸۱

تاریخ بلوچستان **په ۱۹۰ ۵۳**۷

(۲۳) بیان واقعی - ص ۱۲۷ نادر شاه عام طور پر کوه نور هیرے کو هروفت اینے پاس رکھتا تھا۔

(۲۳) کوہ نور ہیرا۔ لاکمارٹ نے انی کتاب "نادرشاہ" میں لکھا ہے کہ احمد خال کی سربرای میں اس حادة كے بعد جب قدهار والي جا رہے تھے تو انہوں نے نادر شاہ كا ايك خزاند لوث ليا اس نزانہ میں کوہ نور ہیرا بھی تھا جس پر اس نے قبضہ کر لیا۔

(Nadir Shah P. 263)

یہاں ایک غلطی موصوف نے یہ کی ہے کہ اسے نادر شاہ کا خزانہ قرار دیا ہے حالا نکہ یہ وہ خزانہ تھا جو نادر شاہ کی خدمت میں روانہ کیا گیا تھا۔ یہ نادر شاہ کے کیمپ سے نہیں آرہا تھا بلکہ نادر شاہ کے کیمپ میں جا رہا تھا۔

للذا اس خزانے میں کوہ نور ہیرے کا موجود ہونا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔

غلام محمد غبار نے اپی کتاب "احمد شاہ باہا" میں لکھا ہے کہ احمد خاں نے شاہی خاندان کے تحفظ اور سلامتی کے سلیلے میں جوگراں بہا خدمات انجام دیئے تھے ان کی اعتراف کے طور پر نادر شاہ کی ملکہ نے تمل کے بعد احمد خاں کو بہت می چزیں تحفہ کے طور پر بھیجیں۔ ان میں کوہ نور بھی تھا۔ (احمد شاہ پایا' ص ۱۸۴)

لیکن اس بیان کی تاریخی استناد کے ساتھ تصدیق نسیں ہوتی للذا اسے صحیح نسیں مانا جا سکتا۔

مشہد کے مقبرے میں بھی نادر شاہ کی لاش کو سکون نہ ملا۔ آغا محمہ شاہ قاچار کے حسب الحکم اس کی میت قبر سے نکال کر طمران لائی گئی جمال وہ شاہی محل کی دہلیز کے پنیجے دیا دی گئی ماکه وه بمیشه یامال هوتی رہے۔

(Lockhart Nadir Shah, P. 264)

## چوتھا باب

#### قبائلی جرگه کااجتاع -----

## احمد خان سردار اعلیٰ منتخب ہو گیا

## ایک درولیش کی کرامات

نادر شاہ کی وفات سے افغانستان کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ اس تماشہ گاہ کا سب سے بڑا اور ممتاز اداکار احمد خال ابدالی تھا جے بجا طور پر جدید افغانستان کا معمار اور بانی کہا جا سکتا ہے۔ وہ پہلا محض تھا جس نے پہلی مرتبہ افغانستان کا جداگانہ سیاسی وجود قائم کیا۔ جس نے اپنی قوم کو غلامی کی پہتی سے نکالا' اور آزادی کے تخت پر بٹھا دیا۔

نادر شاہ کی وفات کے وقت افغان ہر چہار طرف سے ایرانیوں کے حصار میں محصور تھے اور ان ایرانیوں کا بر ناؤان کے ساتھ معانذانہ تھا۔ ان ایرانیوں نے ان پر نابر توڑ حملے کئے کہ یہ کمی طرح خیام شاہی تک نہ پہنچ سکیں۔ لیکن یہ اپنے سردار اور سالار احمد خاں کی قیادت میں اس پر تلے ہوئے تھے کہ وہاں جاکر رہیں گے۔ انہوں نے ایسی بیغار کی کہ بالا خرید ایرانیوں کے حصار سے باہر نگلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بادشاہ ہلاک ہو چکا تھا اور کوئی تخت شاہی کا دعویدار بھی یہاں موجود نہ تھا۔ لنذا وفاداری کے منقسم ہو جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو تا تھا۔ اب افغانوں کے لئے صرف ایک راستہ کھلا ہوا تھا اور وہ تھا مادر وطن میں والی کا۔ اور غیر مکی جوئے سے نبات حاصل کرکے آزادی اور حریت سے بہرہ ور ہونے کا۔

اس زمانہ میں افغان نور محمہ خال علی زئی کی ماتحق میں تھے جو تادر شاہ کا نامزد تھا۔ اور فتح قد هار (۱) کے وقت سے لے کر اب تک فرما زوائی کرتا چلا آرہا تھا۔ لیکن اب صورت احوال بالکل بدل گئی تھی۔ نادر شاہ کی وفات نے 'اور ایران سے افغانوں کی قندهار کی طرف یورش نے یانسہ بالکل پلٹ دیا تھا۔ Malleson کہتا ہے۔

"اب افغانوں کے سامنے آزادی کی منزل مقصود تھی ۔ غیر کمکی اقدار دم توڑ رہا تھا۔ اس کا قائم کیا ہوا نظام اس کے آوروے اور اس کے آلہ کار سب ہی اپنا مقام کھو چکے تھے۔ افغانوں نے ایک قوی فوج تیار کرلی۔ جو ہر مخالف قوت سے کرانے اور اس کی مزاحمت کرنے کا دم رکھتی تھی۔ اور اب غیر کمکی اقدار کا بھرم لمحد بہ لمحد کھتا جارہا تھا۔ اب ابدالی ایک غیر کمکی حکومت کے بیابی نہیں تھے۔ اب وہ اپنی قوم کے سرفروش فدائی تھے۔ اور اب یہ ابدالی اور خلائی اپنی وہ اپنی قوم کے سرفروش فدائی تھے۔ اور اب یہ ابدالی اور خلائی اپنی سابق اور مقول فاتے کے نامزد کردہ گور نر کے احکام کی بجا آوری اس کی اطاعت کے لئے تیار نہیں تھے۔ آقا (نادرشاہ) کی وفات نے راستہ کا ہر پھر ہنا دیا تھا۔ اب یہ آزاد تھے اور اب یہ ایک علی زئی کے احکام کی متابعت اور پیروی کے تیار نہیں تھے(۲) ...... اور جو نب کے اعتبار سے بھی کوئی پایہ نہیں رکھتا گئے تیار نہیں تھے(۲) ...... اور جو نب کے اعتبار سے بھی کوئی پایہ نہیں رکھتا تھا(۳)۔"

## ایک تاریخی اجتماع

اب ضرورت اس کی تھی کہ ابدالی اپنا ایک سروار جلد از جلد منتخب کر لیں۔ اور اس ضرورت کو شدت کے ساتھ محسوس کیا جا رہا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ مشترک تحفظ اور سلامتی کے جال نے ابدالیوں اور خلذ یُوں کو اس وقت باہم پوست کر دیا تھا' اور ان کی دوئی ختم کر کے انہیں متحد کر دیا تھا اور یہ ایک واحدے کی طرح پیش قدمی کر رہے تھے۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اس وقت یہ ایک غیر ملک میں تھے جہاں ان کا کوئی دوست نہیں تھا۔ ان حالات کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے اپنا ایک جرگہ منعقد کیا جس میں قبیلے کے تمام سردار شریک ہوئے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ سب لوگ مل کر اپنا ایک قائد اور زعیم منتخب کر لیں۔

ابن محمر امین عبرالحن گلتانی کے بیان کے مطابق۔

''ان لوگوں نے بحث و گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اس سفر دور دراز کے طے کرنے کے لئے ہم اپنا ایک سردار اعلیٰ منتخب کرلیں جس کے احکام و ہدایات پر ہم میں سے ہرایک بے چون و چرا عمل کرے۔ مردار اعلیٰ کے منتخب کے بغیریہ مشکل بلکہ ناممکن ہے کہ ہم سلامتی اور تحفظ کے ساتھ فتدھار اس طرح پہنچ جائیں کہ ہماری فوج ' ہمارے متعلقین ' ہمارے باہی' اور ہمارے ملازم صحح سلامت ہوں۔ کیونکہ ہمارے سرپر ایک بہت بردا خطرہ قزلباشوں کا منڈلا رہا ہے۔ للذا ضروری اور لازی ہے کہ ہم جلد از جلد' پوری یک جتی اور ہم آہگی سے اپنا ایک سردار اعلیٰ منتخب کر لیں جو ہماری منزل مقصود تک (فتدھار تک) پہنچنے کے اثنا میں ہراس خطرے کا مقابلہ کر سکے جو ہمیں پیش آئے۔"

ایکن ایک سردار اعلی کا منتب کر لینا کوئی آسان کام نه تھا۔ ہر قبیلہ آرزو مند تھا کہ اس کا امیدوار اس منصب بلند پر فائز ہو۔ ہر قبیلہ بعند تھا کہ سرداری کا اعزاز اس کو حاصل ہو۔ اس کفکش میں پورے آٹھ دن گزر گئے اور مسلسل آٹھ روز تک جرگے کے اجتماعات منعقد ہوتے رہے۔ جرگہ کی نویں نشست میں حاجی جمال خال نے جو محمد زئی قبیلہ کے سردار تھے رائے دھندگان کی اکثریت کو اپنی ذات پر متحد کر لیا۔ لیکن باقی ماندہ اقلیت بھی کرور نہیں مضوط اور طاقتور تھی۔ فیصلہ پھر دور ہو تا نظر آیا۔ اندیشہ محسوس ہونے لگا شاید کوئی فیصلہ ہو، ی نہیں سکے گا۔

احمد خال سیدوزئی ابدالی جو نسب اور خاندان کے اعتبار سے ان سب میں بالا اور برت تھا جرگہ کی ان تمام بنگامہ خیز نشستوں میں شرکت کرتا رہا تھا اور بورے ضبط و مخل ' اور سکون و اطمینان کے ساتھ جھڑنے والوں کی تمام باتیں اور ان کے تمام دعاوی سنتا چلا آرہا تھا۔ اور زیر بحث مسئلہ پر اب تک اس کی زبان سے نہ کوئی لفظ نکلا تھا۔ نہ اس نے کسی طرح کی کوئی تجویز چیش کی تھی۔

اور عین اس وقت جب گری گفتار تلخ کلای میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اور تلواریں میان سے باہر نکلنے کے لئے تڑپ رہی تھیں اور لوگ گرمکی گفتار اور طوفان تکلم سے ختہ ہو چکے تھے۔ ایک درویش محمد صابر شاہ نے د فعتہ "احمد خال کا نام سرداری کے لئے پیش کر دیا۔اس نے کما'

"ان لالیعنی باتوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ خدا نے احمد خال کو تم سب سے برا اور برتر ہے۔ سے برا اور برتا ہے۔ افغان خاندانوں میں بیہ سب سے بالا اور برتر ہے۔ خدا کی مرضی کے سامنے سر جھکا دو۔ ورنہ یاد رکھو اس کی مشیت سے سرتابی تمہیں کہیں کا نہ رکھے گی۔"

حاجی جمال خال محمہ زئی ان تمام سرداروں میں جو اس جرگے کے اندر موجود تھے سب سے زیادہ طاقتور شخصیت رکھتا تھا۔ اس کو اب تک جملہ حاضرین میں سرداری کے لئے سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے۔ درویش صابر کی بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس نے احمہ خال کی شخصیت کے سامنے سر جھکا دیا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ سیدوزئی ہر اعتبار سے اعلی اور بلند مرتبے رکھتے ہیں۔ احمہ خال سیدو کی نسل سے براہ راست تعلق رکھتا ہے جو شاہ عباس اعظم کے پاس سفیر کی حیثیت سے گیا تھا۔ اور اس سفارت میں جمال خال کے جد محمہ خال کی حیثیت صرف ایک رفیق طریق کی تھی۔ اس طرح سیدو کا جیال خال کے جد محمہ خال کی حیثیت صرف ایک رفیق طریق کی تھی۔ اس طرح سیدو کا جیان خواجہ خطر افغان قبائل کا قومی ہیرو' اور روہائی تاجدار تھا۔ اور آخر میں وہ اس کا دادا تھا جس کے ہاتھ میں ابدالیوں کی سرداری تھی۔ اس طرح ہر اعتبار سے احمہ خال کی سرداری قابل تبول ہے۔ اور وہی اس منصب بلند کا سزا وار ہے۔ چنانچہ حاجی جمال خال مرداری قابل تبول ہے۔ اور وہی اس منصب بلند کا سزا وار ہے۔ چنانچہ حاجی جمال خال خورا" ہی احمہ خال کے مقابلہ میں دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اور پورے جوش و خورت کے ساتھ اس کی تاکید و حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس کی سیرت کا یہ ایسا پہلو تھا جس کی عظمت کے آگے افغان بھٹھ سر جھکاتے رہے۔ (۳)

درویش صابر شاہ نے نظام الملک کی طرح' نادر شاہ کے قتل سے صرف تین دن پہلے احمد خال کی بادشاہ ہو کر رہے گا۔ احمد خال کی بادشاہ ہو کر رہے گا۔ اور کما تھا یہ شخص ضرور بادشاہ ہو کر رہے گا۔ اور ٹھیک ای روز جب نادر شاہ اپنے سفر کی منزلیں طے کرتا ہوا' اپنی آخری منزل پر پہنچا اور جب اس کا آفتاب اقبال نصف النمار پر تھا' اور اس کی قوت اور دبد ہو کا کوئی حریف نہ تھا' کی خطرے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایک درویش ایک اونی ٹوپی اوڑھے ' احمد خال سے ملا اور کہنے لگا۔

"میں تمہارے چرے پر بادشاہت کا جلال دیکھ رہا ہوں مجھے تھوڑا سا سوتی کپڑا دو آکہ میں تمہارے لئے دعا کروں۔ کیونکہ بہت جلد تخت شاہی تمہیں حاصل ہونے والا ہے"۔

احمد خال نے درولیش کا مطالبہ پور کر دیا۔ اس درولیش نے اس کپڑے کو لیا اور بچوں کی طرح احمد شاہ کے خیمہ کے عین مقابل ایک چھوٹا سا خیمہ تیار کر دیا۔ اور پچھ قرآنی آیتیں تلاوت کرنے لگا۔

اور اس واقعہ کے ٹھیک تیسرے دن نادر شاہ قتل کر دیا گیا۔

احمد شاہ کے دل میں اس درولیش کی عقیدت اور عظمت بڑھ گئی جو مستقبل کے

اسرار سے پردہ اٹھا سکتا تھا۔ اور جب وہ نادر شاہ کے قتل کے بعد قندھار جانے نگا تو اس نے درویش کو بھی ساتھ لے لیا۔ درویش برابر اس پر زور دیتا رہا کہ وہ اپنی بادشاہت کا اعلان کر دے۔ لیکن احمد خال اس وقت تک یہ اعلان کرنے میں متامل رہا جب تک قبائلی جرگے بے اس کے حق میں فیصلہ نہیں کردیا۔(۵)

## حواله جات

- FIZTA (1)
- Histoary of Afghanistan P-273 (r)
- Ferrier: History of the Afghans P-68 (r)
  - (٣) مجمل التواريخ 'م سم-
  - (۵) مجمل التواريخ 'ص سمے' ۵۵'

آریخ حمین شاہی اور آریخ احمد شاہی کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو معلوم ہو آ ہے کہ صابر شاہ نے نادر شاہ کے قتل سے تین سال پہلے احمد خال کے متعلق پیش گوئی کی تھی۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس باب خاص میں ابن محمد امین کی مجمل التواریخ کا بیان زیادہ قابل اعتاد ہے۔ فریر نے اپنی آریخ میں لکھا ہے۔

افغان سرداروں کا جرگر مقبرہ شیخ سرخ میں منعقد ہوا تھا :و ایک چھوٹے سے قصبے نادر آباد میں واقع تھا' اور قندھار سے صرف پینتیس میل کے فاصلہ پر واقع تھا۔ ملا خطہ ہو Ferrier کی Ferrier کی History of Afghanstan P-68

## بإنجوال باب

# تخت شاہی

#### احمد شاہ ابدالی کے عروج کا شاندار دور

#### احمرشاه كاتال

احمد شاہ کو بیہ منصب بلند .... بادشاہی .... قبول کر لینے میں آمل تھا 'کیونکہ موجودہ بے سرو سامانی کے حالات میں کہ وہ شاہی لوازمات جلال و عظمت سے محروم تھا اپنے آپ کو نااہل خیال کر آ تھا۔ لیکن صابر شاہ الیا آدمی نہیں تھا جے آسانی کے ساتھ اس کے طبح شدہ فیصلہ سے منحرف کیا جا سکتا۔ جب اس نے دیکھا کہ احمد کا نام افغان سرداروں اور اہل قباک کے لئے ناقابل قبول نہیں ہے بلکہ انہوں نے اسے اپنا سردار اعلیٰ منتخب کر اور اہل قباک نے اس عظیم اور نفیاتی لمحہ سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے فورا "ہی زمین پر ایک چھوٹا سا چہو ترہ بنایا۔ احمد خال کا ہاتھ کیٹر کر اس پر بٹھایا اور کھا'

"بیہ تمہاری مملکت کا تخت شاہی ہے!"

اس طرح صرف چند کمحوں کے اندریہ ابدالی نوجوان بادشاہ بھی بن گیا اور تخت شاہی پر بھی جلوہ افروز بھی ہو گیا۔

اس کے بعد اس مرد درویش نے احمد شاہ ہے کہا'

"اب تم بادشاه در دوران *هو*ا"

احمد نے اس القاب و خطاب میں تھوڑی می ترمیم کی' اور در دوراں کی بجائے در

درال کردیا۔ اس وقت ہے اس کا قبیلہ درانی کے نام ہے مشہور ہو گیا۔(۱)

جیسا کہ ہونا بھی چاہئے تھا احمد شاہ کے دِل میں صابر شاہ کی غیر معمولی عقیدت اور عظمت پیدا ہو گئی۔

امام الدین حینی' مصنف تاریخ حسین شاہ نے نواب نصیرخاں جن کا ذکر آگے ذرا وضاحت سے آئے گاکے حوالہ سے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔

''ایک روز میں احمد شاہ کے دربار میں گیا۔ میں نے دیکھا احمد شاہ تخت شاہی پر متمکن ہے۔ اور ایک درویش جو سرسے پاؤں تک برہنہ تھا 'اور گردو غبار میں لت پت تھا اس کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ اکثروہ ہاتھ اٹھاکر اس کا کان یا ناک اپنی طرف کھینچتا اور کہتا

"اے افغانی دیکھ میں نے تجھے بادشاہ بنا دیا!"

اور جواب میں احمد شاہ کچھ نہ کہتا سوا اس کے کہ حد درجہ احترام و اکرام کے ساتھ اس سے پیش آیا۔ اس کے ساتھ۔ اس سے پیش آیا۔ اس کے ساتھ۔ میں نے محل کے لوگوں سے اس درویش کا نام دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا انہیں صابر شاہ کہتے ہیں"(۲)۔

#### اعلان آزادی

اس اجتماع میں دو سرا اہم ترین فیصلہ یہ کیا گیا کہ افغانستان کا سیاسی تعلق ایران سے منقطع کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اور یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ اب مملکت آزاد اور خود مختار ہے اور خود اینا ایک بادشاہ رکھتی ہے۔

یہ فیصلہ بالانقاق ہوا۔ جملہ افراد قبائل ' اور سرداران قبائل نے اس فیصلہ کی پر جوش آئید اور حمایت کی۔ مخالفت میں ایک آواز تبھی نہیں اٹھی۔

اس موقع پر شاه دلی خال ۴ بنک کو اشرف الوزراء کا خطاب دیا گیا' اور وزارت عظمٰی کا منصب جلیله سونیا گیا۔

سردار جان خال جو بعد میں جہان خال کے نام سے مشہور ہوا' سپہ سالار اعلیٰ اور وزیر جنگ بنایا گیا۔ سپہ سالار اعلیٰ کا عمدہ کمانڈر انچیف کے برابر تھا۔

شاه پند خال کو امیر لشکر(۳) بنایا گیا۔

ند کورہ حضرات کے علاوہ اور بھی کئی سردار اعلیٰ مناصب پر فائز کئے گئے۔ مثلا" برخوردار خاں' عبداللہ خال' اور نورالدین کو متعدد اعزاز اور مناصب عطا کئے گئے۔ اور اس نئی حکومت میں انہیں ' اور اس طرح کے دو سرے افراد کو ترقی اور فروغ کے زیادہ سے زیادہ مواقع بہم پنچائے گئے۔(م)

احمد خال کی براہ راست ماتحتی میں تقریبا" چار ہزار افغان تھے۔ انہیں لے کر وہ سرزمین قد هار کی طرف روانہ ہوا۔ ہرات پر نادر شاہ کے ایک نامزد گورنر کی حکومت تھی۔ احمد خال میں ابھی اتنی سکت نہ تھی کہ وہ اس کو برطرف کرکے وہاں اپنا عمل دخل کر سکتا۔ سب سے بردھ کریے کہ ابھی اسے اپنے ساتھیوں پر پورا پورا اعتاد نہیں تھا کیونکہ ان کی وفاداری ابھی تک بردھ کریے کہ ابھی اسے اپنے ساتھیوں پر پورا بورا اعتاد نہیں تھا کیونکہ ان کی وفاداری ابھی تک برمائی نہیں جا سکی تھی۔ نیز اس وقت اصل مقصد قدہار کی طرف کوچ کرنا تھا۔ اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے وہاں غلبہ و تسلط قائم کر لینا تھا۔ چنانچہ اس نے ہرات پر قبضہ کرنے کا خیال فی الحال دل سے نکال دیا۔ اور منزل مقصود کی طرف سیدھا روانہ ہوگیا۔

فرح کے قریب چند ہزار ایرانیوں کی فوج اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی لیکن افغانوں نے بڑی آسانی سے انہیں بیچھے د تھکیل دیا۔ اس مزاحمت کو کچلنے کے بعد بغیر کسی رکاوٹ کے نہایت آسانی کے ساتھ وہ قدھار میں داخل ہو گئے۔(۵)

## احمرشاه قندبارمين

اسے بھی ایک طرح کی خوش بختی تصور کرنا چاہئے کہ احمد شاہ کے قدہار میں پہنچنے سے صرف ایک دن پہلے محمد تق خال شیرازی وارد قدہار ہوا۔(۱) یہ سندھ اور پنجاب میں نادر شاہ کا یکی تھا۔ احمد سید خال جو والی لاہور محمد زکریا خال 'اور والی کابل نواب نصیر خان کا نمائندہ تھا' دو کروڑ روپے کا خزانہ جو زر نقد اور بے شار ہیرے جوا ہرات اور شالول پر مشمل تھا' اور تین سواونوں کے قافلے پر بار تھا۔ افغان محافظوں کی حفاظت میں قدھار آیا۔ یہ خزانہ اور یہ تحافظوں کی حفاظت میں قدھار آیا۔ یہ خزانہ اور یہ تحافف نادر شاہ کی خدمت میں جمجے جا رہے تھے۔ اور یہ خزانہ دار قدہار میں چند دن سستانے اور آرام لینے اور راستے کے لئے ضروری مویشیوں اور اشیاء کا بندوبست کرنے کے لئے تحمرے تھے۔

اس موقع پر احمد خال کے لئے اس سے بڑی اور اہم کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔
احمد خال نے فورا" منادی بھیج اور انہوں نے منادی کی کہ نادر شاہ ہلاک کر دیا گیا۔ احمد
خال اب افغانستان کا بادشاہ ہے۔(2) اس اعلان اور منادی کے بعد احمد شاہ نے اس کاروان زر
پر قبضہ کرلیا۔ اس کاروال کے ساتھ بہت سے ہاتھی بھی تھے ان پر بھی قبضہ کرلیا۔ اور جو پچھے
مال و متاع ہاتھ آیا 'اسے سب کا سب اپنی فوج کے سرداروں 'سالاروں اور سپاہیوں ' نیز

فریر نے بالکل کی تغیر میں بت مدد دی۔ اس کے ذاتی کردار اور مجدد شرف کے مقابلہ میں صرف کے متنتبل کی تغیر میں بت مدد دی۔ اس کے ذاتی کردار اور مجدد شرف کے مقابلہ میں صرف یہ ایک اقدام کام کر گیا۔ متعدد ایسے قبائل شے جنہوں نے واضح اور غیر مجمم طور پر اب تک اس کے انتخاب کو تشلیم نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کی یہ فیاضی اور دریا دلی دکھ کر اس کے سردار احمد شاہ کے دامن دولت سے وابستہ ہو گئے 'اور ان کی اس وابستگی اور نیاز مندی سے اس نے انکہ اٹھانے میں کوئی آمل نہیں کیا۔ اس طرح اس نے اپنی قوت مجتمع اور متحکم کرلی' اور اپنی فومت کے پہلے سال کے دوران میں اس نے ایک بہت بری فوج کائل پر حملہ کرنے اور اسے فیج کرنے کے لئے تیار کرلی۔(۸)

احمد خاں نے محمد تقی خاں کے ساتھ اچھا ہر آؤ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے قزلباش ساتھیوں اور رفیقوں کے ساتھ اس کی سلک ملازمت میں داخل ہو گیا۔

محمد تقی خاں نے اپنے نئے آقا .... احمد شاہ .... کے ایما' اور خواہش کے مطابق نادر شاہ کے قراباش ملازموں کو 'جو کابل اور پنجاب میں تعینات تھے واپس بلایا ' اور انہیں ترغیب دی کہ اس نئ حکومت کے زمرہ ملازمت میں شامل ہو جائیں۔

کیکن نصیر خال ان لوگوں میں نہیں تھا جو آسانی سے ہتھیار ڈال دیتے ہیں' للذا وہ نظر بند کر دیا گیا۔(۹)

اب افغان ایک آزاد اور خود مختار قوم تھے۔ مستعد بھی تھے۔ چند ایرانی فوجی پلٹنیں بھی افغان حکومت کی ملازمت میں داخل ہو چکی تھیں۔

پورے طور بر مطمئن اور میسو ہو کر' احمد شاہ اب قندہار کی طرف برھا۔

شہر کے اعیان و اکابر' اور اشراف و امراء اس کا استقبال کرنے شہر سے باہر نکل آئے۔
ان میں بعض وہ لوگ بھی تنے جو محسوس کر رہے تنے کہ اقتدار و اختیارات کے ختم ہونے
پر ان کی حیثیت ختم ہو گئ ہے اور اب وہ احمد خال کے رحم و کرم پر ہیں۔ اس احساس نے ان
میں بغاوت کا جذبہ پیدا کیا۔ اور وہ اس کے خلاف ترکیبیں سوچنے اور اسکیمییں تیار کرنے لگے۔
لیکن بات چصپ نہ سکی۔ ملاقات کے وقت احمد خال نے ان مخالف سرداروں میں سے
لیکن بات چصپ نہ سکی۔ ملاقات کے وقت احمد خال نے ان مخالف سرداروں میں سے
ایک کو گفت و شنید کے لئے اپنے پاس طلب کیا۔ اور اس کے بعد اسے ہاتھی کے قریب پھینک
دیا گیا اس نے اسے پاؤل تلے روند ڈالا۔ ان میں سے دو سرداروں کی گردن تکوار سے قلم کر

اب راسته صاف ہو چکا تھا۔

راستے میں جو سنگ گراں حاکل تھے وہ ہٹ چکے تھے۔ احمد خال اور اس کا لشکر شہر میں اسے لشکر گراں کے ساتھ داخلی ہو گیا۔(۱۰)

#### حواله حات

(۱) مجمل التواریخ نیزییان واقعی - ۱۲۳ سیرا لمتاخرین - ۸۲۰ علاوه ازیں

Sarkar, Fall of the Moghal Empire II PP - 203,204

معمول سے اختلاف کے ساتھ یہ واقعہ احمد شاہ کے تمام سوانح نگاروں اور مورخوں نے بیان کیا ہے۔

"بیان واقعی" اور "آرخ ملطانی کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ درویش صابر شاہ جنیں "بایا صابر شاہ" کے نام سے یاد کیا گیا ہے دراصل لاہور کے رہنے والے تھے جو پنجاب کا صدر مقام تھا۔ پیشہ کے اعتبار سے یہ نس بند تھے۔ ان کا اصل نام نظام الدین عشرت نے "شاہنا منہ احمدیہ (ص ۷۳) میں "رضا شاہ" لکھا ہے۔ "صابر شاہ ان کا صوفیانہ نام تھا" ..... مزید تفصیل کے لئے ملافظہ ہو "مرآة آفتاب نما۔"

صابر شاہ کے ایک بھائی باقر شاہ تھے یہ ۱۲۱اھ میں بہ مقام پشاور اقامت گزیں تھے۔ انہیں افغان حکومت پانچ ہزار روپے سالانہ وظیفہ دیا کرتی تھی۔ امام الدین حسینی ارزخ حسینی کے مصنف ذاتی طور پر ان سے واقف اور شناسا تھے۔

باقر شاہ بھی نمایت ذہین ' معاملہ فہم اور صائب الرائے مخص تھا (حسین شاہی ' ص ۱۵' ۱۲)

شیر محمد خال نے اپنی کتاب "انساب رؤ سائے ڈیرہ اساعیل خال" میں لکھا ہے کہ جس پیر نے احمد شاہ کو در دوراں کا خطاب دیا تھا وہ حضرت عمر چھکی تھے جو پٹاور کے قریب ایک مقام ہے۔

فریر نے اپنی کتاب (س ۱۲۹) میں لکھا ہے کہ درویش صابر مقبرہ شخ سرخ کے مجاور تھے جو نادر آباد میں قدہار سے ۴۰ میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ ہمیں وہ تاریخی اجماع ہوا تھا جمال افغانوں نے قد ار آنے کے بعد اینے سردار اعلیٰ کا انتخاب کیا تھا۔ (تاریخ سلطانی مس ۱۲)

نظام الدین عشرت نے اپی کتاب "شاہنا مے احمدیہ" میں اس موقع پر صابر شاہ کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ ہم نے اوپر جو مواد پیش کیا ہے وہ دوسری معتبر اور متند کتابوں سے ماخوذ ہے۔ میرا خیال ہے کہ احمد خال کا انتخاب بہ حیثیت سردار اعلیٰ قندھار آتے ہوئے راستہ میں ایک جرگہ کے اندر ہو گیا۔ آجیوثی کی رسم نادر آباد میں مقبرہ شخ سرخ میں انجام پائی 'جو قندہار سے بجاب جنوب مشرق صرفا میں کا صلہ بر واقع ہے

- (۲) آریخ حسین شاہی ص ۱۰
- Chief of the Army (r)
- (۴) تاریخ حسین شای 'ص ۱۴' ۱۵ء نیز
  - باریخ احمه 'ص ۱۲
  - (۵) شاہنامہ 'ص ۳۳
- (۱) شیرازی یک چثم تھا اور "کر" (اندھا) کے نام سے مشہور تھا۔

(تذكره أنند رام مس ٢٣٥)

(2) "بیان واقعی" (ص ۱۳۰) کے مطابق میہ خزانہ تمیں لاکھ کا تھا۔ اسے افغان سرداروں نے لوٹ کر باہمی طور پر تقیم کر لیا۔ یہ لوٹنے والے اور تقیم کر لینے والے سردار نور محمہ خال ' لاہو خال اور دوسرے لوگ تھے جو فقدہار کے قریب رہتے تھے۔

احمد خاں نے ان لوگوں کو گرفتار کرکے جیل میں ڈال دیا۔ اور مطالبہ کیا کہ نزانہ واپس کر دیں۔

میں نے خزانہ جو دو کروڑ کا بتایا ہے تو Frrier پر اعتماد کیا ہے۔ اس دو کروڑ میں زر نقتہ' جوا ہرات اور شالیں وغیرہ سب شامل ہیں۔

امام الدین سعادت نے بیہ خزانہ دس لاکھ اشرفی کا قرار دیا ہے۔ اس میں اگر جوا ہرات اور شالوں کی قیت شامل کر لی جائے تو بیہ دو کروڑ کا بیٹھتا ہے۔

Skyes نے اپنی کتاب History of Persia میں (ص ۲۵۰) لکھا ہے کہ اس خزانہ میں جو جواہرات تھے ان میں کوہ نور ہیرا بھی تھا ..... لیکن سے بیان صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں اگر مزید تفصیل مطلوب ہو' تو مجمل التواریخ کا مطالعہ کیا جائے جو اپنے موضوع پر حد درجہ قابل اعتاد اور متند کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ نیز جلد دوم کا حاشیہ ۱۲ بھی اس بحث کے سلسلہ میں قابل مطالعہ ہے۔

- History of the Afghans '70 (A)
  - (۹) "يان واقعي" ص. ۱۳ نيز Malleson '215'276
- (۱۰) قدہار میں احمد شاہ کے تھم سے جو لوگ قتل کئے گئے۔ ان میں اس کے مشفق ماموں عبدالغیٰ خال کا نام بھی نظر آ تا ہے۔ جے ۱۳۵۸ء میں نادر شاہ نے قدہار کی گورنری عطاکی تھی۔

  تھی۔

  (تذکرہ آنند رام' ص ۲۳۳)

جهثاباب

## تاج بوشى

اور جب احمد خال فرمال روائے قدہار نے محسوس کر لیا کہ بادشاہت محکم بنیادول پر قائم ہو چکی ہے۔ اور افغانول نے اس کی سلطنت شاہانہ کے آگے برجھکا دیا ہے۔ اور کوئی حریف مقابل موجود نہیں ہے تو شروع جولائی ۲۷۷ء میں قدہار کی ایک مجد کے اندر اس کی رسم تاج پوشی سادگی اور و قار کے ساتھ انجام پائی۔(۱) اس رسم کے اداکرنے میں سادگی کو زیادہ سے زیادہ ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا۔ شہر کے سب سے برے عالم نے اس موقع پر ایک ملحی بھر گیہوں نے بادشاہ کے سر پر سے نچھاور کئے۔ اور حاضرالوقت انسانوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ بادشاہ سے احمد شاہ کو فندا نے اور قوم نے منتخب کیا ہے۔"

فریر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ انیسویں صدی عیسوی کے وسط کا بیہ شاندار اور پر و قار طریقہ افغانی قبیلوں میں آج تک رائج ہے۔ جب بھی وہ اپنے کی سردار کو منتخب کرتے ہیں تو یمی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اس رسم کے ساتھ جو خصوصیت اور اہمیت وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جے اختیارات سرداری تفویض کریں گے خدا اس کا ساتھ دے گا اور اس کا دور ہر اختبار سے باعث برکت ہو گا۔(۲)

احمد خال نے تخت نشینی اور تاج بوشی کی رسم انجام دینے کے بعد باقاعدہ "شاہ" کا خطاب اپنے لئے استعال کیا۔ "ور درال" پہلے ہی سے استعال ہو رہا تھا جیسا کہ بتایا جا چکا ہے 'اور اب دہ شاہ درانی کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ اس نے رسم تاج بوشی کے بعد یہ

اعلان بھی منادی کے ذریعہ کرا دیا کہ آئندہ سے اس کے قبیلہ کو "ابدالی" نہ کما جائے بلکہ درانی کما جائے بلکہ درانی کما جائے اور آئندہ سے کوئی بھی اس قبیلہ کا پرانا نام ..... ابدالی ..... ہرگز استعال نہ کر۔۔(۳)

جیسا کہ معمول تھا تخت نشینی اور تاج پوشی کے بعد نے بادشاہ کا نیا سکہ ڈھالا گیا۔
احمد شاہ درانی کا جو نیا سکہ دارالضرب سے ڈھل کر آیا اس پر سیہ مرقوم تھا۔
حکم شداز قادر بے چوں بہ احمد بادشاہ
سکہ زن برسیم و زر ازاوج ماہی تابہ بماہ
شاہی فرامین پر احمد شاہ درانی کی جو مسر شبت کی جاتی تھی وہ سے تھی۔
الحکمہ للہ ہا فتا ہے۔ احمد شاہ در دراں '!

اس مرکے آخر میں ایک طاؤس کی تصویر نقش تھی۔ اس کی مہری انگشتری ایک کرے کی طرح تھی۔(۴)

ان مهمات سے فارغ ہونے کے بعد احمد شاہ کی عنان توجہ نصیر خال کی طرف 'جو اسیر زندال تھا مبذول ہوئی۔ اور اس نے فیصلہ کرلیا کہ اسے فورا" رہاکر دیا جائے 'اور اسے کابل کی فرماں روائی سونپ دی جائے۔

لیکن ان عنایتوں اور نواز شوں کے باوجود نصیر خال کی حالت سے تھی کہ وہ احمد شاہ کا زیر دست اور آبع ہونے کو تیار نہیں تھا۔ احمد شاہ نے اس کی سے بات کا ژبی اور اس نے یہ غمال کے طور پر اس کے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لیا گاکہ اس کی طرف سے کسی طرح کا خطرہ نہ رہے۔ سے بھی کما جاتا ہے کہ خواہ بہ رضا و رغبت یا بہ جہو اکراہ 'بسرخان نواب نصیر خال نے اپنی لوکی کی شادی احمد شاہ کے ساتھ کر دی اور اسے یانچ لاکھ کا جیز دیا۔ (۵)

نے بادشاہ کانیا نظم مملکت

اب احمد شاہ کے سامنے وہ اہم ترین مسائل تھے جنہیں اے حل کرنا تھا۔ ایک تو افغانی قبائل کی تنظیم ' دوسرے اس نئ حکومت کے اشخکام اور تحفظ و سلامتی کا بندوبست۔
اس کے سامنے انداز فرمال روائی اور شان ملک داری کے سلسلے میں نادر شاہ کی مثال موجود تھی' اور یہ ایرانی نمونہ ایسا تھا جس کی وہ تقلید کر سکتا تھا اور اپنے سامنے اے رکھ کر ہی یہوی کر سکتا تھا۔

لىكن حالات ميں فرق تھا۔

نادر شاہ کی تخت نشینی اور ملک داری کے وقت ایران کے جو حالات تھے' احمد شاہ درانی کی

تخت نشینی اور ملک داری کے وقت افغانستان کے حالات اس سے قطعا" مبدا گانہ اور مختلف حیثیت رکھتے تھے۔ اور یہ کسی طرح بھی ممکن نہ تھا کہ افغانوں کو اس پر ذہنی اور عملی طور پر آماده کرلیا جائے کہ وہ اس ایرانی نمونہ کو سامنے رکھ کراینی زندگی کو دیکھیں 'اور حالات کو بھی ارانی صدیوں سے ایک مخصوص قتم کے نظام شاہی کو آبنائے اور اس کے سامنے سرجمکاتے چلے آرہے تھے اور یہ نظام حکومت ان کے لئے مانوس اور قابل عمل بن چکا تھا 'لندا نادر شاہ بغیر کسی مزاحت کے کامیاب ہو گیا۔ اس کی مضبوط اور مشحکم بادشاہت کے مقابلہ میں کوئی قابل ذکر قوت سدراہ نہیں ہوئی۔ جس سے اس نے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ لیکن اس کے برعکس احمد شاہ کا معاملہ دوسرا تھا۔ اے ایک جنگ جو اور آزاد خود مختار قوم کے اندر بادشاہت قائم کرنی اور اسے استحکام بخشا تھا' اور اس قوم نے ایک غیر مکی فاتح ..... نادر شاہ ..... کی بادل نخواستہ جو غلای اور اطاعت قبول کی تھی وہ رضا کارانہ اور خوش ولانہ ذرا بھی نہ تھی بلکہ اس کی بنیاد تمام تر نفرت اور تلخی پر تھی۔ اس قوم میں مساوات جڑ پکڑ چکی تھی۔ یہ جذبہ وری میں اسے بشتوں اور نسلوں سے ملا ہوا تھا۔ یہ اپنے ہی جیسے اور اپنی ہی قوم کے ایک مخص کو مرتبہ سلطانیت و ملوکیت پر فائز دیکھ کراس سے زیادہ برانگخیتہ اور مشتعل ہو نکتی تھی' جتنی ایک غیرملک اور غیر قوم کے بادشاہ کو دکھ کر ہو سکتی تھی۔ للندا احمد شاہ مجبور تھا کہ اپنی راہ آپ پیدا کرے ۔ وہ ایک افغان پیدا ہوا تھا۔ اس کی ساری زندگی افغانوں ہی میں گزری تھی۔ وہ ایک صاف ول اور صاف دماغ آدی تھا۔ وہ اپنے مخصوص لیکن واضح تصورات اور خیالات رکھتا تھا۔ وہ ان مساکل سے رد برد ہونے اور ان ہے نمٹ لینے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا افغان سرداروں کو سب سے زیادہ جس بات کی فکر ہے اور جو چیز بہت زیادہ انہیں متلائے رشک و حمد کئے ہوئے تھی وہ .... وراثق قبائلی حقوق کا مسکلہ تھا۔ للندا اس نے طے کر لیا کہ ایسے معاملات میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کرے گا۔ کم از کم اس وقت تک نہیں جب تک جملہ اختیارات اور حقوق وہ ای ذات میں مرتکذنہ کر لے۔ اس نے نیملہ کر لیا کہ وہ قبائل ہر حکومت براہ راست نمیں بکا ، ان کے سرداروں کے ذریعہ کرے گا'جو ایک طرح کا جاگیر دارانہ نظام تھا۔ اس نے قبائل کی آزادی اور خود مختاری ان کے سرداروں کی ماتحتی میں پورے طور پر قائم ر کھی' اندرونی معاملات و مسائل اور نظم و انتظام میں اس نے ذرا بھی بداخلت نہیں گی۔ قوت عاکمیت جو اس کی ذات میں مجتمع تھی اس کا استعال بھی براہ راست کرنے سے وہ گریز کر تا تھا بلکہ قبائلی سرداروں کی وساطت سے کر تا تھا۔ ان سرداروں کا ایک کام پیہ تھا کہ ان کے علاقوں ہے جو تعداد ساہ کی مقرر کر دی گئی تھی اے قائم رکھیں اور یہ وقت ضرورت خدمت کے لئے

پیش کر دیں۔ جنگ کی صورت میں اس سیاہ کا سرفروشی کے لئے حاضر ہونا لازی تھا۔ اور ان کی خدمات کے عوض مرکزی حکومت ایک مخصوص اور معین رقم ادا کرتی تھی ۔

سب سے پہلے اس نے اس امری طرف توجہ مبذول کی کہ وہ خود اپنے قبیلہ کا سرگرم، وفادارانہ اور مخلصانہ تعاون حاصل کر لے کیونکہ اس چیز پر اس کی حاکمیت، بالا دستی اور بادشاہت کا انحصار تھا۔ چنانچہ اس نے ان زمینوں کے مالکانہ حقوق کوجو درانیوں کے بقنہ میں تھیں بحال رکھا، اور اس کی سوا ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ جتنی تعداد سپاہ بادشاہ نے متعین کر دی تھی اس تعداد میں سپاہیوں کو ضرورت کے وقت فراہم کر دیں۔ بادشاہ نے اپنی مملکت میں تمام اہم اور کلیدی مناسب درانیوں کو تفویض کے اور ان مناصب اعلیٰ کو اس نے تقریبا" موروثی بنا دیا۔ اس نے درانیوں کو مرتبہ اعلیٰ پر پہنچا دیا۔ اور سے درانی کوئی غیرت تھے۔ خود اس کے اپنے اوگ تھے ہم قبیلہ 'ہم نوالہ' ہم پیالہ' اب سارا اقتدار و اختیار اور جاہ و طال سے سٹ کر' سیدو اور خواجہ خطری نسل میں آگیا تھا۔

دوسرے قبائل کے ساتھ بھی اس کا بر آؤ اچھا اور خوش گوار تھا۔ عالی دما فی وسعت نظر اور جذبہ ہمدردی سے سرشار ہو کراس نے کوشش کی کہ انہیں اپنے سے قریب تر کرے 'اور انہیں ایک ایسے کنبہ کا فرد بنا دے جس میں کی طرح کی باہمی دوئی نہ ہو۔ اس نے ان کے اندر بیہ جذبہ پیدا کرنے کی سمی بھی کی کہ وہ اپنے ہم قوم بادشاہ سے وفاداری اور خلوص کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کریں۔ وہ ان میں زیادہ سے زیادہ و 'انیت اور قومیت کے جذبہ کو فروغ دینے کی تدابیر عمل میں لایا۔ وہ ایک ایبا بادشاہ بنا چاہتا تھا جو افغان حدود مملکت میں تو سعے کا جویا تھا۔ جو افغان قومیت کو مضبوط اور متحکم بنیادوں پر قائم کرنا چاہتا تھا۔ جو افغان تصورات و نظریات کو دور سے دور تر مقامات تک پہنچا زینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بار بار کے اکسانے کے باوجود وہ ان قبائل پر جملہ آور نہیں ہوا جو اس کی سلطانی سے منحرف تھے۔ اس کا جواب ایسے مواقع پر صرف ایک ہی ہو تا تھا یعنی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اپنے ملک اور اپنی قوم میں افتراق مواقع پر صرف ایک ہی ہو تا تھا یعنی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اپنے ملک اور اپنی قوم میں افتراق کیرائی خال بلدیاتی حاکم اور گرانی خال بلدیاتی حاکم اور کرتا رہا۔ اور جب تک پانی سرے اونچا نہیں ہو گیا اور اس نئی مملکت کا وجود خطرہ میں نہیں پر گرانی برا۔ اور جب تک پانی سرے اونچا نہیں ہو گیا اور اس نئی مملکت کا وجود خطرہ میں نہیں پر گیا وہ برابر اس پالیسی پر ممل پرا رہا۔ آخر میں طالت سے بالکل مجبور ہو کر اسے ان کی سرکوئی گیا وہ برابر اس پالیسی پر ممل پرا رہا۔ آخر میں طالت سے بالکل مجبور ہو کر اسے ان کی سرکوئی گیا وہ برابر اس پالیسی پر ممل پرا رہا۔ آخر میں طالت سے بالکل مجبور ہو کر اسے ان کی سرکوئی کے لئے انسمنا پرا اس بالیہ کے لئے انسمنا پرا اس بالیہ کا وجود خطرہ میں نہاں کی سرکوئی کے لئے انسمنا پرا رہا۔

قبائل کو اینے ساتھ لینے کے لئے اور اپنے قومی تصورات ان میں رائح کرنے کے لئے

اس نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ سرداران قبائل کو مٹھی میں لے لیا۔ اس نے نوافغان سرداروں کی ایک مجلس مشاورت قائم کی اور اپنے اوپر یہ پائندی عائد کر لی کہ مجلس مشاورت کی تائید و اجازت کے بغیروہ کوئی اہم قدم نہیں اٹھائے گا۔

ا یلفنشن کا بیان ہے۔

''داخلی طور پر این قوت و حکومت مضبوط ومشحکم کرنے کے لئے اس نے زیادہ تر غیر مکی سرزمین بر جنگ و برکار کی پالیسی اختیار کی۔ مقصد بیہ تھا کہ اگر ان مهمات میں کامیابی ہوتی ہے تو اس کا نام بھی اونچا ہو گا۔ اور اسے ایسے وساکل و ذرائع حاصل ہو جائیں گے کہ وہ ایک مضبوط اور منظم فوج کی مستقل بنیادوں پر ترتیب و تنظیم کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ افغان سرداروں کو انعامات اور مدایا ہے مالا مال کر کے ان کی اطاعت اور وفاداری حاصل کرلے۔ مال غنیمت کی تمنا بہت ہے ایسے قبائل کو اس کا ساتھ دینے' اور اس کی فوج میں شریک ہونے پر اکسائے گی جنہیں . بصورت دیگر وہ اینے ساتھ ملانے اور اپنا مطیع و منقاد بنانے میں کامیاب نہیں ہو سكتا تھا۔ بوے بوے لوگوں كو اعلى مناصب ير فائز كرنے اور فوج ميں اہم عمدے تفویض کرکے اس نے ان لوگوں کے خطرے سے نجات حاصل کر لی۔ وہ خطرہ جو ان کی ہردلعزیزی اور اٹرو رسوخ کے باعث اس کے لئے دشواریاں پیدا کر سکتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ فوجی آداب کی پیروی' اور فوجی تنظیم کے باعث خود بخود ان میں بیہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ اپنی قومی حکومت کی اطاعت اور خدمت میں کسی طرح کی کو تاہی کے مرتکب نہ ہوں۔ نیز افواج کے سامنے جب بادشاہ مستقل طور پر رہے گا اور وہ دیکھیں گی کہ ان کے قبائلی سردار بھی کس طرح اس کی اطاعت میں سرگرم ہیں تو وہ مجبور ہوں گی کہ اسے قوم کا سربراہ اعلیٰ تصور کریں۔ اسے بحا طور یر امید تھی (اور یہ امید بوری بھی ہوئی) کہ اس کے ہردلعزیزانہ اطوار ہمت ولیری ، سرگری' معاملہ فنمی اور دوسری حربی خصوصیات تمام طبقات میں اے محبوب بنا دیں گی اور وہ شدت کے ساتھ اس کی ذات خاص ہے محبت اور عقیدت رکھنے لگیں (4)-5

پڑوی ممالک کے اہتر حالات نے اور زیادہ اس نئی حکومت کے فروغ میں آسانیاں بہم پنچائیں۔ نادر کی تانت و تاراج نے عظیم بندی اور از بک حکومت کو پارہ پارہ کر دیا تھا اور اب ان میں کوئی دم نہیں رہ گیا تھا۔ جنگجو بلوچ کو بھی اس نے کچل دیا تھا اور ان ہے کسی طرح کا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ بلکہ قوی امکان اس کا تھا کہ وہ افغانوں سے اتحاد و اشتراک کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پند کریں گے۔ نادر شاہ کی ہلاکت نے ایران کا آفتاب اقبال بھی غروب کر دیا تھا۔ ان بدترین حالات میں مستقبل قریب میں سیاسی افق پر اس کے پھر سے ابھرنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔

یہ تھے وہ حالات جب احمد شاہ درانی افغانستان کے تخت شاہی پر جلوہ کر ہوا' اور فتح و کامرانی کی منزل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔

## حواله حات

(۱) فریر نے احمد شاہ کی تاریخ تاجیوثی ۲۵۱ء کے آخر میں بتائی ہے۔ ای طرح Nash نے اکتوبر ۲۵۷ء کھی ہے

History of the war in Afghanistan, P. 25

الیکن ہمارے سامنے خود احمد شاہ کا ایک خط ہے جو اس نے محمد حسین آفریدی کو ۱۸ رجب۔ ۱۹سے دو تذکرہ آنند رام میں موجود ہے۔ جس میں اس نے اپنی آجیوشی کا ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہو آ ہے کہ بید رسم جولائی ۱۹۲۷ء میں انجام پائی تھی۔

اں سلسلہ کے تمام مواد کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ رسم آج بوشی مقبرہ شخ سرخ واقع نادر آباد .... جو قدہار سے بجانب جنوب مشرق صرف ۴ میل کے فاصلہ پر ہے ..... عمل میں آئی۔ ملا خطہ ہو "احمد شاہ بابا 'س ۸۵"

- History of the Afghans P. 70 (r)
- (٣) بلجاسپ نامه: من ١١ نيز شاه نامه احمديه: ص ٣ Frrier P.93
  - (۴) گاریخ حسین شاہی: ص ۱۱ نیز ملا خطہ ہو Latif : PunJab P. 215
    - (۵) ملحض التواريخ ص ۳۵۲ نيز

عدة التواريخ من ۱۲۱ رسالة نا تك شاه ص ۱۲۱ صولت افغانی من ۲۳۴ (۲) گلستان رحمت من ۲۳۹ (۲) Cabul PP-283-4

## ساتوال باب

# کابل پر قبضہ

احمد شاہ نے اپنی حکومت و سلطنت اور شخصیت اور وجاہت کے تحفظ اور استحام کے لئے جو وسائل و ذرائع انقیار کئے تھے وہ پورے طور پر کامیاب ہوئے۔ اور اس نے افغان قبائل کو کیمر اپنا مطبع و فرمانبردار بنا لیا۔ فوجی بھرتی کے لئے ہر طرف سے سپاہیوں کا آباتا لگ گیا۔ اور بہت قلیل عرصہ میں اس کی فوج چالیس ہزار نفوس سے زیادہ افراد پر مشمل ہو گئے۔ یہ سپاہی نیادہ تر ابدالی اور غذئی قبائل کے مختلف خاندانوں اور کنبوں کے افراد تھے۔ ان میں قراباش بھی تھوڑی تعداد میں سی لیکن بوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھے۔

## فتح كابل

اس وقت تک افغانستان نام کاکوئی ملک نہیں تھا۔ احمد شاہ کے سامنے جو پہلا کام تھا وہ بیہ تھا کہ ان مختلف اضلاع کو جو افغان آبادی پر مشمل تھے' ایک سیای واحدے میں تبدیل کر دے۔ ہرات کو کسی آئندہ وقت کے لئے اس نے چھوڑ دیا۔ غزنی اور کابل سے اپنے مہمات شروع کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے نواب نصیر خال والی کابل() کو قید سے رہا کرکے بھر سے کابل کا گور نربنا دیا گیا تھا۔ یہ طالع آزما اور سازشی شخص تھا۔ اپنی فطرت اور مزاج کے اعتبار سے یہ محن کش اور احسان ناشناس تھا۔ اس کے ساتھ کتنا ہی بہتر پر آؤکیا جا تا گرنہ یہ اعتراف کر آ' نہ ممنون ہو آ۔ اگرچہ اس نے اپنے بڑے لڑکے کو احمد شاہ کے پاس یر غمال کے طور پر رکھ جھوڑا تھا جو اچھا چال چلن رکھنے کی ضانت تھی لیکن اس کے ذہن و وماغ کے بعید ترین گوشے میں بھی پاس وفا اور پاس عمد کا خیال نہیں تھا۔ کابل آتے ہی یہ پشاور روانہ ہوگیا۔ اور وہاں جاتے ہی احمد شاہ کے خلاف فوجی تیاریاں کرنے لگا۔ شروع شروع میں یہ محمد شاہ فرمانروائے ہندوستان کی طرف سے کابل کا گور نر تھا۔ لیکن جب یہ صوبہ نادر شاہ کی عملہ اری میں نعقل ہو گیا تو بھی اسے اس کے منصب پر بحال رکھا گیا۔ اور اب یہ احمد شاہ کو نادر شاہ کا جانشین مانے کے لئے تیار نہیں تھا۔ نہ کابل پر اس کے سطوت اور اقتدار کو تسلیم کرنے پر رضامند تھا۔ اور رہائی کے وقت جو مواعید اس نے کئے تھے انہیں بھی یکسر فراموش کر چکا تھا۔ اور سب سے بڑھ کریے کہ اس نے اعلان کر دیا کہ مغل حکومت ہند) کا باج گزار اور آبع ہے۔ احمد شاہ اور اس کی حکومت ہند) کا باج گزار اور آبع ہے۔ احمد شاہ اور اس کی حکومت سے اسے کوئی سروکار اور واسطہ نہیں۔

یہ وہی شخص ہے جس نے بے بسی اور بے کسی کے عالم میں کوئی جارہ کار نہ دیکھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ احمد شاہ کئے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ جب یہ قندھار میں گر فتار اور مقید تھا۔

کابل کی گورزی پر اے فائز کرتے وقت احمد شاہ نے طے یہ کیا تھا کہ یہ پانچ لا کھ روپیہ اوا کرئے گا۔ کیکن بعد میں اس معاہدے سے منحرف ہو گیا۔ کابل کے افغانوں نے بھی یہ رقم اوا کرنے سے اپنی معنہوری کا اظہار کیا۔ اور انہوں نے اے مجبور کیا کہ درانی بادشاہ سے لڑائی چھیڑ دے۔

اس کی ساتھ پانچ درانی سردار اس مقصد ہے بھیجے تھے کہ رقم معاہدہ لے کرواپس آئیں۔ گراس نے روپیہ دینے کے بجائے انہیں خالی ہاتھ واپس کر دیا' اور پشاور جاکر اس کے خلاف جنگی تیاریاں کرنے لگا۔(۲)

اپنی حکومت و سلطنت اور بادشاہی کے آغاز ہی میں احمد شاہ ان غدارانہ سرگرمیوں کو کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک افشکر گراں لے کر اس کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ غزنی کا گور نر جے نادر شاہ نے متعین کیا تھا' راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن اسے شکست فاش حاصل ہوئی۔ اور وہ کہیں کا نہ رہا۔ اور غزنی پر کسی خاص مزاحمت کے بغیراحمد شاہ کا قبضہ ہو گیا۔

نصیر خال بسر حال بیناور میں بیضا احمد شاہ کے خلاف فوجی مہم تیار کر رہا تھا۔ چو نکہ اس نے مخل شہنشاہ سے عقیدت اور وفاداری کا اعلان کر دیا تھا لہذا اس نے اس سے فوجی اور مالی مدو طلب کی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے از بک اور ہرش قبائل کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرتا شروع کر دیا۔
کر دیا۔

ایک طرف توبه حالات تھے دوسری طرف احمد شاہ افغان سرداروں کو خط لکھ لکھ کر اپنی

آئید و حمایت اور نفرت و اعانت کی وحدت کمی کے نام پر دعوت دے رہا تھا اور بید دعوت اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جب وہ تخت نشین ہوا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے کابل کے افغانوں سے سلمانہ مکاتبات و مراسلات شروع کرکے انہیں اپنا ہم نوا اور مدد گار بنا لیا۔ انہوں نے واضح اور غیر مشتبہ انداز میں اس سے پورے بورے تعاون کا وعدہ کیا۔ انہوں نے کما بھلا بیہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم مغلوں کے لئے افغانوں سے لڑیں؟ حدیہ ہے کہ بالاحصار کے مریر آوردہ ایرانی خاندان بھی ' خفیہ اور پوشیدہ طور پر احمد شاہ کے ساتھ ہو گئے۔ اور ہر طرح سے اس کی اعانت کرنے کا وعدہ اور معاہدہ کر لیا۔ اس طرح وہ اور افغانی کویا ایک مشترک مقصد کے لئے یک جان ہو گئے۔

احمد شاہ کابل کے افغانوں سے بیہ وعدہ کرکے کہ ان کے اقتدار پر حرف نہیں آئے گا' وہ واضل مسائل میں پورے طور پر آزاد ہوں گے' ان کے صلاح و مشورہ کے بغیر کوئی قدم اعزاز و مناصب کی تقیم کے سلطے میں نہیں اٹھایا جائے گا' ان مک ساتھ مساوات کامل کا بر آؤ کیا جائے گا' کابل میں داخل ہوگیا۔

نصیرخاں کے قائم مقام نے کابل کی طرف سے کچھ عرصہ تک مدافعت کی' لیکن جب دیکھا کہ افغان سپاہی دھڑا دھڑاس سے کٹ کر احمد شاہ کی فوج میں شریک ہو رہے ہیں تو مایوس ہو کر پشاور بھاگ گیا تاکہ اپنے آقا کو اس حادثہ المیہ کی خبر کرے۔

کابل کے سقوط نے احمد شاہ کی مملکت میں ایک اور صوبے کا اضافہ کر دیا۔

اس صوبہ کے دارالحکومت (کابل) ہر احمد شاہ کا قبضہ ہو گیا۔ اور ایک افغان سردار جو احمہ شاہ کا مطیع اور وفادار تھا' کابل کا گور نر مقرر کر دیا گیا۔

نصیر خال کی بیوی جو زبردست خال علی مردان خال کی بیٹی تھی' درانیوں کے ہاتھ آگئی۔ لیکن اس کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کیا گیا۔ بلکہ وہی اعزاز و اکرام کا بر آؤ کیا گیا جو اس کے شایان شان تھا' اور جو اعلیٰ خاندان کی خاتون کے ساتھ روا رکھا جانا چاہیے تھا۔

فتح کابل کے بعد احمد شاہ درانی تو اس نے صوبے کے نظم و نسق اور احوال و مسائل کو درست کرنے کی سعی و کوشش میں سرگرم عمل ہو گیا۔ اس لئے کہ یہ اس کی فوری توجہ کے طالب تھے۔ لیکن اس مصروفیت کے باوجود اس نے دسمن کو اور اس کی معاندانہ سرگرمیوں کو فراموش نہیں کیا۔ وہ اسے سبق دینے اور اس کی سرکوبی کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ چنانچہ اس نے سردار جماں خال کو جو اس کا سپہ سالار تھا' اور عام طور پر جے" بخشی" کما جاتا تھا' نصیر خال کے خلاف مہم سرکرنے کے لئے پشاور روانہ کر دیا' اور اس نے فورا" چیش قدی شروع کر

وي\_(۳)

#### حوالهجات

(۱) اس کا اصل نام نصیری خال تھا۔ یہ ناصر خال محمد خال کا بیٹا تھا جو شمنشاہ اورنگ زیب کے زمانے میں کابل کا گورنر تھا۔ ۱۹۱۹ھ (۱۷۱ء) میں اپنے والد کی وفات کے بعد بیہ کابل کا صوبیدار بن گیا اور اپنے والد کا خطاب حاصل کر لیا۔ یہ واقعہ محمد شاہ کے عہد سلطنت کے دوسرے سال کا ہے۔ مزید تفصیلات کے لئے ملا خطہ ہو۔

ماثر الا مرابه احمد ياد گار ' سلاطين افغانيه '**طبها**س نامه اور آماريخ على...

(۲) سیرا کمتا خرین ج ۳٬ ص ۲۵۳٬ نیز

عمدة التواريخ على الم ١٣٨٠ رسالة ما نك شاه ج ا "ص ١٢٠ ملحض التواريخ ص ٣٥٦ عمدة التواريخ م ٣٥٦

## آٹھواں باب

## فتح بشاور ----احمد شاہ کابل میں آکر جم گیا

نصیر خال کا حال اہتر تھا اسے اندیشہ تھا کہ افغان قبائل کے سپاہی حملہ آور ہول گے۔
اسے بھین کامل تھا کہ فتح پٹاور کی مہم میں یہ اس کا پورا پورا ساتھ دیں گے۔ اس نے اس خطرہ
کو دور کرنے اور افغان قبائل کو سبق دینے کی ایک تدبیر سوچی۔ اس نے فیعلہ کر لیا کہ ان
قبائل کو مرعوب اور دہشت زدہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ ان کے سب سے برے سردار
عبدالعمد خال محمد زئی (میمن زئی بھی) پر شبخون مارا جائے جو ہشت گر کے ایک مقام ذوبا کا
رہنے والا تھا۔ آگر اس نے ایسا کر لیا تو اس کا خیال تھا کہ پھر کوئی خطرہ باتی نہیں رہ جائے گا۔
اور وہ بہ آسانی پوری کامیابی کے ساتھ درہ خیبر کا راستہ روک دے گا۔ اور احمد شاہ کا ادھر سے
لیغار کنال گزرنا ممکن نہیں رہے گا۔ لیکن عبدالعمد خال بھی کچی گولیاں کھیلے ہوئے نہیں تھا۔
اس نے نصیرخال کی نیت اور اراوہ کو بھانے لیا۔ وہ اپنے قلعہ سے نکلا' اور جلال آباد پہنچ گیا
اس نے نصیرخال کی نیت اور اراوہ کو بھانے لیا۔ وہ اپنے قلعہ سے نکلا' اور جلال آباد پہنچ گیا

نصیرخان عبدالعمد خال کے نکل جانے اور ہاتھ نہ آنے پر دانت پیں کر رہ گیا۔ اس نے غصہ میں آکر ہشت گر کے قلعہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ عبدالعمد خال کے بہت سے عزیزوں' رشتہ داروں اور متوسلین کو تکوار کے گھاٹ اثار دیا' اور اس کام سے فارغ ہو کر پشاور واپس آگیا۔(ا)

عبدالصمد خال کی رہنمائی میں 'سروار جہال خال تیزی اور سرعت کے ساتھ ورہ خیبر کی طرف بڑھا۔ اور قبل اس کے کہ نصیرخال یہ درہ بند کرنے میں کامیاب ہو سکے وہ وہال پہنچ گیا۔ پھھ ہی مدت کے بعد احمد شاہ بھی اپنی فوج لے کریمال آگیا۔

اییا معلوم ہوتا ہے نصیر خال اتنی فوج بھی فراہم نہیں کر سکا تھا جو اتنی طاقتور ہوتی کہ کامیابی کے ساتھ احمد شاہ کی فوجی پیش قدمیوں کی راہ میں رکاوٹ بن علق۔ کابل کا سارا صوبہ جس میں پشاور بھی شامل تھا' احمد شاہ کے ہم قوموں سے آباد اور معمور تھا۔ جو علی الاعلان احمد شاہ کی آئید و حمایت میں سرگرم اور مستعد نظر آرہے تھے۔

یہ حالات د مکھ کر مایوی اور دل بردانتنگی کے عالم میں نصیر خاں دریائے انڈس کے مشرق میں چلا گیا اور سجنچ ہزارا میں جا کر پناہ گزین ہو گیا۔

احد شاہ پناور میں ایک قومی ہیرو کی حیثیت سے داخل ہوا اور متعدد علاقوں کے لوگوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اس کی پذیرائی کی' اور خیر مقدم میں مصروف ہو گئے۔ یوسف زئی اور خلک قبائل کے سردار بغیر کسی اشٹناء کے خراج عقیدت و اطاعت پیش کرنے کے لئے احمد شاہ درانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبدالصمد خاں محمد ذئی جو سمند خال میمن ذئی کے نام سے بھی معروف تھا پہلے ہی طقہ اطاعت گردن میں ڈال چکا تھا اور جمال خال کے ساتھ شریک ہو چکا تھا۔ عبدالصمد خال کی بے مثال دو سرول کے لئے قابل تھاید ثابت ہوئی' اور درانی کی خدمت میں دو سرے قبائل کے سرداران والا شان بھی آ آگر اظہار اطاعت کرنے گئے۔ کی خدمت میں دو سرے قبائل کے سرداران والا شان بھی آ آگر اظہار اطاعت کرنے گئے۔ چنانچہ مندر کا سردار فتح خال بھی حاضر ہوا جو تورو اور باود زئی کے علاقہ کا فرمال روا تھا۔

احمد شاہ نے اظہار اطاعت کرنے والے ان سرواروں کو اعزاز و اکرام کے ساتھ باریاب
کیا۔ انہیں مناصب اور اعزاز سے نوازا۔ اس نے مندر کے سرداروں کو تھم دیا کہ وہ اس کے
لگر میں ہندوستان کی مہم میں شرکت کے لئے شریک ہو جائیں اور اپنے پانچ سو سرداروں کا
الگ دستہ بنالیں۔ پھراس نے انہیں متحا کف دے کر رخصت کر دیا۔ پشاور سے متعلقہ علاقوں
کو اس نے دریائے انڈس کے دانے ساحل تک وسعت دیدی۔ اس مقام پر قابض ہونے اور
یساں کے سرداروں سے عمد اطاعت لینے کے بعد نتیجہ یہ نکالا کہ اس نئی مملکت کی سرحد مغرب
میں ان علاقوں تک وسعے ہوگئی جہاں احمد شاہ کے ہم قوموں کا کوئی قبیلہ بھی آباد تھا۔

پٹاور پنچنے کے بعد احمد شاہ نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے جہاں خاں کو عظم دیا کہ وہ نصیر خاں کی تلاش اور تعاقب میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کریں۔ یہاں تک کہ وہ ہزارہ کے علاقہ سے نکال ماہر کر دیا جائے۔ بہت ہی جلدیہ اطلاع موصول ہوئی کہ معتوب مخص .... نصیر خال ..... راہ فرار اختیار کرکے پنجاب پہنچ گیا ہے۔

تذكرہ آئند رام كى تصریح کے مطابق نصيرخال ٢٣ ذى قعدہ ١٧١١ه (١٥ نومبر١١٥٥) كو لاہور پنچا۔ يہ وہ زمانہ تھا كہ لاہور كا گور زحيات الله خال شاہ نواز خال اور شاہان شاہ سے خفيہ نامہ و پيام ميں مصروف تھا۔ يمى وجہ تھى كہ نصيرخال كا پبك طور پر شاندار اور شايان شان استقبال نہيں كيا جا سكا۔ بلكہ امر واقعہ تو يہ ہے كہ گور نر پنجاب اس سے ملاقات تك كرنے ميں متامل تھا۔ نصير خال عيد گاہ كے ايك ايوان ميں چند روز تك مقيم رہا۔ يمال شاہ نواز نے اس سے الك مرتبہ نحى ملاقات كى۔ اس كے بعد نصيرخان يمال سے وبلى روانہ ہو كيا۔ يمال ٢٤ ذى الحج الك مرتبہ نحى ملاقات كى۔ اس كے بعد نصيرخان يمال سے وبلى روانہ ہو كيا۔ يمال ٢٥ ذى الحج الك مرتبہ نحى ملاقات كى۔ اس كے بعد نصيرخان يمال سے وبلى روانہ ہو كيا۔ يمال ٢٥ ذى الحج الك مرتبہ نحى الك شاہوا اور چھ پارچہ كا خلعت ديا كيا۔ نيز ايك شمشير مرصع ايك ہا تھى اور ايك لاكھ روبيہ نفذ اس صلہ ميں بخشا كيا كہ وہ مغل شمشير مرصع الك ہا تھى اور ايك لاكھ روبيہ نفذ اس صلہ ميں بخشا كيا كہ وہ مغل شمشاہ كا وفادار ثابت ہوا تھا۔ (١)

نصیر خال کے فرار کے بعد سردار جہاں خال پشادر واپس آگیا اور اپنے آقا ...... احمد شاہ درانی ..... کے حسب ایما ہندوستان پر چڑھائی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا جس پر حملہ کرنے کی شاہ نواز خال گور نر لاہور نے دعوت دی تھی۔

#### حواله جات

- (۱) تذکره آنند رام' ص ۲۲۷' نیز سیرا لمتاخرین' ص ۸۷۱
  - (۲) حسین شای 'ص ۱۸' نیز تذکره آنند رام 'ص ۳۳۷ شاہنامہ احمریی' ص ۵۰

#### نواں باب

#### ہندوستان پر پہلا حملہ -------پنجاب کے دارالحکومت لاہور کی تسخیر

#### پنجاب کے سیاسی حالات و کوا نف

۳۹۔ ۱۷۳۱ء میں تادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس حملہ نے نہ صرف مرکزی مغل حکومت کو کمزور اور کھو کھلے بن کا شکار کر دیا ' بلکہ دبلی کی مرکزی حکومت سے صدیوں کی وفاداری بھی متزلزل ہو گئی۔ گزشتہ کچھ عرصہ سے گور نری کا منصب چند مخصوص خاندانوں میں مستقل طور پر موروثی چلا آرہا تھا۔ یہ لوگ تمام معاملات و مسائل میں صرف اپنے ذاتی مفاد کو پیش نظر رکھتے تھے حتیٰ کہ امور خارجہ تک میں بااوقات ان کی پالیس یہ تھی کہ غیر مکلی عکومتوں سے ساسی گفت و شنید کے مراصل بطور خود طے کرنے میں کوئی ایکچاہٹ نہیں محسوس حکومت کی دشمن طاقتوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں۔ اور مرکزی حکومت سے اس سلسلہ میں استصواب یا اجازت کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے مرکزی حکومت سے اس سلسلہ میں استصواب یا اجازت کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔

دکن اور بنگال کے نائب السلطنت فرنچ اور انگاش حکومتوں سے سلملہ نامہ و پیام جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس مثال کی رہنمائی میں پنجاب کے غدار گور نر شاہ نواز خال نے بھی اپنی نصرت و طاقت اور اقدار و اختیار کو مشحکم کرنے کے لئے اپنے بڑے بھائی 'اور ہندوستان کی مرکزی حکومت ..... مغل سلطنت ..... کے خلاف بھی کارروائی کرنے میں کوئی آبال نہیں کیا۔ کیونکہ اسے سب کچھ منظور تھا گرانی حکومت کی مداخلت گوارا نہ تھی۔

شاہ نواز' خال بمادر زکریا خال کا دو سرا بیٹا تھا جو ۱۷۲۱ء سے ۱۷۴۵ء تک پنجاب کا گور نر رہا تھا۔ اس کا حقیق نام حیات اللہ خال تھا' بعض او قات اسے پھلوری خال کے عرف سے بھی یاد کیا جا آتھا۔

نادر شاہ کے حملہ کے زمانے میں ذکریا خال اس کے ساتھ لاہور سے دہلی تک گیا۔ اور جب نادر شاہ دہلی سے رخضت ہونے لگا تو ذکریا خال کو شاہی احکام ملے کہ فورا "اپنے باپ کے پاس جاکر نادر شاہ کے لئے ایک کروڑ روپے کا بندوبست کرے۔ چنانچہ جب نادر شاہ رخصت ہوا تو یہ بھی اس کے ہمر کاب لاڑکانہ (سندھ) تک گیا۔ یمال نادر شاہ نے اسے "شاہ نواز خال" کا خطاب عطاکیا اور ملتان کا گورنر بنا دیا۔(ا)

۱۳ جمادی الثانی ۱۵۱ه (کیم جولائی ۱۷۵۵ء) کو زکریا خان کا ناہور میں انقال ہو گیا۔ اس موقع پر شاہ نواز خان اور اس کا برا بھائی کی خان ..... جس کی شادی وزیرا کمالک قمرالدین خان کی لاکی سے ہوئی تھی ..... وونوں وہلی میں موجود تھے۔ اس خبر کے ملتے ہی ہفتہ بھر کے اندر اندر وونوں بھائی پنجاب روانہ ہو گئے۔ شمنشاہ محمد شاہ کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ زکریا خان کی بیغوں کو لاہور اور ملتان کی گورنری پر فائز کریں۔ کچھ عرصہ بعد شمنشاہ نے وزیر الممالک کو ان دونوں صوبوں کی گورنری تفویض کر دی۔ اور اختیار ویدیا کہ وہ اگر چاہیں تو اپنی طرف سے کی خان کو لاہور میں اور شاہ نواز خان کو ملتان میں نائب باقتدار و بااختیار بنا کر بھیج دیں۔ باوشاہ نے از راہ عنایت خسروانہ ۹ شعبان ۱۵۸ھ مطابق ۲۱ اگست ۱۲۵۵ء کو انہیں خلعت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اس طرح یہ دونوں بھائی ..... تیمرا بھائی میرباتی کم از کم تاریخ کے صفحات میں گمنام ہے ..... علی الاہور اور ملتان کے عملی طور پر گورنر ہو گئے۔

اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد کی خال دبلی گیا۔ اس سفر کا مقصدیہ تھا کہ شہنشاہ کی خدمت میں عرض گزار ہو کہ اس کے باپ کی جائیداد و الملاک اسے واپس کر دی جائے جو مغل قوانین کے مطابق ضبط ہو گئی تھی۔ کیونکہ مغل حکومت کا دستوریہ تھا کہ جب کوئی منصب دار فوت ہو تا تھا تو اس کی الملاک و جائداد بجق سرکار ضبط کرلی جاتی تھی۔

یچیٰ خال کو دبلی میں کئی مینے لگ گئے۔ وہ کیم جولائی ۱۷۳۱ء کو لاہور واپس ہوااور کامیاب و کامران واپس آیا۔ شہنشاہ نے سیف الدولہ کی ساری الملاک و جا کداو اسے بخش دی تھی' اور وہ اس میں اپنے باتی بھائیوں بعنی شاہ نواز اور نیز باتی کو شریک کرنے یا انہیں حصہ رسدی دینے پر تیار نہیں تھا۔ شاہ نواز خال ایک آتش خو اور شعلہ مزاج ئوجوان تھا۔ وہ ۱۸ ذی قعدہ ۱۵۱ھ مطابق ۱۲ نومبر ۱۲۹ کاء کو ملتان سے لاہور پہنچا۔ اور برے بھائی سے شدت کے ساتھ مطالبہ کیا کہ باپ کی جاکداو و الماک میں سے اسے بھی اس کا حق اور حصہ دیا جائے۔ اس مسئلہ پر جب تفشگو شروع ہوئی تو نوبت سخ کلای سک آئی۔ معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ میان سے گواریں باہر نکل آئیں۔ دونوں بھائیوں کے باہی اکثر لاہور کی سزگوں پر جنگ و جدال میں مصروف ہو جاتے۔ دونوں بھائی اپنے اپنی اکثر لاہور کی سزگوں پر جنگ و جدال میں مصروف ہو جاتے۔ دونوں بھائی اپنے اپنے خیموں میں مقیم تھے۔ اور ان کے باہی اپنی اپنے آقاؤں کے بر عکس زبائی جنگ پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ شمشیرو سال کا استعمال بھی کرنے میں دریغ نہیں کرتے تھے۔ بہت جلد اس جنگ نے خانہ جنگی کی صورت اختیار کرلی۔ اور باقاعدہ فریقین میں تصادم اندرون شرہونے لگا۔ خوں ریزی اور قبل و غارت روز مرہ کے واقعات بن گئے۔ یہ خانہ جنگی پورے چار ماہ سک جاری رہی۔ آ تر کا مارچ کے ۱۵ ہے۔ سابق گور نر لاہور ۔۔۔۔ یہ خانہ جنگی پورے میں داخل ہو گیا۔ یہ واقعات بن گئے۔ یہ واقد ۲۱ مارچ کے ۱۵ ہے۔ سابق گور نر لاہور ۔۔۔۔ یکیٰ خال ۔۔۔۔ عاصب شاہ نواز کے ہاتھوں قید ہوگیا۔ اور اپنی بھیچی اردانہ بیٹم کی حو لی میں نظر بند کر دیا گیا۔ یہ اردانہ بیٹم کی حو لی میں نظر بند کر دیا گیا۔ یہ اردانہ بیٹم ذکریا خال کی بہن تھیں۔۔

شاہ نواز خال نے یکی خال کو گرفتار کرکے نظر بند کر دیا۔ لیکن وہ سما ہوا بھی تھا۔ جانا تھا کی خال ہندوستان کے وزیر اعظم کا داباد ہے۔ اسے گرفتار اور نظر بند رکھنا راس نہیں آسکا۔ اس کا خطرناک نتیجہ ضرور ہر آمد ہو گا۔ اس اندیشے میں اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ ایک غدار کی حیثیت سے جانتا تھا کہ اس نے تاج شاہ کے ساتھ غداری کی ہے۔ وہ وزیر اعظم قرالدین خال ہی مہدردی کی توقع نہیں رکھ سکتا۔ اور یہ قمرالدین خال ہی لاہور اور ملتان کا حقیق گور نر تھا' اگرچہ پانچ باہ تک اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا گیا' لیکن خطرہ بسرحال سر بر مسلط تھا۔ آخر کانی غور و فکر کے بعد مجمد تھیم خال کو شمنشاہ وبلی کی خدمت میں پیام رسال بناکر جھیجا' اور گزشتہ گناہوں سے تائب ہونے کا اعلان اور گزشتہ غداریوں اور غلطیوں پر پشیمانی بناکر جھیجا' اور گزشتہ گناہوں سے تائب ہونے کا اعلان اور گزشتہ غداریوں اور غلطیوں پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے استدعا کی کہ اسے لاہور کا ڈپٹی گور زینا دیا جائے۔ اس کا یہ سفیرہ رمضان بناکر جھیجا' اور دبلی ہوا۔ اور دیوان عبدالجید خال سے گفت و شغید کا آغاز کر دیا۔ اس کے خالف کو بھی بچ میں ڈالا۔ علاوہ ازیں وزیراعظم کی خدمت میں بھی شرف باریابی حاصل کیا۔ اس طرح کی بات چیت میں تاخیر ہونا ایک قدرتی چیز ہے۔ خاص طور برجب کہ قمرالدین خال کا اس کے ساتھ بر آؤ اور طرز عمل بھی اچھا نہیں رہا تھا۔ (۳)

"بیان واقعی" (ص ۲۰۰۰) کے مطابی وزیر قمرالدین نے شاہ نواز خال کو لکھا کہ یکی گیا۔ "بیان واقعی" (ص ۲۰۰۰) کے مطابی وزیر قمرالدین نے شاہ نواز خال کو لکھا کہ یکی گیں۔ "بیان واقعی" (ص ۲۰۰۰)

خاں کو آزاد کر دیا جائے۔ لیکن شاہ نواز خال اس وقت تک اس تھم کی تعیل پر رضامند نہیں ہوا جب تک اے پنجاب کی گورنری کی سند نہ عطا کر دی جائے۔ یہ اطلاع ملنے پر وزیر قمرالدین نے لاہور کی طرف پیش قدی کرنے کی زبردست تیاریاں شروع کر دیں آکہ اپنے داماد کی خال کو قید سے رہائی دلائے۔

اس واقعہ نے شاہ نواز خال کو حواس باختہ کر دیا' اور وہ سخت خلفشار میں مبتلا ہو گیا۔

## شاہ نواز احمر شاہ کوبلا تاہے

اس صورت حال سے پریٹان اور آشفتہ خاطر ہوکر اس نے سوچا کہ اب مدد کے لئے کی غیر مکلی کو دعوت دینا چاہئے۔ چنانچہ اس کی نگاہ اجمد شاہ پر گئی ۔ اس زمانے میں احمد شاہ درانی صورے کابل میں رونق افروز تھا۔ اور شاہ نواز کو اس کی جنگی مہمات کا بہت اچھی طرح علم ہو چکا ہوگا۔ اس کی نگاہیں احمد شاہ پر جاکر رک گئیں۔ چنانچہ اس نے خوب اچھی طرح سوچ سجھ کر اور آدینہ بیک سے مشورہ کرتے جو اس کی جاگیر واقع جالند هر دو آب کا فوجدار تھا' اور بمیشہ برے جوش و خروش سے اس کی تائید و حمایت کرتا رہا تھا' احمد شاہ کے پاس اپنا ایک سفیر بھیجا' اور ایک نامہ لکھ کر اس سے استدعا کی کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھائے اور ملک پر آگر جلد سے جلد بقفہ کر لے۔ اس کے معاوضے میں اپنے لئے اس نے جو پچھ طلب کیا تھا وہ صرف یہ تھا کہ جو نیا میں ابنا ور اپنی مر جلد بھا کہ اس طرح وہ ایران کے شیعوں سے مدہ حاصل کرے گا۔ اور ان کی نصرت و سب یہ تھا کہ اس طرح وہ ایران کے شیعوں سے مدہ حاصل کرے گا۔ اور ان کی نصرت و تعاون سے کامیاب ہو سکے گا۔ نیز ایک مقصد یہ بھی ہو سکنا تھا کہ احمد شاہ پر یہ اثر ڈالا جائے کہ تعاون سے کوئی اور کسی طرح کا تعلق باتی نہیں رہا ہے۔

شاہ نواز کے نامہ برکو احمد شاہ نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہ نامہ پاکر وہ سجدہ شکر بجا لایا۔ کیونکہ یہ بات اس کے وہم و کمان میں بھی نہ تھی کہ یوں غیر متوقع طور پر اچانک صالات اس کے لئے استے سازگار ہو جائیں گے۔ اس نے فورا" ایک عمد نامہ تیار کرایا جس میں مندرج تھا کہ تاج شہریاری احمد شاہ زیب سرکرے گا' وزارت عظمٰی شاہ نواز کو ملے گی۔ اس عمد نامے پر اپنا افران فوج سے اپنے تصدیق اور تائیدی دستخط خبت کرائے اور فورا" اپنے معتد خاص بغرا خال پوپلوئی کے ہاتھ لاہور بھیج دیا۔ (۵)

# آدینه بیک کی دو رخی چال

اس تمام مدت میں آدینہ بیک بری صفائی سے دو رخی جال چانا رہا۔ چنانچہ احمد شاہ کو شاہ

نواز سے خط بھجوا کر اس نے وزیر قمرالدین خاں کو ایک خط لکھا اور اس میں شاہ نواز اور احمہ خال کی خط و کتابت کی بوری تفصیل لکھ دی۔ اس نے لکھا کہ آپ کا یہ بھانجا بڑا خود سراور ممیلا واقع ہوا ہے۔ آپ کے دیرینہ خادموں(۲) اور خدمت گزاروں کی اس نے ایک نہ سیٰ اور احمد شاہ سے آخر ربط قائم کر ہی لیا۔ لیکن اب بھی وقت نہیں گیا ہے۔ اس صورت حال کا فوری تدارک ممکن ہے۔ وہ سے کہ آگر اجازت دی جائے تو شاہ نواز کو گر فتار کر کے بے بس کر دیا جائے تاکہ وہ کوئی غدارانہ اقدام نہ کر سکے۔ شاہ نواز خاں کا ایلجی محمہ نعیم خاں اس وفت دبلی میں تھا۔ جب یہ خفیہ خط وزیر قمرالدین کو ملا۔ وہ شاہ نواز کی طرف کچھ زیادہ متوجہ تھا۔ اس کے سفیر کی چکنی چڑی باتوں کے باوجود تاخیر سے کام لے رہا تھا۔ کیکن یہ خط پاکر وہ بہت زیادہ چو کنا ہو گیا۔ اور صورت حال کے تھین حقائق اس کی نظرے سامنے آگئے۔ اس کے پاس اب اس کے سواکوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تھا کہ نہلے بے دھلا لگائے اس نے ایک شاہی فرمان کے ذریعے شاہ نواز کی معذرت منظور کرلی۔ فورا" مسودہ تیار ہوا اور سفیر کے حوالے کر دیا گیا۔ وزیر قمرالدین نے اس نفسیاتی موقع پر ایک اور کام بھی کیا۔ اس نے وست خاص سے ا بیخ بھانجے شاہ نواز خاں کو ایک دل دہی اور تسلی کا خط کھا۔ اس خط میں اس نے لکھا تھا۔ "تمهارا خاندان بميشه اور هر موقع ير شايان مغليه كا جال نثار اور وفادار ربا ہے۔ اس سے مجھی بھی غداری یا بے وفائی کا ارتکاب نہیں ہوا ہے۔ یہ برے وکھ اور افسوس کی بات ہو گی اگر اب وہ اس جادہ متعقم سے ہٹے اور اس سے بڑھ کر تو شرم کی کوئی بات ہو ہی نہیں علق کہ نادر شاہ کے ایک افغان بیوالی(2) کے سامنے مر شلیم فم کے ہوئے نظر آئے۔ حکومت ہند اپنے تمام وسائل اور ذرائع کے ساتھ تمہاری بشت بناہی کے لئے موجود ہے۔"

اس خط نے سارا نقشہ پلٹ دیا۔ شاہی فرمان پاکر شاہ نواز پھول گیا اور وزیر اعظم کے اس خط سے اس کی اتن حوصلہ افزائی ہوئی کہ وہ اپنے صدود مملکت کی توسیع کا پروگرام بنانے لگا۔ وزیر اعظم نے اس کی اور اس کے خاندان کی وفاداری کو خوب سراہا تھا۔ چنانچہ اس نے فورا " اپنی رائے بدل دی' اور احمد شاہ سے جو گفت و شنید کر چکا تھا اسے بیسر نظر انداز کرکے فیصلہ کر لیا کہ آب اس کی قسمت قدیم آقاوں یعنی خاندان مغلیہ کے ساتھ وابستہ رہے گی۔(۸)

## احمد شاہ کا ہندوستان کی طرف کوچ

دوسری طرف احد شاہ اپنی تیاریاں بالکل کمل کر چکا تھا۔ افغان مہم پندوں کی ایک بردی جماعت جو مختلف قبائل کے افراد پر مشتمل تھی ہندوستان کے زرو گوہر کی طبع میں اس کے ساتھ ہو گئی تھی۔ ۱۷۴۷ء کے وسط دسمبر میں وہ اٹھارہ ہزار کا لشکر(۹) لے کر پشاور سے باہر نکلا۔

اس لشکر کے ایک تمائی افراد درانی کے قبیلے کے تھے۔

درانی نے دریائے انڈس (سندھ) کشتیوں کے بل پر پار کیا۔ بوسف ذکی سیاہ اٹک میں اس سے آملی۔

اس مقام پر درانی ایلچی بغرا خال لاہور سے واپس آتا ہوا اس سے ملا۔ اور تبدیل شدہ صورت احوال سے اسے مطلع کیا۔

خود بغرا خال کا جہال تک تعلق ہے وہ کچھ اچھا آدمی نہیں تھا اور دو سرول کو اپنی طرف راغب کرنے کا مادہ تو اس میں سرے سے نہیں تھا۔ علی الدین نے بتایا ہے کہ شاہ نواز سے ملاقات کے وقت اس کا انداز کچھ زیادہ معقول اور حوصلہ آفریں نہ تھا۔ اور کی غیر ضروری مباحث چھیڑ کر اس نے نواہ مخواہ اسے مشتعل کر دیا۔

لیکن وہ بسرحال ان تیاریوں سے ناواقف نہیں تھا جو شاہ نواز کر رہا تھا۔ اور جن کا مقصد احمد شاہ درانی کو شکست دینا تھا۔ یمی وجہ تھی کہ سفر کی منزلیس جلد جلد طے کر تا ہوا وہ اپنے آقا سے راستے میں آملا۔ اور اطلاعات کا جو ذخیرہ اس کے پاس تھا وہ حوالے کر دیا۔

## پیرصابرشاه کالاهور میں قتل

لیکن احمد شاہ بغرا خاں کی لائی ہوئی ان اطلاعات سے متاثر نہیں ہوا۔ نہ اس کے عزم اور ارادے میں کسی طرح کا تزلزل واقع ہوا۔ اس کی فوج جہلم کی طرف بڑھی۔ اور تلعنہ روہتاس پر بغیر کسی مزاحمت اور مقاومت کے قبضہ کرلیا۔

روہتاس سے احمد شاہ درانی نے اپنے پیر صابر شاہ کو لاہور آگے آگے روانہ کیا۔ پیر صابر شاہ کے ساتھ محمد یار خال ضرب باشی(۹) تھا جس کا بظا ہر مقصدیہ تھاکہ اپنی والدہ سے ملا قات کر لے جو لاہور میں مقیم تھی' اور وہال بزرگان و اولیائے دین کے مزارات کی زیارت سے شرف اندوز ہو لے۔

لاہور آنے کے بعد پیر صابر شاہ نے مفتی عبداللہ کے گھر پر اقامت افتیار کی۔ پیر صابر شاہ کی آمد سے پہلے ان کی کرامتوں کی خبریہاں پہنچ گئی تھی' اور مشہور یہ تھاکہ وہ اس لئے آئے ہیں کہ مغل توپ خانے کو اپنی وعاؤں سے اتنا ناکارہ بنا دیں کہ احمد شاہ درانی کے خلاف پچھے نہ کر سکے اور بالکل بے کار ہو کررہ جائے۔

شاہ نواز کو جب یہ خبریں پنجیں تو اس نے یہ معلوم کرنے کے لئے کہ لاہور آنے سے پیر

صابر شاہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ آدینہ بیک خال اور دیوان کڑو ڑھ مل کو ان کے پاس بھیجا۔ سوال کے جواب میں پیرصابر شاہ نے کہا۔

"میرائم دونوں میں ہے کسی ہے کوئی واسطہ نہیں۔ ویسے میرے آنے کی غرض یہ ہے کہ اس شہرسے میرا تم دونوں میں ہے کہ اس شہرسے میرا لگاؤ ہے۔ یہاں کے باشندوں سے تعلق خاطر بھی رکھتا ہوں 'یہاں کے فرماں رواؤں کا ہمدرد اور بمی خواہ بھی ہوں جن کے ساتھ میں زندگی کے دن بسر کرچکا ہوں' لیکن سے کے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ بے وفائی سے نہ آدمی خوش ہوتا ہے نہ خدا! اور یہ بھی کہ احمد شاہ ابدائی کی تلوار کا تمہاری تلوار مقابلہ نہیں کر سکتے۔"

اس موقع پر کسی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔

"جناب عالی آپ کا مقصد اس ارشاد سے کیا ہے؟ کیا ہماری تلوار لکڑی کی بنی ہوئی ہے۔ اور ابدالی کی تلوار آہن سے بنی ہے؟"

پیر صاحب نے جواب میں ارشاد فرمایا:

"نہیں یہ بات تو نہیں' دونوں تلواریں آہن ہی کی بی ہوئی ہیں' لیکن اس کا آفتاب اقبال نصف النہار پر ہے ادر تمہارا آفتاب اقبال گھنا چکا ہے۔"

آویند بیگ نے یہ ساری رو دادشاہ نواز تک پہنچا دی جو ان باتوں سے بہت آشفتہ خاطر ہوا۔ اس نے عکم دیا کہ "اس مرد درویش اور اس کے رفیق طریق محمہ یار خال کو گر فقار کر لیا جائے 'اور اس نے انہیں درانی کے کیپ تک جائے 'اور کسی قیمت پر بھی انہیں درانی کے کیپ تک نہ پہنچنے دیا جائے '' ...... علی الدین نے ''عبرت نامہ'' میں شاہ نواز اور پیر صابر شاہ کے مامین جو عنقتگو ہوئی تھی اسے درج کیا ہے '

شاہ نواز "مجیعے ہارے بھائی احمد شاہ کا کیا حال ہے؟"

پیر صابر شاہ : "وہ افغانتان اور خراسان کا بادشاہ ہے "اور ہندوستان فتح کر لینے کا عزم رکھتا ہے۔ تمہاری حیثیت صرف ایک صوبیدار یعنی گورنر کی ہے جو صرف ایک صوبہ کا کار فرما ہے تم آزاد نہیں ایک دوسرے مخص کے ملازم اور خادم ہو۔ تمہیں اپنے منہ ہے یہ الفاظ نکا لئے کی جرات کیے ہوئی؟"

تذكره آنند رام كے مطابق پيرصابر شاه نے شاه نواز سے كها۔

دوشمنشاہ ہند تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ وہ موقع کی ناک میں ہے کہ تم سے شدید انقام لے۔ خود تمہارے مفاد کا تقاضا ہے ہے کہ میرے ساتھ احمد شاہ درانی کے پاس چلے چلو۔ وہ تمہاری عزت بردھائے گا۔ اعزاز میں اضاف کرے گا' اور پورے ملک کی وزارت تمہیں سونپ

#### رے گا۔"

یہ اور اس طرح کی دوسری باتیں شاہ نواز پر اثر انداز نہیں ہو کیں۔ آخر پیر صاحب کو جلال آگیا۔ انہوں نے چند جیمنی ہوئی باتیں کہیں' اور سخت الفاظ استعال کئے۔ جن کا برداشت کرنا اس نوجوان نائب السلطنت (شاہ نواز) کے لئے ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ جوش غضب سے مغلوب ہو کر شاہ نواز نے تھم دیا کہ پیر صاحب بخش عصمت اللہ خال کے حوالے کر دیئے جائیں۔ بخش نے پیرصاحب کو ہلاک کر دیا۔ اس کا یہ اقدام شاہ نواز کے تھم پر جنی تھا۔ مجمہ یار خال کے خلاف کوئی بات ثابت نہیں ہوئی للذا اسے واقعہ کے فورا" بعد رہا کر دیا گیا اور واپس علی جانے کی اجازت دیدی گئی۔(۱۰)

#### روہتاس سے شاہررہ تک

احد شاہ جس زمانے میں بہ مقام روہتاس خیمہ زن تھا 'کما جاتا ہے کہ اس نے بالا ناتھ بوگ کا مندر مندم کرا دیا ۔ جو اب ٹیلہ گورکھ ناتھ کے نام سے مشہور ہے اور جملم سے تقریبا سے میل کے فاصلے پر ہے۔

#### (Jhelm District Gazetteer (1904) P-34-35)

احد شاہ کو جیسے ہی پیر صاحب کے درد ناک حاد شہ قتل کی اطلاع ملی وہ فورا" لاہور کی طرف بردھا۔ رائے میں گرات جب آیا تو اس نے سلطان مقرب خال' راولپنڈی کے ایک گرف کو اس ضلع کا کار فرما تشلیم کرکے توثیق کر دی' جمال وہ ۱۲۱ء سے ایک معجم حکومت کی داغ تیل ڈالے ہوئے تھا۔(۱۱)

ابدالی نے سوہررہ کے مقام پر دریائے چناب کو عبور کیا اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ کوچ کرتا ہوا راوی کے داہنے کنارے پر بہ مقام شاہررہ پہنچ گیا اور شہنشاہ جہا نگیر کے مقبرے میں آگر مقیم ہو گیا۔(۱۲)

#### شاه نواز خال لاهور میں

اس جگہ یہ بات علم میں آجانی چاہئے کہ شاہی فرمان پاتے ہی شاہ نواز خاں نے پوری شد ومد کے ساتھ جنگی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس کی اس تیزی اور سرگری میں وزیر دہلی قمرالدین خال کا نامہ بھی کام کر رہا تھا۔ یہ قمرالدین خال شاہ نواز خال کا ماموں تھا۔

کیکن میہ ساری تیاریاں صرف دفاعی تھیں۔ ان کا مقصد میہ تھا کہ دشمن کے حملہ سے لاہور کو بچایا جائے۔ یہ نہیں تھا کہ دشمن کی پیش قدمی کو روک دیا جائے۔

د ممبر کے دوسرے ہفتے میں شاہ نواز نے اپنے خیے شمرے باہر نصب کر دیے تاکہ تیاریوں

کی بہ چیم خود گرانی اور دکھ بھال کر سکے۔ اس کا خیال شاید یہ تھا کہ احمد شاہ کے پاس توپیں نہیں ہیں اور لاہور کے توپ خانے کو کام میں لاکر اسے بہ آسانی فکست دی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک منقسم گھر کے لوگ کسی طرح بھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے ۔ حکومت کے جتنے وفادار ملازم اور عمدیدار سے یا تو وہ جیل خانوں میں محبوس اور مقید سے یا برگشتہ اور منحرف ہو چکے سخے۔ جو لوگ وفاداری کا دم بھر رہے سے وہ بھی بد دل سے۔ ان کا ظاہر پھے اور تھا اور باطن پھے اور قصور کے افغان امرا کی خال کی رہائی کے لئے لگا تار سازشوں اور کوششوں میں مصروف سے۔ اور بالآخر انہوں نے شاہ نواز خال کو اسے رہا کر دینے پر آمادہ کر ہی لیا۔ یہ واقعہ ۲۳ ذی الحجہ ۱۲۱سے مطابق ۱۵ دسمبر ۱۳۷ے کا ہے (۱۳) اور جب کہ صورت احوال یہ نقی کہ آدینہ بیگ اور اس کی دو عملی اور دو رخی کے باعث یورا یورا اعتاد نہیں کیا جا سکتا تھا۔

یہ تھے وہ پاس انگیز حالات جب احمد شاہ لاہور کو فتح کر لینے کے لئے اس کے دروازے پر تک دے رہا تھا۔

# پیرغلام محمد کی پیش گوئی

اس موقع پر شاہ نواز خال ' عالم یاس واضطراب میں اپنے پیر غلام محمد شاہ کے پاس حاضر ہوا۔ اور ان سے استدعا کی کہ وہ اس کی ظفر مندی اور فوجی کامیابی کے لئے دعا کریں۔

پیر صاحب کی نظر پھری ہوئی دکھ کر ایک روز وہ آستانے پر بیٹھ گیا' اور عرض گزار ہوا کہ میں اس وقت تک یمال سے نہیں ملنے کا جب تک پیر صاحب اس معاملہ میں اپنی کرامت کے زور سے کوئی فیصلہ نہ کر دیں۔ پیر غلام محمہ نے اس سے کہا:

"جاؤتین انیٹیں لے آؤ۔"

ایک رومال میں لپیٹ کر تین انیٹیں لائی گئیں 'اور پیرصاحب کے سامنے رکھ دی گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے مراقبہ کیا۔ ایک گھنٹہ کے بعد جب مراقبہ سے انہوں نے سراٹھایا تو وہ انیٹیں چاندی کی ہو بچکی تھیں۔ انہوں نے فرمایا!

"تمهارا سفینه غرق هو کر رہے گا۔"

پھر فرمایا: "تہیں جورو ظلم سے باز آجاتا جائے۔ اور اپنے باپ کے عمد کے امرا کو جیل سے آزاد کر دینا جائے۔

> لیکن شاہ نواز پر ان نصائح کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا۔ دیشہ سے میں کا غزیر ترکہ پینچہ تکا ہے۔ دیپہ

"شاید پیرصاحب تک قیدیوں کی غوغا آرائی پنچ چکی ہے۔(۱۴)

#### جنك لاهور

اچانک ٢ محرم ١٢١١ه (١٥) كو ' يعنى ائى آمد كے تيسرے دن ابدالى كى فوج دريائے رادى كے پاياب حصه سے شالامار باغ پنچ كئى ' اور اپ خيم محمود بوئى گاؤں كے شال مشرق كے ميدان ميں نصب كر لئے۔

اس موقع پر شاہ نواز خال شہر سے باہر ایک بڑی فوج اور بہت کافی ساز و سان جنگ کے ساتھ دشمن کا انتظار کر رہا تھا۔ جو فوج گراں اس کی ماتحتی میں تھی اس کے علاوہ بھی اس نے دو مقامات پر اس کا انتظام کر رکھا تھا کہ بروقت کمک پہنچ سکے؛ اور دشمن پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ ایک مرکز تو حضرت الیشاں کے قلعہ میں تھا جہاں دس ہزار سوار اور پانچ ہزار تھنگی بالکل تیار موجود تھے۔اور خواجہ عصمت اللہ خال اس سیاہ کا کمانڈر تھا۔(۱۹)

دو سرا مرکز شاہ بھلواں کی درگاہ اور پرویز آباد کے قریب تھا۔ یہاں پانچ ہزار سوار اور بہت سے برقداز کیجن بیگ کی ماتحق میں تیار اور مستعد تھے کہ اگر ناگهانی صورت پیش آئے تو فورا" آمادہ عمل ہو کرجو ہر مردانگی دکھائیں۔

شاہ نواز نے یہ اطلاع پاکر کہ درانی اس کی طرف کا راستہ عبور کر رہا ہے' اس نے قصور کے جلمہ خال کو حکم دیا(۱۷) کہ درانی کی افواج کا مقابلہ کرے اور روئے۔ لیکن یہ افغان سردار اپنے ہم قوم افغانوں سے مل گیا اور اپنے ساتھ پوری فوج اور سارا سازو سامان جنگ بھی لیتا گیا۔احمد شاہ کے پاس کوئی توپ نہیں تھی

پیش قدی کا مرکز موضع ملک پور کو بناکر درانی سپاہ اس صبح کو یعنی ۲۱ محرم کو لاہور کی طرف بڑھی' اسے روکنے کے لئے خواجہ عصمت اللہ خال اپنے دس ہزار سرداروں اور پانچ ہزار تفکیوں کو لے کر اور لیچن بیگ اپنے پانچ ہزار سواروں اور بہت سے برفتدازوں کے ساتھ بڑھے اور درانی سیاہ پر بے محابہ آتش ذنی توپ خانے سے شروع کر دی۔

احمد شاہ کے پاس کوئی توپ نہیں تھی۔ وہ شاہ نواز خال کے توپ خانے کو خاموش کردیے کی طاقت سے محروم تھا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ جتنے آدی بھی آگے بھیج جا کیں گے وہ آگ کی اس بارش میں کام آجا کیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک اور ترکیب کی۔ اپنی سپاہ میں سے تقریبا "ایک ہزار تشکیوں کو اس نے الگ کر لیا۔ یہ حکم پاتے ہی مغل فوج کی طرف تیزی سے برجھے۔ انہوں نے تفنگ چلانے شروع کئے 'اور و شمن کی زد سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ سارا ون جنگ ہوتی رہی 'کی فربق کو غلبہ حاصل نہ ہو سکا۔ جو جمال تھا وہال سے ایک تدم بھی آگے نہ برجھ سکا۔(۱۸)

طارنع منحوس

اس جنگ کے دوسرے دن صبح صبح شاہ نواز نے 'سیرا لمتا خرین کے بیان کے مطابق اپنے ایک آدی کو درویش شاہ کلب علی کی خدمت میں بھیجا۔ جو برے اچھے سائل اور منجم مانے جاتے تھے۔ اور استدعا کی کہ اس جنگ کا انجام کیا ہو گا؟ ارشاد فرمائیں۔

شاہ کلب علی نے جواب میں کہلایا:

"آج کا دن تمهارے لئے منحوس ہے۔ بہتریہ ہے کہ آج لڑائی بند رکھو۔ کل سے فتح و ظفر تمہارے قدم چوے گل۔ پھرتم جس طرح چاہو' اور جہاں چاہو کامیابی کے ساتھ لڑ سکتے ہو۔ "
شاہ کلب علی کا یہ جواب پاکر شاہ نواز نے اپنے افسران فوج آدینہ بیک خال اور دیوان کو زائل کو پیام بھیجا کہ آج درانیوں کے خلاف پیش قدمی نہ کی جائے۔ اور اگر ان کی طرف سے دباؤ پڑے تو بھی لڑائی کو خندق کے اندر سے جنگ کرکے دشمن کو پہاکیا جائے۔ یہ تھم دے کروہ اپنے خیمہ میں آرام کرنے چلاگیا۔(19)

معمول کے مطابق آدینہ بیک اور دوسرے سرداروں کے ساتھ جب وہ دسترخوان پر بیٹھا تو توپ د غنے کی آوازیں آنے لگیں۔ تحقیقات کے بعد پنہ چلا کہ ابدالی دو سوار نمودار ہوئے اور دو سو قرباباثوں نے ان پر حملہ کر دیا تحقیقات کے بعد پنہ چلا کہ ابدالی دو سوار نمودار ہوئے اور دو سو قرباباثوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا(۲۰) ۔ درانی اس حملہ کے بعد خاموثی سے بیپا ہو گئے۔ بعد میں بری فوج لے کر پھر سے حملہ آور ہوئے۔ اس دفعہ قرباباش بلغار نہ روک سکے اور چھچے دھکیل دیئے گئے 'اور درانی سپاہی خند قول میں گئس آئے۔ اس واقعہ نے بخشی عصمت اللہ کی سپاہ میں خلفشار پیدا کر دیا۔ اس نے فورا" امدادی فوج طلب کی۔ کیونکہ جنگ چھڑگئی تھی۔

شاہ نواز نے آدینہ بیک کو حکم دیا کہ وہ فورا" بنگ گاہ کی طرف مدد کے لئے روانہ ہو جائے۔ لیکن وہ دوسری طرف چلا گیا اور ایک تماشائی کی طرح جنگ کا منظر دیکھنے لگا۔ آدینہ بیک کو بار بار احکام پہنچ لیکن اس نے شام تک جنبش بھی نہیں کی۔ اور ابھی سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باتی تھی کہ وہ میدان جنگ سے شہر میں واپس آگیا۔(۲۱)

اس سے ہندوستانی فوج نے یہ خیال کیا کہ باقی ماندہ دن کے لئے جنگ بند ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ اطمینان سے رات گزارنے کے لئے خندقوں میں واپس چلے گئے۔ اس کے بعد آنند رام کے بیان کے مطابق ابدالی فوجیس و نعتہ " ٹوٹ پڑیں۔ ابدالی سواروں نے اتن تیزی سے یورش کی اور اپنے شلسل سے حملہ کیا اور اہل لاہور پر ایسی زیردست آتش ذنی کی کہ وہ جران اور سرا سمہ ہو کررہ گئے۔ اور مایوی کے عالم میں ان کے اندر بھگد ڈیر گئی۔

تجشى كا فرار

بخش بھی (۲۲) جو ہیشہ بردی بلند آہنگی کے ساتھ وفاداری اور جال نثاری کے دعوے کیا کر آ تھا میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس بھلد ڑ میں اس کے ساتھ بہت سے ناتجربہ کار سردار بھی تھے۔

تلعہ حضرت ایشاں مضبوط اور مشحکم حصار کا کام ان لوگوں کے لئے دے سکتا تھا، لیکن بیہ یمال نہیں ٹھسرے، انہیں تو بس فکر یہ تھی کہ کسی طرح پیران شہرسے فصیل پار کر کے اندرون شہر میں پہنچ جائیں۔ تلعہ حضرت ایشاں کو انہوں نے سراسیّمنّی کے عالم میں اس طرح چھوڑا کہ وہاں بارود' اسلحہ اور سازو سامان جنگ کا جو بہت بڑا ذخیرہ تھا وہ بھی وہیں چھوڑ آئے۔ یہ سب در آنیوں کے قضہ میں آگیا۔

#### شاه نوازبھی فرار ہو گیا

آدینہ بیک خال ہو پہلے ہی سے شریس آگیا تھا وہ بخشی کے ساتھ زبردست خال کی حویلی میں آیا اور آند رام کے بیان کے مطابق دہلوی سپاہ لے کر باہر جانے کی کئی بار کوشش کی لیکن میہ ساری کوششیں را نگال گئیں۔ زیادہ سے زیادہ میہ ہو سکا کہ رات کے ابتدائی حصہ میں اس کی آتش زنی کے باعث درانی سپاہ تلعہ حضرت ایشاں ہے آگے نہ بردھ سکی جس پر اس نے قضہ کر لیا تھا۔

لیکن اب یہ ساری تدبیریں ہے کار تھیں۔ بخشی اور دو سرے سرداروں کے فرار نے فوج کو ہراساں اور حواس باختہ کر دیا تھا۔ شاہ نواز خال نے چاہا کہ اپنے ہاتھی ہے اتر پڑے اور اپنے خیمہ میں قیام کرے باکہ فوج کا حوصلہ بلند ہو اور اس کے اکھڑے ہوئے قدم جم سکیں ' اور دو سرے روز وہ زیادہ جوش و خروش کے ساتھ جنگ جاری رکھ سکے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ گڑی ہوئی صورت حال کو اب بھی سنبھال سکتا ہے ' لیکن اس کا ایک عزیز جو اس کی بھی کا شوہر تھا' آڑے آیا۔ اس نے اسے مجبور کیا کہ اپنے عزم اور ارادے کے برخلاف شہر کے کی محفوظ مقام میں جاکر پناہ گزین ہو جائے۔ جیسے ہی اس کا ہتی خیمہ سے آگے برحاتو وہ لوگ بھی جو اب سک ساتھ دے رہے تھے اور فرار سے گریز کر رہے تھے اس کے نقش قدم کی بیردی پر مجبور ہو گئے۔ اور سربر پاؤل رکھ کر جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ کھڑا ہوا۔ لیکن سب کی بیردی پر مجبور ہو گئے۔ اور سربر پاؤل رکھ کر جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ کھڑا ہوا۔ لیکن سب کی مقصود فصیل شہر تھی۔

اس موقع پر تورانیوں کے ایک گروہ نے موقع نادر سمجھ کر خیموں پر حملہ کر دیا اور اسے لوٹ <sup>ل</sup>یا۔ حتیٰ کہ گورنر (شاہ نواز خال) کا خیمہ بھی نہ بچا۔ اس کا تمام بیش قیمت سازو سامان اور زر کارو زرنگار چیزیں لوٹ لی گئیں کیونکہ اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ تھا۔ افسران اور عمال سب اسے یوں ہی چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔

اپنے افسران اور ساتھیوں کی ہے وفائی اور کج ادائی کا شکار ہو کر شاہ نواز خاں شہر کے اندر اپنی حویلی میں آگیا۔

اب ساری امیدیں منقطع ہو چکی تھیں۔

احد شاہ کے پیرو مرشد صابر شاہ کو قتل کرنے کے بعد وہ اس سے کسی رحم و کرم کی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا اطاعت اور ہتھیار رکھ دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو تا تھا۔ اب اس جان کی سلامتی صرف راہ فرار اختیار کرنے میں نظر آرہی تھی۔ آدھی رات کو اس نے اشرفی سے بھری ہوئی کچھ تھیلیاں اپنے دوستوں میں تقسیم کیں۔ اور جواہرات کا صندو قیج اپنے خواجہ سراکے حوالے کیا۔ اور خاموثی کے ساتھ وہلی کی طرف فرار ہو گیا۔

#### احمرشاه كالاهورير قبضه

اس طرح شرلامور کا دفاع ناممکن ہو گیا۔

دوسری صبح(۲۳) شاہ نواز خال کے فرار کی خبر سن کر احمد شاہ اپنے کیمپ سے باہر نکلا اور بغیر کسی مزاحمت اور مقالمہ کے مفرور گورنر کے فوجی صدر دفتر' اور عسکری سامان پر قابض اور متصرف ہو گیا۔

یکی خان کے وفادار افسروں کے ایک گروہ نے جس میں میرمومن خال 'میر نعت خال ' سید جمال الدین خال ' اور میری امین خال شامل تھے ' اور جو کی ماہ سے شاہ نواز خال کی قید میں تھے' رہا ہونے کے بعد ایک مجلس منعقد کی اور فیصلہ کیا کہ فاتح کی خدمت میں ایک وفد کی صورت میں حاضر ہوں ' مقیہ اطاعت گلے میں ڈالیس اور شہر لاہور کی طرف سے اور پورے صوبہ کی جانب سے اطاعت کا اعلان کریں۔

اس فیصلہ کے مطابق میرمومن خال' دیوان تکھیت رائے اور دیوان صورت عکھ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور استدعاکی کہ اہل شہر کی جال بجنٹی کی جائے اور انہیں لوٹ مار سے محفوظ رکھا جائے اس کے بدلے میں تمیں لاکھ روپ کا نذرانہ پیش کرنے کا بھی انہوں نے عمد کیا۔

احمد شاہ نے یہ پیش کش بخوخی منتور کرلی ' اور اپنے پچھ افسروں کو تھم دیا کہ شہر کی حفاظت کریں۔ اور اس کی گرانی کریں کہ کوئی سپاہی اندرون شہر میں داخل نہ ہونے پائے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے مقامات اور بہت سے گھر لوٹے گئے۔ خاص طور پر مغل محل سرا بورے طور پر لوٹ لیا گیا۔ ایک مقامی بزرگ حاجی محمد سعید لاہوری کی سفارش پر لکھی محلّه اور عبدالله باژی کو بالکل محفوظ رکھا گیا۔ یہاں کی ہر چیز سلامت رہی۔ میرمومن خال کی قابل میں متاکش اور زبردست جدوجہد کا بتیجہ یہ نکلا کہ شہرلاہور میں بہت جلد امن و امان بحال ہو گیا۔ اور شہریوں کو اگر گزند پہنچا تو کم از کم۔

#### احمرشاه كانياسكه

اس فتح کے سلسلہ میں احمد شاہ کو جو مال غنیمت ملا وہ بے حد و حساب تھا۔ شہریوں کی طرف سے جو نذرانہ ملا' اور مفرور گور نر اور اس کے خاندان کا سارا میش قیمت اثاثہ اور گراں ہما سامان منقولہ ملا۔ اس کے علاوہ بہت بڑا خزانہ بھی ہاتھ آیا۔ گزشتہ پینیتیں سال سے جو کچھ از قبیل زر نقد و سامان جنگ جمع ہو تا چلا آرہا تھا وہ سب ہاتھ آیا۔ یعنی ٹواب عبدالعمد خال دلیر جنگ اور زکریا خال کے زمانے سے اب تک جو کچھ جمع ہو تا رہا تھا وہ سب مل گیا۔ شفقت خال میرسامان کو ان چیزوں کا تحویل وار بنا دیا گیا۔

شہر میں جتنے بھی گھوڑے اور اونٹ تھے وہ سب قبضہ میں لے لئے گئے۔ بلکہ آس پاس کے علاقوں سے بھی چھین لئے گئے اور فوج کے استعال کے لئے دیدیے گئے - یہ سب پچھ اتنا کھا کہ ابدالی فوج کے پانچ ہزار پیادے ایک باقاعدہ سوار رجنٹ میں تبدیل کر دیئے گئے۔ اور ایک ملکے کھلکے توپ خانے کا بھی ابدالی فوج میں اضافہ ہو گیا۔(۲۲)

احمد شاہ ابدالی نے لاہور میں پانچ ہفتے تک قیام کیا۔ اس عرصہ میں راجہ جموں' راجہ باہو اور شالی کو ستان کی دوسری ریاستوں نے اپنے وکیل جھیج کر اظہار اطاعت کیا۔ پنجاب کے سربر آوردہ زمیندار اور سردار خود آستا نہ شاہ پر سر تسلیم خم کرنے کے لئے حاضر ہونے گئے۔ یمال احمد شاہ نے ایک سکہ بھی ڈھلوایا۔ جس پر یہ عبارت مرقوم تھی:

در درال احمد شاه بادشاه ضرب دار السلطنت لاهور جلوس مجمنت مانوس احمد(۲۵)

صد ۔قد اولیاء کے مصنف کا کہنا ہے کہ احمد شاہ جب شاہدرے آیا تو اس نے شخیق کرنا چاہا آیا لاہور میں کوئی مرد بزرگ ہیں ؟ جواب میں شخ جاجی محمد سعید نقشبندی کا نام لیا گیا۔ چنانچہ جب وہ لاہور میں واخل ہوا تو حضرت شخ کی خدمت میں بہ نفس نفیس حاضر ہوا۔ حضرت شخ سے وہ اتنا متاثر تھا کہ گو شہرلاہور کے متاز علاقے اور محلے ابدالی سپاہیوں کی لوٹ سے نہ فی سے لیکن محلّد لکھی اور عبداللہ باڑی کی طرف کوئی سپاہی نظر اٹھا کر بھی و کھنے کی جرات نہ کر سے ایک

احمد شاہ کے سامنے ابھی ایک اور مهم تھی جس کی تیاریوں میں وہ مشغول تھا۔ چنانچہ اس نے ایک مقامی حکومت کی تشکیل کر دی جس کا سربراہ جلہ خال تھا۔ جو قصور کا افغان سردار تھا اور ابھی گورنر نامزد ہوا تھا۔ میر مومن خال نائب گورنر اور لکھبت رائے دیوان یعنی چیف سیکریٹری۔

#### حواله جات

(۱) ملتان کی گورنری شاہ نواز خال کے دادا (زکریا خال کے دالد) کے ہاتھ میں تھی جس کا نام سیف الدولہ نواب عبدالصمد خال تھا۔ یہ اس منصب پر ۲۹کاء سے ۱۷۳۷ء تک فائز رہا۔ اس مال اس کا انقال ہو گیا تو اس کا بیٹا اور شاہ نواز خال کا باپ زکریا خال اس منصب پر لاہور کی گورنری کے ساتھ فائز ہوا۔ ملا خلہ ہو۔

ما مرا'ج ۲' ص ۵۱۳

Beal-Dictionary of Oriental Biogrophy P.14

مفتاح التواريخ: ص ٣١٦

تذكره آنندرام' ص ١٠٥

(r) ۳ تمبر۲۳۷اء

(٣) سيرا لمتاخرين' ص ٨٩١' نيزا

للماس نامه ' ص ۱۲۳

خوش وقت رائے'" آریخ سکھاں" ص الا

عدة التواريخ، ج ا' ص ١١٨

على الدين: "عبرت نامه" ص ٢٢٣

- (۵) عمدة التواريخ ميں ندكور ہے كه وہ درويش صابر خال تھا جے سفير بناكر احمد شاہ كى خدمت ميں بھيجا گيا تھا۔ ليكن اس بيان كى تائيد كى دوسرى معتبر تاريخ سے نہيں ہوئى۔
  - (۱) "درینه خادمون" سے مراد خور آدینه بیک خان اور لاہور کا دیوان لکھیت رائے تھا۔ (خوش وقت رائے: تاریخ سکھان 'ص ۱۱)

(۷) سیراً کمتا فرین می ۲۶۱ نیز تاریخ آنند رام ٔ می ۲۳۵ علی الدین ٔ عبرت نامه ٔ می ۲۳۳

(۸) آئند رام مخلص نے ان خبروں کی بنا پر جو دہلی میں اس وقت عام تھیں لکھا ہے کہ احمد شاہ درانی کی نوج میں ۲۵ ہزار سوار تھے۔

لین عبدالکریم نے اپی کتاب "بیان واقعی" میں (ص ۱۳۱) عبدالرحیم کی کتاب "مراة آفقاب نما (ص ۱۵۱) میں شاہ نواز کا ذکر کرتے ہوئے بارہ ہزار سے کچھ زیادہ لشکر لکھا ہے جو پیادوں اور سواروں پر مشمل تھا' لیکن قرین قیاس سے بے کہ درانی کی سیاہ ۱۸ ہزار تھی۔ جیسا کہ سرجادو ناتھ سرکار نے اپنی کتاب

The Fall of Moghal Empire, P-257

میں لکھا ہے۔

(٩) دارالضرب يعني نكسال كا اضراعلي

Bellow Yousufzaies 11-1 (1.)

Latif Punjab PP-216'217

گلستان رحمت 'ص' ۱۳

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پیر صابر شاہ اپنی صوابدید پر 'نہ کہ احمد شاہ کی اجازت سے 'تن تنا ہندو ستان پنچے تھے۔ وہ شاہررہ سے آئے تھے نہ کہ روہتاس سے۔ لاہور آگر یہاں کے بازاروں میں انہوں نے علی الاعلان کہنا شروع کیا کہ وہ اپنے ساتھ احمد شاہ کی حکومت لائے ہیں۔ شاہ نوازیہ باتیں برداشت نہ کر سکا۔ اِس نے اس درویش کو قتل کر دینے کا حکم دیدیا۔ بعض مور خین کتے ہیں پیر صاحب کی گردن تکوار سے اڑا دی گئی اور شہر میں تشیر کرائی گئی۔ بیرصاحب کا مقبرہ بادشای مجد لاہور کے عقب میں ایک بلند مقام پر کسالی گیٹ کے پاس ہے۔ پیرصاحب کا مقبرہ بادشای مجد لاہور کے عقب میں ایک بلند مقام پر کسالی گیٹ کے پاس ہے۔ عمرہ التوارخ ج آ' ص ۱۲۲

Goulding' Old Lahore' P. 73

Latif 'Lahore pp'75'117

- Guirat District Gazettear (1883-84) pp 15 115 (#)
  - (۱۲) ۱۸ محرم ۱۲۱۱ه (۸ جنوری ۱۲۸)
- (۱۳) کیلی خال کی رہائی اس کی خالہ کی کوششوں سے عمل میں آئی۔ جو زکریا خال کی بہن تھی۔ وہ ۲۳ محرم ۱۲۱۱ھ مطابق ۱۲ جنوری ۱۷۳۸ء کو دہلی پہنچا جب کہ اس کا خسر شالامار باغ میں مقیم

تھا۔ اور ایک فوج مرتب کرنے کی سعی و کوشش کر رہا تھا ناکہ احمد شاہ درانی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکے۔

(تذكره آنند رام 'ص ۲۳۹-۲۳۹)

- (۱۴) خوش وقت رائے " تاریخ سکھاں" ص ۲۱٬۶۱۱
  - (۱۵) ۲۱ جنوری ۴۸ کیاء
- (۱۲) خوش وقت رائے " تاریخ سکھاں" ص ۲۱ '۱۲
- (۱۷) اس نام کے تلفظ میں بعض مور خین کو مغالطہ ہوا ہے ' چنانچہ بعض اسے زلا خال یا جملہ خال لکھتے ہیں (ملا خطہ ہو (Elliot) کا ترجمہ تاریخ احمد شاہی ' اور (Dowson) کی کتاب

History of India as told by its own Historians vol (viii), 106

لیکن برٹش میوزیم میں جو اصل فاری نسخہ ہے اس میں صاف جلہ خاں لکھا ہے ۔ اس کے بعد اس کا امکان ہی باتی نہیں رہتا کہ اسے زلا خاں یا جملہ خاں پڑھا جائے۔

عمدۃ التواریخ میں جو نام جلی خال چھیا ہے (Lahore ' 1885' vot i' 123) وہ دراصل علی خال ہے جیسا کہ اصل فاری مسودے میں دیکھا جا سکتا ہے۔

- (۱۸) تذکره آنند رام 'ص ۲۵۷
- (۱۹) شاہنامہ احمدیہ 'ص ۲۷'۷۷
- (۲۰) شاہ نامہ احمد یہ میں قزلباش کے بجائے ازبک لکھا ہے اور اس جنگ کی کچھ تفصیل بھی دی ہے جس میں قزلباش مکمل طور پر غارت ہو گئے۔
  - (۲۱) سیرا لمتاخرین ص ۲۲۸٬ ۹۲۳
- (۲۲) تاریخ مظفری (ص ۲۲۳) نے بخشی حشمت اللہ خال لکھا ہے۔ لیکن تزکرہ آئند رام میں عصمت اللہ خال ہے آخر کاریہ جنگ کرتا ہوا قتل ہوا۔
  - (۲۳) ۲۲ محرم ادااه (۱۲ جنوری ۲۸ کاء)
    - (۲۴) چهار گلستان بنجاب م ۱۲۵

آند رام ص ۴۴٬۴۵

سيرا لمتاخرين 'ج ۳'ص ۲۵۷

(۲۵) حسین شای 'ص ۱۹

#### *دسوال ب*اب

# جنگ مان بور

## فيصله كن اور اہم تزين معركه

احد شاہ لاہور میں مقیم تھا کہ دہلی سے بے بہ بے بیہ خبریں آنے لگیں کہ عظیم مغل شہنشاہ محمد شاہ ایک بہت بری فوجی مهم اسے شکست دینے کے لئے ترتیب دے رہا ہے۔ اور بہت جلد ایک لشکر گراں لے کراس پر حملہ کیا جاہتا ہے۔

دربار وہلی کو وسط نومبر ۱۷۳۷ء میں نصیر خال آف کابل کی جنگ اور شکست کے بعد ہی ہے امتیاہ موصول ہو چکا تھا کہ اب احمد شاہ کا مرکز عمل ہندوستان ہو گا۔ اور وہ اس پر ہر حالت میں چڑھائی کرکے رہے گا۔ افغان قباکل کے سامنے اس نے جو اعلان کیا تھا اس میں سے آثار و عزائم مضمر تھے کہ وہ توسیع مملکت کا خواہاں ہے اور اس سلسلے میں ہندوستان کو ہدف بنائے بغیر شہیں رہے گا۔

کیم سمبر مطابق ۷ رمضان کو نصیر خال کے نائب امیر بیگ خال کے بھیج ہوئے فران کی نظل دربار دبل میں موصول ہو گئی تھی۔ اس کی روسے احمد شاہ نے ۱۸ رجب الرجب ۱۹۱۱ھ(۱) کو ملک محمد ہاشم آفریدی کو آئی آفرید گئی تھیلے کا مرد بزرگ اور "ملک" مقرر کیا تھا جو پٹاور کے حدود میں واقع تھا۔

احمد شاہ نے کابل پر اکتوبر میں قبضہ کر لیا تھا۔ اور نصیر خاں شروع نومبر میں راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کما جا سکتا ہے کہ شاہ نواز خاں کی تعدیوں اور دراز دستیوں نے 'نیز احمد شاہ سے اس کی خط و کتابت اور گفت و شنید نے صورت احوال کو زیادہ نازک اور پیچیدہ بنا دیا تھا لیکن اس صورت حال کے باوجود نصیر خال کی کوئی مدد نہیں کی گئی کہ وہ احمد شاہ کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا یا شاہ نواز خال کی امداد و اعانت کرنے بح قابل بن سکتا۔ واقعہ یہ ہے جیسا کہ سر جادو ناتھ۔ سرکار نے کہا ہے:

"محمد شاہ کے دربار میں جود اور سازش کا دور دورہ تھا۔ نادر شاہ کے ہولناک اور تباہ کن حملے نے بھی جے ابھی کچھ زیادہ مدت نہیں گزری تھی محمد شاہ کے حکام اور اعیان و امراء میں سے کسی کو بیدار نہیں کیا۔ سب مست خواب تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی نہ فرض کا احساس تھا نہ آنے والے دور کا اندیشہ ۔ بست ہمی، پیکار باہمی، سازش اور دراندازی نے دبلی کی حکومت کو اس سے زیادہ بست اور شرمناک حد تک بہنچا ویا تھا۔ جب ایرانی حملہ ایک طوفان بلا خیز پر بین کر نمودار ہونے کی تیاری کر رہا تھا(۲)۔"

خود شاہ دہلی کا یہ حال تھا کہ افیون نے اس پر قبضہ جما رکھا تھا۔ حدید ہے کہ جب فکست خوردہ نصیر خاں دہلی آیا (۳) تو دارالسلطنت سے باہر خیصے نصب کرنے میں ایک ہفتہ کی مدت لگ گئی (۲۳ نومبر) طے یہ ہوا تھا کہ دہلی کی فوجیں احمہ شاہ کے خلاف اا ذی الحجہ۔ ۱۹۳۰ھ مطابق ۳ دمبر کو پیش قدمی شروع کر دیں گی۔ لیکن اس تاریخ کو افواج شاہی نے ذرا بھی نقل و حرکت نمیں کی۔ بلکہ تاریخ بدل کر ۲۲ ذی الحجہ (۱۳) دمبر کر دی گئی۔ لیکن اس تاریخ کو بھی کسی طرح کنوری نقل و حرکت عمل میں نہیں آئی۔ اس لئے کہ منجموں نے یہ رات منحوس بتائی تھی۔ اس طرح تین ہفتے گزر گئے اور کسی طرح کا اقدام نہیں کیا جا سکا۔

اس کے بعد بادشاہ دبلی کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی کہ جب تک وہ خود بہ نفس نفیس افواج ہند کی سالاری کے فرائض انجام نہیں دے گا' یہ آرام طلب اور ست گام ہندوستانی بادشاہ بین 'برق رفتار' اور طرار ابدائی سپاہوں کے مقابلے میں نہیں ٹھر سکیں گے۔ لیکن بادشاہ سلامت بیار پڑ گئے' اور اطبانے انہیں نقل و حرکت سے منع کر دیا۔ بادشاہ سلامت اس کے لئے بھی تیار نہیں ہوئے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنا قائم مقام بناکر افواج کی سالاری سونپ دیتے۔ کمن سال وزیراعظم قمرالدین خال کو کمانڈر انچیف بنا دیا گیا۔ نواب منصور علی خال صغدر دیتے۔ کمن سال وزیراعظم قمرالدین خال کو کمانڈر انچیف بنا دیا گیا۔ نواب منصور علی خال صغدر کیا گیا۔ جمائدیدہ اور کار آزمودہ افران فوج کی ایک خاصی تعداد ان حضرات کی امداد و اعانت پر متعین کر دی گئے۔ ان امراء کو ایک بہت بری رقم یعنی سائھ لاکھ روبیہ اس لئے عطاکیا گیا کہ یہ ضروری سازو

سامان جنگ بہم پنچائیں۔ اور اس کار اہم کے لئے پورے طور پر تیار ہو جائیں۔ لیکن باایں ہمہ چند چھوٹے افسروں کو متنٹی کرکے سب کے سب امراء و اعیان سستی، غفلت اور سل انگاری سے کام لیتے اور وقت کو شرمناک طور پر ٹالتے رہے اور اقدام و پیش قدمی سے گریز کرتے رہے(م)۔

#### قمرالدین خا*ل کا شال کی طرف کوچ*

۱۸ محرم ۱۲۱اھ مطابق ۸ جنوری ۱۷۳۸ء کو وزیر سپہ سالار قمرالدین خال نے فوج کی پیش قدی کے لئے رخصت حاصل کی۔ یہ وہی دن ہے جب احمد شاہ ابدالی شاہرہ پنج چکا تھا اور لاہور کے دروازے پر مقیم تھا۔ لیکن توپ خانے کی نقل و حرکت کے انتظار میں قمرالدین خال کو چار پانچ روز مزید بیشا رہنا پڑا۔ راجہ ایشری عگھ ۲۳ محرم (۱۳ جنوری) کو وہلی سے روانہ ہوا۔ اور دو لاکھ خیمے اس کے ساتھ جلو میں چلے۔ ٹاکیدی خطوط حجری اور لکھی جنگل کے زمینداروں کے نام روانہ کئے گئے۔ علاوہ ازیں خدا یار خال عبای عازی خال بلوچ اساعیل خال ہوت ول داد خال اور دو سرے زمینداران ملتان و سندھ کو بھی تاکیدی مراسلے روانہ کئے گئے۔ زاہد خال داد خال اور دو سرے زمینداران ملتان و سندھ کو بھی تاکیدی مراسلے روانہ کئے گئے۔ زاہد خال نائب گورنر ملتان کو تھم پنچا کہ اپنی افواج لے کر فورا "شاہی عساکر کے ساتھ آ سلے۔

شاہی فوج کے سربراہوں نے ایک کانفرنس میں جو امراء و اعیان فوج پر مشمل تھی ہے بھی طے کیا کہ تیسرے یا چوتھ مرحلے پر جب توپ خانہ اور افواج باہم مل کر کام کر سکیں گ تو جلدی جلدی مزلیں مارتے ہوئے'کوچ کرتے ہے لوگ قبل اس کے کہ درانی دریائے چناب عبور کرسکے لاہور پر قبضہ کرلیں گے۔ لیکن یہ لوگ ابھی دبلی سے صرف سولہ میل کے فاصلے پر تزیہ میں پنچے تھے کہ یہ چونکا دینے والی خبر آئی کہ احمد شاہ نے لاہور پر قبضہ کر بھی لیا۔ اور اب آن ہو دم فوج تیار کرکے شاہی افواج کے مقابلہ کو خود آگے بڑھ رہا ہے۔

شاہی جنگی کونسل نے شہنشاہ دلی سے استدعاکی کہ بیہ بردا نازک وقت ہے اور اس وقت بگرا ہوا کام صرف اس طرح سنبھل سکتا ہے کہ ولی عمد مملکت شنرادہ احمد کو فوج کے ساتھ رکھا جائے تاکہ اس کے حوصلے بلند رہیں۔ اور عزم و ثبات میں فرق نہ آئے۔ بردی مشکل سے بادشاہ سلامت نے آخر کار بیہ تجویز مان لی۔ شنرادہ اتوار کے دن وبلی سے روانہ ہوا(۵)۔ اور اس دن سونی بیت کے مقام پر فوج سے جا ملا۔

۲۱ صفر کو(۲) بانی بت پینیخے کے بعد فوج کو از سرنو ترتیب دیا گیا۔ اور اسے ہراعتبار سے مسلح اور کیل کانٹے سے لیس کر دیا گیا۔ پہلی رہے الاول کو کرنال میں یہ اطلاع ملی کم علی محمد خال روید فوج دار سرہند اپنا مقام چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اور انولہ میں جو اس کا مقام پیدائش ہے

جا بیشا ہے۔ یہ مقام ضلع بدایوں میں واقع تھا(ے)۔ بسرطال کے ربیج الاول کو شاہی فوج سرہند کے قریب بہنچ گئی اور دو سرے دن تک وہاں قیام کیا۔(۸ ربیج الاول مطابق ۲۲ فروری)۔ اس دن لشکر کا تمام سامان اور وزیر قمرالدین خال کا سارا سازو سامان تلعہ سرہند میں لاکر آثارا گیا۔ لیکن اس کے حفظ و دفاع کا کوئی بندوبست نہیں کیا۔ سوا اس کے کہ یمال ایک ہزار سواروں اور پیادوں کا وستہ ایک خواجہ سراکی ما تحق میں کافی سمجھا گیا۔ عبداللہ خال اور فیض اللہ خال، علی مجمد کے دونوں بیٹے بھی جو ریخال کے طور پر دہلی میں شے اور اب شنرادہ احمد کی معیت میں فوج کے ساتھ آگے۔

۹ رئیج الاول کو شاہی افواج نے مجھی واڑے کی طرف کوچ کیا۔ خیال تھا یہاں دریائے علج لدھیانے کے مقابلہ میں زیادہ پایاب ملے گا' اور آسانی کے ساتھ عبور کر لیا جائے گا۔

لیکن لدھیانے اور سرہند سے گزرتی ہوئی شاہراہ عظیم کو ترک کر دینے کا بھیجہ یہ ہوا کہ احمد شاہ درانی کے لئے مغل دارالسلطنت دلی کی طرف کوچ کرنے کا راستہ صاف ہو گیا۔ اگر یہ سوچی سمجھی تدبیر کا بھیجہ تھا تو یہ ایک ناقابل معانی جرم کا ارتکاب تھا' اور تدبیر جنگ سے نادا قفیت کا سب سے بڑا ثبوت۔

قصبہ بھرولی کے قریب پہنچنے کے بعد جو مجھی واڑے سے دوسری منزل تھا' و نعتہ "شاہزادہ احمد کو اس کے جاسوسوں اور گویندوں کے ذریعہ اطلاع ملی کہ احمد شاہ درانی نے ۱۲ ربیج الاول مطابق کم مارچ کو دریائے سلج یار کرلیا' اور سرہند کے شراور قلعہ ہر قبضہ کرلیا(۸)

درانی سے مقابلہ کے لئے مغل فوج کو یہاں تیاریاں کرتے چھوڑ کر ہم چھرلاہور کی طرف رجوع کرتے ہیں ناکہ اندازہ کر سکیں کہ لاہور سے سرہند تک پہنچنے میں احمد شاہ نے کیا تدبیر اختیار کی؟

## احمد شاه کا سرہند کی طرف کوچ اور اس پر قبضہ

جلہ خاں کی ماتحی اور سرکردگی میں ایک مقامی حکومت کی تشکیل کرکے اور اپنی جنگی تیاریاں کمل کرکے پیش قدمی کرتی ہوئی مغل افواج سے عمدہ بر آ ہونے کے لئے کیم رہے الاول الااھ(۹) کو احمد شاہ تمیں ہزار سوار لے کرلاہور سے روانہ ہوا۔

پہلی منزل سرائے خان خاتاں پر میرمومن خال اور دیوان لکھیت رائے موعودہ نذرانے کے سلسلہ میں اب تک تحصیل کیا ہوا ۲۲ لاکھ روپید لے کر حاضر خدمت ہوئے۔(۱۰)

اپی نقل و حرکت کو پورے طور پر پوشیدہ رکھنے کے لئے احمد شاہ نے یہ فرمان صادر کر دیا تھا کہ جو ہندوستانی بھی فوج کے آس پاس گھومتا پھر آ دکھائی دے اسے بے آمل فورا "قتل کر دیا جائے۔ اس تھم کی تعمل میں وزیر قمرالدین اور دوسرے امراء و اعیان کے بہت سے ہر کاروں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ چنانچہ ان میں سے کوئی بھی کسی طرح کی خبریا نامہ لے کر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکا۔

سرائے نور دین اور دیراول پر چند معمولی جھڑپوں کے سواجو سکھوں کی غیریا قاعدہ جماعتوں ہے ہو سکی اور کوئی خاص حادیثہ رونما نہیں ہوا۔ یہ سکھ جماعتیں سردار اہلو والیہ کی سرکردگی میں اس امید میں اپنی کمین گاہوں اور خفیہ جائے پناہوں سے نکلی تھیں کہ لوٹ مار کا اچھا موقع قسمت سے حاصل ہو گیا ہے۔ احمد شاہ کی طرف سے ان کو پچھ زیادہ مزاحت نہیں ہوئی(اا)۔ پھلور میں احمد شاہ کو معلوم ہوا کہ مغلوں نے بہت بڑا خزانہ اور بہت سا سازوسامان قلعہ سربند میں رکھ چھوڑا ہے۔ احمد شاہ نے لاہور سے ایک خط سربند کے فوجدار علی محمد خاں روبیلہ کو پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ وہ اطاعت اور رفاقت کے لئے تیار رہے۔ صلہ میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ فتح و کامرانی حاصل ہونے کے بعد اسے ہندوستان کا وزیر بنا وے گا۔ اسی آثا میں شہنشاہ محمد شاہ نے جیسا کہ محمد ستجاب خاں کا بیان ہے ایک شاہی فرمان کے ذریعہ اسے علم دیا کہ وہ اپنی خاص علاقے کٹویار کا انتظام اور دروبست سنبھال لے۔ علی محمد نے یہ فرمان پانے کے بعد اپنی مرداروں کی ایک مجلس طلب کی اور ان سے صلاح اور مشورہ طلب کیا۔ مجلس کے افغان سرداروں کی ایک مجمد خاں ایک زیرک مخص تھا اس نے کہا

"آپ کا مشورہ سر آکھوں پر لیکن میں جانتا ہوں احمد شاہ ہندوستان میں قیام نہیں اختیار کرے گا۔ بہت جلد وہ اپنے ملک واپس چلا جائے گا۔ للذا میری رائے میں یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم اس ملک کے لوگوں کی نظر میں ذلیل ہوں' اور ہندوستان کے شہنشاہ اور سرداروں کے معتوب و مقہور تھریں۔"

چنانچہ علی محمہ خال نے محفوظ ترین صورت اختیار کی۔ اور اپنی تمام سیاہ کے ساتھ جو ہیں ہزار سواروں اور پیادوں پر مشتمل تھی فورا" اپنے دلیں میں جو کو ستان کمایوں کے ذیر قدم واقع تھا' چلا گیا اور اس طرح اس نے سرہند کو دفاعی قوت سے محروم کرکے در حقیقت احمہ شاہ کی بڑی مدد کی۔(۱۲)

بارہ رہے الاول (کم مارچ) کو احمد شاہ نے لدھیانہ کے مقام پر ستلج عبور کر لیا اور ناک کی سیدھ میں سرہند کی طرف بردھتا چلا گیا۔ مغلوں نے دشمن کے ججوم و اقدام کو روکنے کا کوئی بندوبست نہیں کیا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغیر روک ٹوک اور مزاحمت و مقاومت کے درانی

نوجیں رواں دواں بردھتی چلی گئیں۔ تقریبا" چالیس میل کا فاصلہ ان فوجوں نے صرف ایک دن میں طے کر لیا۔ دو مارچ کو ابدالی کی فوجیں تلعہ سرہند کی فصیل کے ساتھ کھڑی تھیں۔ قمرالدین خال نے ایک ہزار سپاہیوں کا جو دستہ یہاں حفاظت پر مامور کیا تھا وہ اس افکر کا مقابلہ کیا کرتا؟ پھر بھی اس نے کمزور سی مزاحمت کی اور جب گولہ بارود ختم ہو گیا تو مجبور ہو کر احمد شاہ کے لئے قلعہ کے دروازے کھول دیے۔ قلعہ کا سارا خزانہ جملہ سازو سامان 'اور وزیر قمرالدین کی خواتین حرم احمد شاہ کے قبضہ میں آگئیں۔ مردوں کی بہت بردی تعداد کی گردن تلوار سے اڑا دی گئی۔ اور عور تیں باندیاں بنا لی گئیں۔ اندرون و بیرون قلعہ بہت سے مکانات نذر آتش کر دی گئے۔ اور اور ان و راور ساز و سامان لوٹ لیا گیا۔

# احمد شاہ کی جنگی مهارت

احمد شاہ نے آپ خیمے بادشاہی باغ میں نصب کئے۔ فوج نے دوسرے ملحقہ باغات پر قبضہ کر لیا۔ اپنی فوج کو ہلکا پھلکا رکھنے کے لئے احمد شاہ نے سارا مال غنیمت اور لوٹا ہوا سازو سامان لاہور بھیج دیا۔ اس کا خیال تھا کہ بیہ سب سامان بہ حفاظت واپسی کے وقت اسے مل جائے گا۔ بیہ خبر فورا "ہی ہرکاروں نے بہ مقام بر دلی ابوا کمنسور خال کو پہنچا دی جہاں شنزادہ احمد خیمہ زن تھا۔

وزیر اس خبر کے بقین کرنے پر تیار نہیں تھا۔ کیونکہ اس کے مخصوص ہرکاروں ہیں سے

.... جو سب کے سب تہہ تیخ ہو چکے تھے .... کس نے بھی کوئی اطلاع 'حتی کہ درانی کی آمد تک

کی اطلاع نہیں دی تھی۔ چنانچہ چند آومی اس نے سرہند بھیج جو صرف بارہ کوہ (۱۳) کے فاصلے پر
شاہی افواج کی چھاؤنی سے واقع تھا۔ ان آومیوں کے بھیجے کا مقصدیہ تھا کہ اس وہشت انگیز خبر
کی صدافت اور وا تعیت معلوم کی جائے۔ بہت جلد اسے معلوم ہو گیا کہ جو خبر اس تک پنچی
تھی وہ افواہ نہ تھی امرواقعہ تھی۔ اور اس پر مزید ستم یہ کہ سرہند بھی اب درانی کے قبضے بیں
تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شاہ درانی وبلی پر بلغار کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے' اور بہت جلد کوچ
کی تیاریاں کر رہا ہے' اور اسی حادثہ تھا
کرنے والا ہے۔ سرہند کا ہاتھ سے نکل جانا اور دبلی کی طرف کوچ کی تیاریاں کرنا ایبا حادثہ تھا
جس نے ہندوستانیوں کو سرا سمد کر دیا ۔ انہیں اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ کسیں بغیر لڑے انہیں
شمرازے کو منتشر نہ ہونے پڑے۔ ابوا لمنصور خاں نے اپنی طرف سے پوری عدوجمد کی کہ اس
شیرازے کو منتشر نہ ہونے دے۔ اس نے وزیر کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ وہلی کی طرف
شیرازے کو منتشر نہ ہونے دے۔ اس نے وزیر کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ وہلی کی طرف

سہند پر درانی کے قبضے اور دبلی کی طرف احمد شاہ درانی کے کوچ کی جب خبروالی کپنجی تو

دارا لحکومت میں سخت اضطراب اور تشویش کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لوگوں کو وہ رو نگئے کھڑے کر دینے والے خونریز حواوث یاد آگئے جو نادر شاہ کی آمد پر رونما ہوئے تھے۔ چنانچہ بہت بڑی تعداد میں وہ اپنی آل اولاد اور مال و متاع لے کر راہ فرار اختیار کرنے لگے۔ شہنشاہ کو اس فرار عام کے روکنے کے سلسلے میں سخت اقدامات پر مجبور ہونا پڑا۔

ساتھ ہی ساتھ شمنشاہ نے محمد اسحاق خال' محمد عازی الدین' راجہ بخت سکھ' راجہ ہمت سکھ' ساتھ ' سعد الدین خال ' خان سامال' اور چند دو سرے حکام کو حکم دیا کہ وہ دہلی سے باہر نکلیں اور ان چوکیوں پر جو سرائے بدلی اور وزیر آباد کے قریب ہیں قابض ہو جائیں۔ شاہی قلعہ کے استحکام اور حفاظت کا اہتمام بھی اور زیادہ شخت کر دیا گیا۔

نیکن مان پور کی جنگ کا جو انجام ہوا اس نے شمر کو تمام متوقع پریشانیوں اور مصیبتوں سے لیا۔(۱۵)

## مان بور کی لڑائی کا فیصلہ

ان الاول مطابق ۳ مارچ کو شنرادہ اپن فوج لے کر سربند کی طرف بردها اور قصبہ مان الور میں جھاؤنی تقریبا" وس میل کے فاصلے پر وال دی۔

دوسری طرف احمد شاہ درانی نے سرہند کے باغات میں اپنے موریے قائم کئے اور تقریباً" پانچ میل آگے بڑھ کر خند قیں کھوڈ لیں۔ ان خند قول سے مان پور کا فاصلہ بھی قریب قریب پانچ میل کا تھا۔

جنگ کا آغاز دونوں طرف سے گولہ باری کی صورت میں ہوا۔

مغل فوج کی بوزیش زیارہ محفوظ نہیں تھی' آس پاس کا تمام علاقہ خٹک اور بے آب و کیاہ تھا۔ جو کنوئیں تھے وہ ضرورت کے لحاظ سے بالکل ناکانی تھے۔

اس کے بر عکس شاہ درانی کی پوزیش مغلوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط و مشخکم تھی۔ سرہند پر قبضہ ہونے کے باعث نہ پانی کی تکلیف تھی نہ رسد اور اناج کی فراہمی میں کوئی دشواری تھی۔ پانی بھی بہ افراط تھا اور اناج کی بھی بہتات تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ جس چیز کی سب سے زیادہ کمی محسوس کر رہا تھا وہ توپ خانے کا نہ ہونا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک بھاری توپ تھی۔ باتی چند اور چھوٹی چھوٹی توپیں تھیں۔ اس کے برعکس مغلوں کے پاس صد باتوپیں اور بھاری اسلحہ تھے۔ چنانچہ درانی اپی اس مجبوری کے باعث برے اور وسیع بیانے پر مغلوں کے خاف حملہ کرنے کی سکت اور قوت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے جو کچھ کیا اور جو پچھ کر سکتا تھا وہ صرف یہ کہ چھوٹے دستے اور قوت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے جو پچھ کیا اور جو پچھ کر سکتا تھا وہ صرف یہ کہ چھوٹے دستے ادھر ادھر چھا ہے مارنے کے لئے بھیجتا رہے تاکہ

مغلوں میں افرا تفری پیدا ہو اور وہ پیش قدمی کرنے کی بجائے صرف دفاع پر مجبور ہو جا کیں۔ ان کے پاس رسد کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ آس پاس کے علاقوں سے ایک دانہ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کیونکہ ان علاقوں پر پھان قابض تھے۔

پانی کی کمی' اتاج کی تایابی اور اس طرح کی دوسری دشواریوں نے مغل سپہ سالار کو حواس باختہ اور پریشان کر رکھا تھا۔

راجہ ایثوری عکھ اور دوسرے سرداروں نے مشورہ دیا کہ یمی وقت ہے ہے دھڑک ایک زبردست حملہ پٹھانوں پر کر دیا جائے اور انہیں راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ لیکن یہ مشورہ قبول نہیں کیا گیا۔

پ سالار نے مناسب سمجھا کہ جنگ کو ڈھیل دی جائے اور بردے پیانے پر حملہ نہ کیا جائے۔ اس طرح افغان بھوکے مرنے لگیس گے۔ بستریہ ہے کہ مقامی سرداروں 'سردار آلما عکمہ آف رائے کوٹ اپنے دستوں کے ساتھ پھھانوں کی رسد منقطع کر دیا جائے۔ دیں 'اور پھرتوپ خانے سے آگ برساکر پھانوں کو ختم کر دیا جائے۔

اس اسکیم کے مطابق ایک ہفتہ تک کوئی بڑی لڑائی نہیں چھیڑی گئی۔

لیکن دوسری طرف احمد شاہ بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا تھا۔ اس کے چھاپ مار دستے زیادہ سرگرم اور کار گزار تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پٹھانوں نے مغلوں کو اسی جال میں پھانس لیا جو ان کے لئے تیار کیا گیا تھا۔

یہ صحیح ہے کہ سردار آلها شکھ اور رائے کلها کو بھی بھی اس میں کامیابی ہوئی کہ وہ پٹھانوں کی رسد کے اونٹوں اور خچروں پر قبضہ کرلیں اور انہیں مغل وزیر کی چھاؤنی میں پہنچا دیں۔ لیکن مغلوں کی فوج گراں کے لئے کہیں زیادہ رسد کی ضرورت بھی۔ اور وہ بسرحال نایاب تھی۔ آخر احمد شاہ نے فیصلہ کرلیا کہ حملہ شروع کر دیا جائے۔

۲۰ ریج الاول (۹ مارچ) کو اس نے اپی بھاری توپ سے جو صرف یمی ایک تھی مغل خیموں پر آگ برسانی شروع کر دی۔ نشانہ اتنا درست تھا کہ گولے خند قوں میں 'امراء کے خیموں پر آگ برسانی شروع کر دی۔ نشانہ اتنا درست تھا کہ گولے و خند قوں میں 'امراء کہ خیموں پر'اور شنرادے کی چھولداری پر برنے لگے۔ باہوں اور جانوروں کی بری تعداد ہلاک ہو گئے۔ اس آتش باری سے اتنی زیادہ تعداد میں لوگ مجروح اور ہلاک ہوئے کہ ابوا لمنصور خال اور دو سرے امراء کے دباؤ سے مجبور ہو کر وزیر پوری قوت سے حملہ کرنے پر تیار ہو گیا۔ (۱۲) عام حملے کے لئے جمعہ کا دن منتخب کیا گیا (۲۲ ربیج الاول' ۱۲۰ سرے مطابق ۱۱ مارچ ۲۸ میماء) ساری فوج جو ساٹھ ہزار نفوس پر مشتمل تھی یانچ ڈویز نوں میں تقسیم کر دی گئی۔ سالار فوج

وزبر بذات خود تھا۔

ا۔ وزیر کی سپاہ ترک دستوں پر مشمل تھی جس میں اس کے بیٹوں میر نجم الدین خال ' فخرالدین خال 'اور صدر الدین نیز احمد زمال خال طالب جنگ اور آوینہ بیک خال آف جالند هر دو آب کی سپاہ بھی شامل تھی۔ اس کی سالاری وزیر کے بڑے بیٹے میر معین الدین خال کے ہاتھ میں تھی جو منو کے نام سے مشہور ہے اور جو بعد میں معین الملک کے خطاب سے سرفراز ہوا۔

۲- ابوا لمنصور خال صفدر جنگ اپنے منتخب ایرانی سپاہیوں کے ساتھ جن میں نادری سپاہی اور بورج شریک تھے ' مہند کی رہنمائی کر رہا تھا۔(۱۷)

س۔ قلب فوج کی کمان شنرادہ احمد کے ہاتھ میں تھی۔ سید صلابت خال اور دلاور خال اس کے معادن اور مدد گار کی حیثیت سے ساتھ تھے۔

۳- راجہ ایشری عکمہ والی ہے پور نے بایاں بازو سنبھال رکھا تھا۔ علاوہ ازیں راجپوت سپاہ بھی جو ہندوستانی راجاؤں کی سرکردگی میں آئی تھی' ایشری عکمہ کے ماتحت تھی۔ ۵۔ عقب فوج کی کمان نصیر خال سابق گور نر کابل کے ہاتھ میں تھی۔

#### درانیوں کی طرف سے زبردست حملہ

شاہ نے دوسری طرف تین ہزار قزلباش ایرانیوں کو محمد تقی خال شیرازی کی کمان میں دیا اور علم دیا کہ میر منو کے خلاف یلغار و ججوم کرے۔ اس اثنا میں وہ خود اپنے چیدہ افغان سرداروں کو لے کر ابوا کمنور خال کے خلاف یلغار کناں بڑھا۔(۱۸) ناقد سوار فوج کو بھی حسب ضرورت تیار رہے کا حکم دیا گیا۔

صبح آٹھ بجے کے قریب درانیوں کی طرف سے توپ زنی شروع ہوئی۔ مغل سالار اعلیٰ نے بس ابھی نماز چاشت سے فراغت کی ہی تھی۔ یہ وقت صبح ۹ اور ۱۰ بجے کے مابین کا تھا۔ اور ہوزوہ سطے پر بیٹھا اوراد اور وظا کف میں مشغول تھا کہ د فعتہ "اس کے خیمے کو چاک کرتا ہوا ایک گولہ افغان فوج کی طرف سے آکر گرا۔ پہلے وہ زمین پر گرا۔ پھر اچھلا اور اس کی پیٹھ کو کمر کے پاس زخمی کر دیا۔ اس موقع پر فراش خال' سنین خال اور تین دوسرے رفقاء موجود تھے لیکن کوئی بھی زخمی شیں ہوا۔(۱۹)

# آنندرام کی تصریحات

یہ بات بظاہر ان ہونی معلوم ہوتی ہے کہ درانی توپوں کا نشانہ اتنا سدہا ہوا تھا کہ گولہ ٹھیک وزیر کے خیصے پر آکر گرا۔ اور وہ بھی پہلا گولہ جو چلایا گیا۔ لیکن یہ بات آند رام کے بیان سے صاف ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنے تذکرے میں لکھا ہے کہ شاہ کے جاسوسوں نے پہلے سے ضروری معلومات و اطلاعات اس سلسلے میں فراہم کر دی تھیں۔

آنند رام کابیان ہے:

الریاب الاول (۲۰) کو افغان فوج کے دو آدمی وزیر کی خدمت میں باریاب ہوئے۔ انہوں نے اسے یقین دلایا کہ یہ نواب ذکریا خال کے پرانے جال ناروں اور وفاداروں میں ہیں۔ اور انہیں جرا" درانی فوج میں بحرتی کر لیا گیا ہے۔ یہ درانی فوج کو چھوڑ دینے پر بالکل تیار ہیں۔ اور اپنے تمام دو مرے ساتھوں کے ساتھ وزیر سے آکر مل جا کیں گے۔ وزیر نے اس داستان پر اعتاد کر لیا۔ ان کے ساتھ مرمانی کا بر آؤ اور سلوک کیا۔ اور داروغہ کو تھم دیا کہ فرست باہ میں ان کا نام لکھ لیا بائے۔ اور سو روبیہ بطور انعام دیا جائے۔ اس طرح ضروری معلومات اور اطلاعات کے کر یہ لوگ درانی فوج میں واپس آئے۔ اور وزیر کو یہ جھانسہ دے آگ کہ اپنی آئے۔ اور وزیر کو یہ جھانسہ دے آگ کہ اپنی آئے۔ اور وزیر کو یہ جھانسہ دے آگ کہ اپنی آئے۔ اور وزیر کو یہ جھانسہ دے آگ

#### تاریخ احمه شاہی کا حوالہ

اس کے علاوہ تاریخ احمہ شاہی کے مصنف نے ایک اور قصہ بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک روز احمہ افغان نے اپنے آدمیوں کی معرفت ایک بار شرکھل ایک خط کے ساتھ شنزادہ احمہ کو بھیجے۔ اس خط میں اس تمنا کا اظمار کیا گیا تھا کہ اگر کابل اور شخصہ نادر شاہ کی طرح اس کے بھیج لیے چھوڑ دیے جائیں۔ نیزیہ کہ نادر شاہ دبلی سے جو رویبہ نے گیا تھا اسے اس کے پاس رہنے دیا جائے گا۔ شنزادے نے خط اور ناقہ ذوالفقار جنگ (سعادت خاں) کو بھیج دیا جانہ وہ الدولہ (وزیر قمرالدین) کو روانہ کر دیں۔ وزیر نے احمہ افغان کو دیئے۔ انہوں نے یہ چیزیں اعتاد الدولہ (وزیر قمرالدین) کو روانہ کر دیں۔ وزیر نے احمہ افغان کو پیام بھیجا کہ اسے دست بستہ حضور شاہی میں حاضر ہونا چاہئے۔ تب ہی شہنشاہ کی طرف سے پیام بھیجا کہ اسے دست بستہ حضور شاہی میں حاضر ہونا چاہئے۔ تب ہی شہنشاہ کی طرف سے رہا تھا وہ عمادا لیعادت کے بیان کے بموجب مہدی تھی خان تو پی باشی تھا جو احمہ شاہ درانی کی فوج میں تو بو خانہ کا افسر اعلیٰ تھا۔ وزیر کے خیمے سے واپس آتے ہوئے اس نے اپنے قدموں کا فوج میں تو بو خانہ کا افسر اعلیٰ تھا۔ وزیر کے خیمے سے واپس آتے ہوئے اس نے اپنے قدموں کا شانہ باندھا اور وہ بالکل کامیاب رہا۔

سید غلام علی جو "عمادا لعادت" کے مصنف ہیں اس واقعے کو محض افسانہ قرار دیتے

ہیں۔ یہ کمانی چند مغلوں نے اپنے سرداروں کو خوش کرنے کے لئے گھڑلی تھی۔ انمی سے سن کر سید غلام علی نے اسے عمادا اعادت میں درج کر دیا۔

## میر منو کمان ہاتھ میں لیتا ہے

یہ دیکھ کر کہ وزیر مملک طور پر زخمی ہو گیا ہے تمام حاضرین نے آہ وفغان کا شور بلند کر دیا۔ اس وقت وزیر کا بیٹا معین الدین خال سپاہ کے ساتھ مصروف کار تھا۔ باپ کی یہ حالت سن کر دوڑا دوڑا آیا۔ وزیر کا دم لبوں پر تھا۔ اس نے موت کا احساس کر لیا تھا۔ بیٹے سے جے پیار سے منو کا کہا کر تا تھا کہا

"دمیرے بیچ میرا تو اب چل چلاؤ کا وقت آگیا ہے۔ شہنشاہ کا کام ابھی باتی ہے۔ تم فورا" سوار ہو کر میدان میں جاؤ اور دشمن پر حملہ کر دو' قبل اس کے کہ بیہ خبر مشہور ہو۔ آقا کا حق نمک ہر چزیر بالا ہے۔ میری بروانہ کرو۔"

ان الفاظ کے بعد کلمہ شادت پڑھتا ہوا وزیر الممالک اعتاد الدولہ نواب قمر الدین خال نصرت جنگ سیہ سالار اعلیٰ افواج مغل راہی عدم ہوا۔

#### ميرمنو كاحوصله اورهمت

باپ کا حاد شہ وفات میرمنو کے لئے بہت بڑا ول دوز سانحہ تھا۔ لیکن اس نے حواس قابو میں رکھے۔ ہمت سے کام لیا۔ اس نے انہی خون آلود کپڑوں میں باپ کو اس خیصے میں وفن کر دیا ۔ اور زمین اس طرح برابر کر دی کہ کس طرح کا نشان باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد وہ باپ کے ہاتھی پر سوار ہوا' اور حکم دیا کہ نقارے بجیں۔ اس غم انگیز سانحہ کی خبر شنزادہ احمہ' ابوا کمنصور خال صفدر جنگ' معادت خال ذوالفقار جنگ اور ناصر خال کے علاوہ کسی کو نہ تھی۔ مشہور یہ کیا کیا کہ وزیر کو نزنے زکام کی شکایت ہوگئ ہے اور انہوں نے اپنے فرزند ارجمند میرمنو کو حکم دیا ہے کہ ان کی جگہ وہ فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لیں اور جنگ جاری رکھیں۔

اس کے بعد میرمنو نے سرداروں کو اپنے حضور میں طلب کیا اور دل ہلا دینے والے الفاظ میں ان سے اپیل کی 'اور صاف الفاظ میں کہا

"جو میرے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہے میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں اور جو جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتا وہ اپنے خیمے میں بہ شوق واپس جا سکتا ہے کیونکہ جنگ کے دوران میں پیٹے چھیرنا تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ جمال تک میرا تعلق ہے تو جب تک تن میں جان ہے انشاء اللہ میدان جنگ سے قدم نہیں ہٹاؤں گا۔"

اس تقریر کے بعد میرمنو درانی فوجوں کا سلاب روکنے کے لئے میدان جنگ کی طرف جھیٹ برا۔(۲۲)

# میرمنو کی دلیری اور پا مردی

بسرحال کسی نه کسی طرح وزیر کی ہلاکت کی خبر درانی سردار کو ہو گئی۔ اس خبر کے ملتے ہی محمد تق خال شیرازی نے اپنا رخ موڑا۔ اور سارا زور میرمنو کی جانب لگا دیا۔ اور پے در پے مسلسل حملے اس کی فوج پر شروع کر دیے۔

اس موقع پر میرمنو شجاعت پیکر بنا ہوا نمودار ہوا۔ اس نے اپنے آدمیوں کا دل بردھایا اور افغانوں کے بیل روال کو روک دیا۔ شاہ نے فوج کی تازہ دم اور نئی کلزیاں شیرازی کی مدد کے لئے پے بہ پے روانہ کیس لیکن اس تابر تو ڑکمک کے باوجود میرمنو کو نہ صرف یہ کہ افغان فکست نمیں دے سکے بلکہ اے اپنی جگہ سے ہلا بھی نمیں سکے۔

## راجپوتوں پر مغلوں کی طوفانی حملے

البته پھانوں کو غیر معمولی کامیابی داہنے بازو پر ہوئی۔ جہاں مغلوں کی فوج بیار راجہ ایشری عکھ کی ماحتی میں لؤ رہی تھی۔

راجپوت کیسری بانا (زعفرانی لباس) پہن کر میدان جنگ میں اس عزم کے ساتھ اترے تھے کہ یا تو فتح کریں گے یا جان دیں گے۔ شاہ نے ان کے مقابلے میں دو ہزار افغان اور دو سو ناقہ سوار بھیجے۔ انہوں نے اپنے آپ کو دو دُویر نوں میں تقییم کرلیا۔ اور کے بعد دیگرے طوفانی حملوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شردع کر دیا۔ راجپوت جو گوار کے دھنی تھے اور جنہیں اپنی شمشیر ننی پر بھروسہ تھا' ان طوفانی حملوں میں ناکارہ ثابت ہوئے۔ ہر آزہ جملے کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے کموں میں تاکارہ ثابت ہوئے۔ ہر آزہ جملے کے بعد ان کے بعد ان کے کموں میں تاکہ تھے۔ اور بیہ حملے اسے ہوئی رہا ہوتے تھے کہ نہ انہیں گوار چلانے کا موقع ملتا تھا نہ دشمن سے دو بدو جنگ کی نوبت آتی تھی۔

اس مجیب و غریب انداز بنگ نے راجیوت ساہیوں کے اعصاب کو خشہ اور مطلحل کر دیا جو صدیوں سے اپنے مخصوص طرز جنگ میں مہارت کی بنا پر انتمیاز خاص کے حامل رہتے چلے آئے تھے۔(۲۳)

### راجيوتوں كا فرار

راجپوتوں کی اس ہے کبی اور کمزوری کو افغانوں نے بہت جلد محسوس کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سارا زور اسی طرف لگا دیا۔ اور زبردست آتش باری شروع کر دی۔ اپ راجبوت سپاہیوں کا یہ حال زار دیکھ کر اور ہزاروں سپاہیوں کو کشتہ اور زخمی نظر کے سامنے پڑا ہوا پاکر راجہ ایشری عظمہ کے حواس جاتے رہے۔ آخر انہیں اپنی سلامتی ای میں نظر آئی کہ راہ فرار اختیار کریں اور جس طرح ہو سکے جان بچالیں۔ وہ لوگ جو زعفرانی لباس پین کر اور مارنے یا مرنے 'فتح حاصل کرنے یا جان دیدینے کا عمد محکم کرکے جنگ کے میدان میں ازے تھے۔ جنہیں اپنے تنور اور شجاعت پر نخرو ناز تھا۔ اس وقت وہ انتائی سراسیگی اور بدحاس کے عالم میں اپنے افغان حریفوں کے سامنے سے نوک دم بھاگ رہے تھے۔

راجیوتوں کی سراسیمگی اور دہشت زدگی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ملکے کھیلئے بھاگئے کے لئے انہوں نے اپنا بہت سا' سازو سامان جنگ یا تو کنوؤں میں پھینک دیا' یا اسے آگ لگا دی اور بہت سابوں ہی میدان جنگ میں چھوڑ دیا۔

راجپوتوں کا صفایا کر چکنے اور اس طرف سے بالکل مطمئن ہو جانے کے بعد احمد شاہ نے اب ساری فوجی قوت میرمنو کے مقابلے میں لاکر بھونک دی۔ اور قلب کی طرف بھی زور ڈالا۔ جس کی کمان شنزادہ احمد کے ہاتھ میں تھی۔

منونے بوری دلیری اور حوصلے کے ساتھ انفانوں کی یلفار کو روکا' زبردست جنگ ہوئی اور طرفین کے بہت سے آدی زخمی اور ہلاک ہوئے۔ بہت سے افسر بھی اس جنگ میں کام آئے۔ انجام کار ہراس کا غلبہ ہنددستانی فوج پر ہو تا گیا۔ بہت سے ہندو اور مسلمان اپنی اپنی جگہہ چھوڑ کر بھاگے۔ ان سب کا رخ وہلی کی طرف تھا۔ ایبا معلوم ہو تا تھا جیسے مغل فوج میں اب وم نہیں رہا ہے اور وہ فکست کھایا ہی جاہتی ہے۔

# صفدر جنگ نے پانسہ بلیٹ دیا

منونے ایک لمحہ بھی ضائع کئے بغیر درانی افواج پر زبردست بلغار شروع کر دی۔ اور بردھتے درانیوں کے قدم روک گئے۔ زوالفقار خال سعادت جنگ اور باقرخال بھی منوکی کمک پر تھے۔
مغل اور افغان سپاہی آ۔ منے سامنے اور دست بدست لڑ رہے تھے۔ یہ بری ہولناک اور خونریز جنگ تھی۔ ایک طرف تو ہو سری طرف تیر و خونریز جنگ تھی۔ ایک طرف تو ہو سری طرف تیر و پیکان سے کام لیا جا رہا تھا۔ سرکٹ رہے تھے۔ دھر گر رہے تھے۔ موت کا بازار گرم تھا۔ زخمیوں کی کراہی آسان تک پہنچ رہی تھیں۔

اس زبردست جنگ میں میرمنونے شجاعت اور دلیری کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ وہ بار بار اپنا ترکش خالی کر رہا تھا۔ اور برھتے ہوئے افغانوں کے سینے اپنے تیروں سے چھید رہا تھا۔ وہ ہر طرف سے بے پروا ہو کر پورے عزم و ثبات کے ساتھ مرد میدان بنا ہوا تھا۔ اس جنگ کی ہولناکی اور شدت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ شاید ہی کوئی افسراییا ہو جو زخمی ہونے کی سعادت سے محروم رہ گیا ہو۔ منو خود ایک گولی سے زخمی ہوا تھا۔ اس کا بھائی فخرالدین بھی زخم کھا چکا تھا۔ آدینہ بیک (جالندهر دو آب) کو دو گولیاں لگی تھیں۔ جانی خال ' داروغہ شاب الدین اور اس کا بیٹا بسروز خال اور دوسرے بہت سے افسرہلاک ہو کر راہی عدم ہوئے۔

جنگ کے اس نازک ترین مرحلے پر مغل حکومت کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا کہ اس اثناء میں ابوا کمنصور خال صفدر جنگ کمک لے کر آگیا۔ اور اس کے آتے ہی پانسہ پلٹ گیا۔ اور درانیوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔(۲۳)

صفدر جنگ نے افغانوں کے بیار کو پیچھے دھکیل دیا۔ شاہ کے تھم کے مطابق ایک ڈویژن افغان سپاہیوں کی اور ناقہ سواروں کی ایک فوج ابو کمنسور خال صفدر جنگ پر ٹوٹ پڑی۔ شاہ کی اس فوج نے بے محابا آتش باری شروع کر دی۔ اور وسیع پیانے پر جنگ کا آغاذ کر دیا۔ صفدر جنگ یہ رنگ دکھے کر اپنے ہاتھی پر سوار ہوا اور فوج کی کمان کر تا ہوا آگے برھا۔ اس نے اپنے دور بیٹ وی کی میں سے ایک ہزار سات سو ایرانی سپاہیوں کو گھو ژوں سے اتر پڑنے کا تھم دیا۔ اور انہیں پا پیادہ افغان سپاہیوں نے پہلے ہی ملے میں بہت افغان سپاہیوں کو موت کے گھاٹ آثار دیا اور ان کے بہت سے اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ افغان سپاہیوں کو موت کے گھاٹ آثار دیا اور ان کے بہت سے اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ افغان سپاہیوں کو موت کے گھاٹ آثار دیا اور ان کے بہت سے اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ افغان سپاہی یہ کیفیت دکھے کر ٹھر نہ سکے۔ ان کے پاؤں اکھڑ گئے وہ اپنی ڈویژن میں بھاگ کر افغان سپاہی یہ کیفیت دکھے کر ٹھر نہ سکے۔ ان کے پاؤں اکھڑ گئے وہ اپنی ڈویژن میں بھاگ کر افغان سپاہی یہ کیفیت دکھے کہ سے سے اونٹوں بو شخہ

احمد شاہ نے ایک اور لشکر بھیج کر اونٹوں کے اس قافلے کو جے ایرانی سپاہیوں نے پکڑلیا تھا' چھڑا لینے کا تھم دیا۔ لیکن وہ ایرانیوں کی آتش باری اور جنگ کی تاب نہ لا سکے۔ جس طرح آئے تھے اس طرح انہیں ناکام و نامراد واپس جانا پڑا۔ اور جاتے جاتے اپنے بہت سے ساتھیوں کا داغ مرگ بھی ویکھنا پڑا۔

اس صورت حال نے افغان سیاہ میں اہتری پیدا کر دی 'اور صفدر جنگ کے سواروں کو موقع دیا کہ وہ کامیابی کے ساتھ پیش قدی جاری رکھ سکیں۔ اس طرح بردی آسانی کے ساتھ افغانوں کا بیار بیا کر دیا گیا۔(۲۵)

ابوا لمنصور خال صفدر جنگ ابھی اطمینان کا سانس نہ لینے پایا تھا کہ اسے اطلاع ملی' میرمنو اور شنرادہ احمد کی طرف افغانوں کا دباؤ بردھ رہا ہے۔ دہ فورا "ان دونوں کی مدد کے لئے لیکا اور اپنے تازہ دم ایک دستہ فوج کے ساتھ جس میں ناقہ سوار بھی تھے' اور توپ خانہ بھی' اس نے آتے ہی افغانوں پر آگ برسانا شروع کر دی۔ اور ان کے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ اس صورت حال سے میرمنو 'شنرادہ احمد اور ناصر خال کی سپاہ میں ایک نیا جذبہ اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ اور انہوں نے پہلے سے کمیں زیادہ جوش و خروش اور زور شور کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ افغان گرداب بلا میں پھنس گئے۔ یہ سب پھھ اننا و فعتہ "ہوا تھا کہ ان کی عقل کم ہو گئ۔ وہ ہر طرف سے درماندہ اور گھرے ہوئے نظر آرہے تھے۔ اب ان کے لئے ناممکن تھا کہ میدان میں شمسر کھتے اور مقابلہ جاری رکھ کئے۔

# درانیوں کی سیہ بختی

اس نازک ترین مرطے پر درانیوں کو ایک اور مصیبت سے دوچار ہوتا پڑا۔ درانیوں کے بارود خانے میں آگ لگ گئی۔ لاہور سے جو آنٹیم بان ساتھ لائے تھے۔ وہ اڑ اُوکر خود ان پر گرنے لگے۔ اور شعلوں کی لیٹ آسان سے باتیں کرنے لگی۔ بارود کے دھاکوں اور بان کی آتش ریزیوں سے کم و بیش ایک ہزار درانی اور ایرانی سپاہی ہلاک ہو گئے۔ آگ کی شائیں شائیں کو سمے ہوئے درانیوں نے سمجھا کہ کوئی آسانی بلا "شاہ کو؟" (شاہ کماں ہے؟) کمہ رہی ہائی میں دہشت کے باعث وہ جدھر منہ اٹھا سر پر پاؤں رکھ کر نمایت بے تر تیمی اور بدحواس کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے۔(۲۱)

افراتفری کے اس عالم میں حواس باختہ درانیوں کے لئے صفدر جنگ کے حملوں کی مدافعت کرنا ممکن نہ رہا۔ چنانچہ وہ بھاگے۔ اگرچہ اس معرکے میں انہیں شکست ہوئی لیکن احمہ شاہ نے حسن تدبیرے کام لے کر افغانوں کو ممل ہلاکت سے بچالیا۔ اس نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد سمہند کی طرف بیپائی افتیار کی۔ لیکن انتہائی جزم و احتیاط کے ساتھ۔ وہ مان بور اور سمہند کے مابین ایک گڑھی پر قابض ہو گیا۔ اور بڑھتی ہوئی مغل فوج پر فائرنگ شروع کر دی اور اس کی بیش قدی روک دی۔ رات کی تاریکی میں احمد شاہ سرہند پنچ گیا اور وہاں سے افغانستان جانے کی بیش قدی روک دی۔ رات کی تاریکی میں احمد شاہ سرہند پنچ گیا اور وہاں سے افغانستان جانے کی بیش قدی روک دی۔ رات کی تاریکی میں احمد شاہ سرہند پنچ گیا اور وہاں سے افغانستان جانے کی بیش قدی روک دی۔ رات کی تاریکی میں احمد شاہ سرہند پنچ گیا اور وہاں سے افغانستان جانے کی بیش قدی روک دی۔ رات کی تاریکی میں احمد شاہ سرہند پنچ گیا اور وہاں سے افغانستان جانے کی بیش قدی روک دی۔ رات کی بیش فلا کی بیش قدی روک دی۔ رات کی بیش فلا کی بیش قدی روک دی۔ رات کی بیش بیش قدی روک دی۔ رات کی بیش فلا کی بیش قدی روک دی۔ رات کی بیش فلا کی بیش فلا کی بیش قدی روک دی۔ رات کی بیش فلا کی بیش فلا کی بیش کی بیش فلا کر کی بیش فلا کی بیش کی بیش فلا کی بیش کی کی بیش کی ب

مغل میہ توقع رکھتے تھے کہ ۲۳ رئیج الاول (۱۳ مارچ) کو وہ پھرمیدان جنگ میں نمودار ہو گا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہرکاروں نے خبردی کہ وہ مارا گیا یا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ حالا نکہ امرواقعہ یہ تھا کہ ۲۴ رئیج الاول کو اس نے اپنے توپ خانے اور خزانے کا ایک حصہ لاہور روانہ کر دیا۔

# افغانوں کی پسیائی

۲۹ ربیج الاول (۱۵ مارچ) احمد شاہ نے محمد تقی خال کو سفیر بناکر شنرادے کے پاس بھیجا اور یہ ظاہر کیا کہ وہ صلح کا طلب گار ہے۔ بشرطیکہ وہ علاقہ جو نادر شاہ کو دیا گیا تھا اسے دیدیا جائے۔

پھروہ افغانستان واپس چلا جائے گا۔

لیکن شنرادے اور میرمنو کو صلح کی بات سنتا بھی گوارا نہ بھی۔ انہوں نے تلخ جواب دیا اور تمام شراکط صلح رد کر دیئے۔ افغان ۲۷ ربج الاول کو پھر میدان جنگ میں نمودار ہوئے لیکن در حقیقت سے آیک چال بھی۔ اس طرح وہ اپنا خزانہ اور سازہ سامان ' مغلوں کو مصروف' اور صفدر جنگ کو دھوکے میں رکھ کر ' بہ سلامتی افغانتان والیس لے جاتا چاہتے تھے۔ ورانیوں کی عقبی سپاہ مغلوں کو روکے ربی' اصل سپاہ منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئی۔ ۲۸ ربج الاول (۱۷ عقبی سپاہ مغلوں کو روکے ہوئے تھی وہ بھی غائب ہو گئی اور قبل اس کے کہ مغل مارچ) کو جو درانی سپاہ مغلوں کو روکے ہوئے تھی وہ بھی غائب ہو گئی اور قبل اس کے کہ مغل من کا بچہ چلاتے اور تعاقب کرتے وہ لدھیانہ پہنچ کر ' سلح پار کرکے لاہور کی طرف بڑھ ربی

#### لقمان خال کی بغاوت

سن ندے آگے برھنے کے بعد احمد شاہ درانی کو اطلاع ملی کہ اس کے بھینج نتمان خال نے قد حار میں بغاوت کر دی ہے۔ للذا وہ اور تیزی اور مستعدی کے ساتھ اپنے ملک کی طرف برھا(۲۸) وہ لکھیت رائے کو سزا دینے کے لئے لاہور میں بھی زیادہ قیام نہ کر سکا۔ جس نے چند ہی روز پہلے جھے خال قصوری حاکم لاہور کو نکال کر کاروبار حکومت خود اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔

احمد شاہ لاہور میں حالات کی نامساعدت کے باعث قیام نہ کر سکا(۲۹) اور قندھار روانہ ہو گیا۔

واقعات سے ایسا معلوم ہو تا ہے کہ احمد شاہ درانی اپنا سارا سازو سامان افغانستان واپس نہ کے جا سکا کیونکہ اس کا ایک معقول حصہ مهدی قلی خان لاہور سے لے کر ۲۸ دسمبر ۱۲۸ء کو دبلی پہنچا جیسا کہ سر جادو ناتھ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے جو انہوں نے Chronicle کے ایان سے معلوم ہوتا ہے جو انہوں نے Delhi سے لیا ہے۔

# احمرشاه اورسكھ سردار

لاہور سے جاتے وقت احمد شاہ کو سکھ سرداروں نے بھی پریشان کرنے میں کوئی کسرنہ اٹھا رکھی۔ سردار چڑھت عکھ سکر پکیا نے جو بعد میں گوجرانوالہ میں آگیا تھا' احمد شاہ کی فوج کے عقب پر حملہ کرکے بہت ہے گھوڑے اور دوسرا سامان چھین لیا۔(۳۰)

#### باغی لقمان خال

قد هار بینچے کے بعد احمد شاہ نے پہلا کام جو کیا وہ لقمان خال کی سرکوبی تھی۔

لقمان خال احمد شاہ درانی کے برے بھائی ذوالفقار خال کا بیٹا تھا۔ احمد شاہ کا بر آؤ لقمان کے ساتھ دی تھا جو باپ کا بیٹے کے ساتھ ہو آ ہے۔ غرنی اور کابل جاتے وقت اس نے لقمان ہی کو اپنا نائب قندھار میں بنایا تھا۔

احمد شاہ کو ہندوستان میں مصروف جنگ اور افغانستان میں میدان خالی پاکر' چند طالع آزماؤں نے جو لقمان کے دم سازوں میں تھے اسے ابھارا کہ اپنی بادشاہی کا اعلان کر دے' خود لقمان کے دل میں بھی بید خیال عرصے سے پرورش پا رہا تھا۔ اس نے احمد شاہ کے پرانے اور تجربہ کار افرون کو برطرف کیا۔ اور اپنے ساختہ پر داختہ آدمیوں کو ان کی جگہ مامور کر دیا۔ اور اس طرح وہ نظام در جم برہم کرویا جو احمد شاہ قائم کر گیا تھا۔

لیکن جیسے ہی احمد شاہ کی وابسی کی اطلاع ملی لفتمان کے ساتھی دبک کر اپنے گھروں میں بیٹھ رہے۔ یہ رنگ دیکھ کر لقمان نے بعض لوگوں کو واسطہ بناکر معافی مانگی۔ مگر شاہ نے دو تین روز قید رکھ کر اسے جلاد کے حوالے کر دیا جس نے اس کی گردن اڑا دی۔(۳۱)

## حواله جات

- ا۔ ۱۵ جولائی ۲۳۷اء
- Sarkar: 211-212 -r

Anand Ram: 234-235

- س۔ ۲۵ نومبر ۲۸ ماء
- س- تذكره آنند رام 'ص ۲۳۷ ۲۳۳ ۲۳۲ ۲۳۸
  - ۵- اا صفر الااار مطابق اس بنوري ۲۸ ماء
    - ۲۔ ۱۹ فروری
    - ۷- تذكره آندرام 'ص ۲۵۵ ۲۵۵

تاریخ مظفری کے بیان کے مطابق علی محمد خال نے سربند چھوڑ دیا لیکن اس کا سربند چھوڑنا وزیر قمرالدین خال کے حسب ایما تھا کیونکہ اے اندیشہ تھاکہ مبادا علی احمد خال کی نیت کسی وقت بدل جائے اور وہ درانی کے ساتھ شریک ہو جائے (ص ٢٢٣)

گلتان رحمت کا بیان ہے۔

وزیر قمرالدین خال نے شمنشاہ دلی سے استدعاکی کہ علی محمد خال کو سربند سے خود اس کے

علاقے کشار میں تبدیل کر دیا جائے۔

Sarker 1'2'12-19 -A

تاریخ حسین شای ' ص ۱۹٬۱۹

مجمل التواريخ 'ص ۹۸ '۱۰۰

جام جهال نما' ص ۱۳

فرح بخش' ع اس

۹۔ ۱۹ فروری ۴۸ ∡اء

۱۰ تذکره آنند رام 'ص ۲۲۶

اا تاریخ کیور تعله (از رام جس) ص ۱۳

۱۲۔ گلستان رحمت'ص ۳۸'۳۸

۱۳ تقریباً ۲۴ میل

۱۰۴۰ مجمل التواريخ ' ص ۱۰۴٬ ۱۰۴۰

۵۱۔ تاریخ احمد شاہی ' ص ۴ ۵

۱۲ آندرام - ص ۲۷۱٬۲۷۲ ۲۲

تاریخ احمد شاہی ' ص ۵

مجمل التواريخ ' ص ۱۰۵٬ ۱۰۵

ابوا المندور صفرر جنگ میں گو بعض کزوریاں ذاتی اور صفاتی قتم کی تھیں۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بیہ مخص برا جیالا 'منچلا' تلوار کا دھنی اور مرد میدان واقع ہوا تھا۔ اس نے اپنے دور میں جو وقیع کارناہے انجام دیئے وہ فراموش نہیں کئے جا کتے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر طلات ساز گار ہوتے اور نضا موافق ہوتی تو یہ اولوالعزم محفص تاریخ میں بہت اونچا نام پیدا کر سکتا تھا۔ پھر بھی اس کا ایک مقام تاریخ میں بہرطال ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔

۱۸۔ غبار نے جو تفصیل اس جنگ کی دی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افغان فوج کا میمن سپہ سالار سردار جہان خال کے ماتحت تھا۔ اور بیاہ شاہ پند خال امیر اشکر کی سرکردگی میں تھا۔ اور

قلب خود شاه کی ماتحتی میں (احمہ شاہ بابا' ص ۲۰۰)

۱۹ آند رام من ۲۷۳ ۲۲۹ ۲۸۰

مجمل التواريخ ' ص ٧٠١ ١٠٨

تاریخ مظفری ' ص ۲۵م

Sarkar' 224-220

۲۰۔ مطابق ۹ مارچ

۲۱ - تذکره آنند رام 'ص ۲۷۴٬۲۷۸

۲۲ تذکره آنند رام 'ص ۲۷۹

بیان واقعی 'ص ۱۳۷

Sarkar'i' 227 \_rr

۲۴ مجمل التواريخ ' ص ۱۰۹' ۱۱۱

تذكره آنند رام' ص ۲۷۷٬۲۷۸ نهم ۲۸۲٬۲۸۰

Sarkar i 227 228

۲۵\_ مجمل التواريخ 'ص ۲۰۱' ۱۱۱

۲۷۔ امام الدین حمینی کا بیان ہے کہ افغانوں نے خود ہی بے خیالی میں ان آتشیں بانوں کو دشمن بر برسانے کے لئے فیم دکھایا لیکن ان کا رخ اپنی فوج کی طرف تھا۔ جس سے یہ بان اڑ اڑ کر آتشیں گرز کی طرح خود ان ہی کی فوج پر گرنے لگے۔

یہ ہولناک منظر دیکھ کر جو خود افغانوں ہی کا پیدا کیا ہوا تھا وہ یہ کہتے ہوئے جدھر منہ اٹھا بھاگ۔

یہ بلا جو ہندوستان سے آئی تھی۔ بادشاہ کماں ہے؟ بادشاہ کماں ہے؟ بکار رہی تھی اور بادشاہ کو تلاش کررہی تھی۔

" آریخ علی" مصنفہ صالح قدرت سے معلوم ہو آ ہے کہ بیہ آتشیں بان درانیوں نے میرمنو کے اسلحہ خانے سے دوران جنگ میں عاصل کئے تھے۔

(ص ۱۵۹)

۲۸۵٬۲۸۴ من ۲۸۵٬۲۸۴

مجمل الاخبار' ص ا٧٣

۲۸۔ "احمد شاہ بابا" کے مصنف کا بیان ہے کہ لقمان کی بغاوت کی خبر احمد شاہ کو میدان جنگ

میں ملی تھی۔

r9\_ مجمل التواريخ٬ ص ۱۱۲٬ سا۱

خوش وقت رائے کا بیان ہے کہ لاہور پہنچ کر احمہ شاہ درانی نے لکھیت رائے کو لکھا کہ وہ اسے لاہور میں قابض ہو کر جنگ جاری رکھنے کا موقع دے۔

لکھیت رائے نے جواب دیا'

"شاہی نوجیس لاہور میں موجود ہیں۔ آپ میں سکت ہو تو ان سے لڑ کر ہزور قوت لاہور حاصل کر لیجے۔"

یہ بات احمر شاہ کے لئے ناممکن تھی۔ لنذا وہ اپنے ملک واپس چلا گیا۔

(خوش وقت رائے' مں ۲۳)

لیکن تاریخی طور پر بیه بیان متند نهیں۔ اس ونت تک شای فوجیس لاہور نهیں کپنی تھیں۔ وہ ایک مهینہ بعد ۲۳ ریج الثانی کو پنچیں۔

( تاریخ احمد شای )

وسور خالفه نامه من ۳۲

Canningham' History of the Sikhs (1849) p-100'101

An account of the King dom of Kabul بات المنتشن نے اپنی کتاب

(مطبوعہ لندن ۱۸۴۶ء) میں یہ واقعہ احمد شاہ کی ہندوستان پر تیسری چڑھائی کے سلسلے میں بیان کیا ہے (ص ۲۸۸)

لیکن مجمل التواریخ سے اور آریخ احمد شاہی سے ندکورہ بالا زماند ثابت ہو آ ہے۔ اور میرے نزدیک یمی درست ہے۔

#### گیار هوا**ں باب**

# هندوستان پر احمه شاه درانی کادو سراحمله

## ميرمنوسے شاہ درانی کامعاہدہ

لقمان سے نجات پانے کے بعد احمد شاہ کے لیے اندرون ملک میں کوئی خطرہ باقی نہیں رہ گیا۔ موسم بہار اس نے قدھار میں گزارا' اور ہندوستان پر دو سری چڑھائی کی تیاریاں کر تا رہا۔ اس وقت دو امور اس کے پیش نظرتھے:

۱۔ ہندوستان میں اپنے کھوئے ہوئے و قار کی بحالی

۲۔ ہرات کی فتح

ہرات ابدالی قبیلہ کا وطن تھا اور اب تک ایرانیوں کے قبضے میں تھا۔ بغیر ہرات کے افغانستان کا تصور ناتمام تھا۔

کین احمہ شاہ نے تین وجوہ سے ہندوستان پر حملے کو ترجیح دی۔

ا۔ امیر معین الملک (میر منو) جنگ مان پور کا ہیرو اب پنجاب کا گور نر تھا اور روز بروز افغانستان کی سرحد یر اپنی عسکری قوت میں اضافہ کر رہا تھا۔

اگر احمد شاہ ہرات پر حملہ کرتا تو میری منو پشاور پر آسانی ہے قبضہ کر لیتا اور حدود افغانستان میں داخل ہو جاتا۔

۲- ناصر خال سابق گورنر کابل ۲۴ ربیج الثانی ۱۲۱اه مطابق ۱۲ ایریل ۲۴۸ء کو دوباره اس

صوبے کا گورنر نامزد کر دیا گیا تھا اور اب لاہور میں مقیم تھا۔ اور میرمنو نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کابل پر قبضہ کر لینے میں وہ اس کی مدد کرے گا۔(۱)

ہرات پر حملہ کی صورت میں میر منو اور ناصر خال کی متحدہ یلغار کابل کو فتح کر لیتی۔ سو۔ ایرانی فخر کرتے تھے کہ وہ ہندوستان کے فاتح رہ چکے ہیں۔ احمد شاہ درانی بھی یہ فخر حاصل کرکے ہرات پر قبضہ کرنا چاہتا تھا بجائے اس کے کہ اس طرح ہرات پر حملہ آور ہو کہ ہندوستان میں تو فکست کھا گیا یمال لڑنے کو آیا ہے۔

## وشمن کے لیے سازگار حالات

وہلی کے سیاس حالات بھی اس کے متقاضی تھے کہ ہندوستان پر بے تاہل حملہ کر دیا ۔
جائے۔ ۲۷ ربیج الثانی ۱۲۱ھ مطابق ۱۵ اپریل ۱۲۳۵ء کو شہنشاہ دبلی محمد شاہ کا انقال ہو گیا۔ اور شزادہ احمد تخت شاہی پر احمد شاہ کے لقب سے متمکن ہو گیا۔ یہ نیا بادشاہ زندگی کے دن حرم سرا میں گزار تا رہا تھا۔ جنگ کے آداب اور نظم و انظام کے فن سے یکسر ناواتف تھا۔ یہ خواجہ سراؤں کے ہاتھ کا محملونا بنا ہوا تھا۔ اور درباری جو ناچ چاہتے تھے نچاتے تھے۔ وزیر اعظم صفدر جنگ کو حکومت کی بقا اور استحکام کی اتن فکر نہ تھی جتنی اپنے مستقبل کی' اور اقدار اور ذاتی مفاد کی فکر تھی۔ چنانچہ یہ میرمنو کے ظاف سازش میں مصروف ہو گیا اور اس کے مقابلے میں مفاد کی فکر تھی۔ چنانچہ یہ میرمنو کے خلاف سازش میں مصروف ہو گیا اور اس کے مقابلے میں کو ملتان کا گور نر بنا دیا جس نے میرمنو سے یہ منصب گویا جرا" صاصل کیا۔ اور شاہ نواز خال مو یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ احمد شاہ درانی کے حملے کی صورت میں اسے وہلی سے کوئی مدد مل منو یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ احمد شاہ درانی کے حملے کی صورت میں اسے وہلی سے کوئی مدد مل سے گی۔ (۲)

سکھوں کی برھتی ہوئی قوت نے بھی پنجاب کے امن و امان کو درہم برہم کر رکھا تھا۔
اگرچہ میرمنو کے دست آئن نے انھیں دبا رکھا تھا لیکن گرفت ذرا ڈھیلی پڑی اور وہ سرکشی
کے مظاہروں پر اتر آئے۔ درانی پیپائی کے پندرہ ہی دن بعد جب پرانی مغل حکومت کمزور تھی
اور ابھی نئی حکومت قائم اور مشحکم نہیں ہوئی تھی' سکھ اپنی پہاڑیوں اور جنگلوں سے (جمال
زکریا خال اور اس کے جانشینوں نے انھیں پناہ گزیں ہونے پر مجبور کر دیا تھا) باہر نکلے اور
جاندھروو آب کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ مغل حاکم کو امر تسر سے رخصت ہو جانے پر
مجبور کر دیا' اور اپنے اس نہ بھی مرکز میں آزاد اور خود مخار حکومت کا اعلان کر دیا اور ایک
گڑھی رام راؤنی بھی بنا لی جس کے محاصرہ میں میر منو کے بہترین افسروں کو خاصی دشواریاں
پیش آئمیں۔(۳)

یہ حالات احمد شاہ درانی کو ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہے تھے۔ چنانچہ ۴۵۲۸ء کے ختم ہونے سے پہلے(۴) اس نے پنجاب پر پیش قدمی شروع کر دی۔ اس نے پہلے ہی سے پٹاوری قبائل کو احکام بھیج دیئے تھے کہ وہ کیل کاننے سے لیس ہو کر اسے ملیں اور اس حکم کی پوری پوری حمیل ہوئی۔

. بناور میں وہ شخ عمر کی خدمت میں حاضر ہوا جو ثمر قند کے مانے ہوئے بزرگ اور فقیر تھے ان سے دعائے فتح و اقبال حاصل کی۔ پھراس نے سردار جمال خال پوپلزئی کی سرکردگی میں ایک دستہ فوج آگے روانہ کیا۔ اٹک پر خٹک کے بہت سے قبائل اس کے ساتھ ہو گئے۔(۵)

کچھ ہی عرصے بعد شاہ نے بھی پیش قدی کی۔ چناب کے دوسرے کنارے پر میرمنو راستہ روکے کھڑا تھا۔ شاہ نے اپنی فوج کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیدیا۔

میر منو کو جیسے ہی احمد شاہ کی پیش قدمی کی خبر ملی وہ فوراً لاہور سے باہر نکلا اور چناب پر راستہ روک کر دشمن کا انظار کرنے لگا۔ اپنا قائم مقام لاہور میں سید عوض خال کو بتا گیا۔ فوج کو کئی ماہ سے تخواہ نہیں ملی تھی۔ اس نے جابا کہ تکھیت رائے تخواہیں اوا کر دے۔ اس نے خالی خزانے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور کہا ان ہنگامی حالات میں روپیہ فراہم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میر منو نے جیب خاص سے یہ رقم اوا کی۔ اور فوج لے کر آگے بردھا۔ سوہدرہ میں خیمہ ذان ہو کر اس نے دبلی پیام بھیجا کہ کمک جلدی روانہ کی جائے۔ لیکن یہ التماس را نگال شیء۔ دبلی ہے کوئی کمک نہ پینی۔ (۱)

کچھ عرصے تک دونوں فوجوں میں جھڑ پیں ہوتی رہیں کوئی اہم معرکہ نہیں ہوا۔

احمد شاہ درانی نے اس موقع پر فوج کے دو کھڑے کر دیئے۔ ایک کی سرپراہی خود کر رہا تھا۔ اس نے سوہرہ میں میر منو کو الجھائے رکھا۔ دوسرا جہاں خال کی سرکردگی میں لاہور کی طرف بربھا' اور مختلف مقامات آس پاس کے تس نہس کرکے دہشت پھیلا دی۔ اس طرح وہ لاہور سے صرف دو کوس کے فاصلے پر شاہرہ میں راوی کے کنارے تک پہنچ گیا۔ لیکن شہر تک نہ پہنچ سکا۔

عوض نے وٹ کر مدافعت کی۔ دو ماہ کی تباہ کاربوں کے بعد جہاں خال احمد شاہ درانی سے آملا۔(2)

جہاں خال جب شاہدرہ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا' موقع سے فائدہ اٹھا کر نواب کپور سکھ سپہ سالار خالصہ جیو' شہریوں کی منظوری سے اپنے بیس سواروں کے ساتھ شہریاہور میں داخل ہوا' اور اپنا چبوترہ(۸) کوتوالی(۹) کے پاس قائم کر دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ چنگی کے بمانے شہریوں

ے جتنی زیادہ رقم ممکن ہو وصول کر لے اور پھراپنے ول میں واپس چلا جائے۔

چناب تک درانی کے پننج جانے اور جہاں خال کی تباہ کاریوں کی خبریں برابر وہلی پننچ رہی تھیں لیکن نہ شہنشاہ کے کان پر جول ریگتی تھی' نہ وزیراعظم کے۔ وونوں نے میرمنو کو قسمت کے حوالے کر دیا تھا۔

اس موقع پر احمد شاہ درانی نے میر منو سے صلح کرکے ہتھیار ڈال دینے کا مطالبہ کیا۔ منیر منو بالکل بے سمارا تھا۔ اس نے بیر مطالبہ منظور کر لیا۔ اور شرائط صلح طے کرنے کے لیے بیر شخ عبدالقادر اور علامہ نوری عبداللہ کو بھیجا۔ نظام الدین عشرت مولف شاہنامہ احمد یہ بھی اس وند میں شریک تھا۔

## معابده صلح

احمد شاہ نے شخ عبدالقادر اور علامہ مولوی عبدالله کا شایان شان استقبال احرّام و اجلال کے ساتھ قبول کیے۔ شرائط صلح ایسے کے ساتھ قبول کیے۔ شرائط صلح ایسے طے ہوئے جو فریقین کے لیے قابل اطمینان تھے۔

#### طے ہوا کہ:

انڈس کے مغرب کا سارا علاقہ احمد شاہ درانی کی حکومت کا حصہ ہوگا۔ اور ''چہار محل'' یعنی جار اصلاع' سیالکوٹ' اورنگ آباد' پسرور اور گجرات کے محاصل جو چودہ لاکھ سالانہ ہوں گے احمد شاہ کو بھیجے جائیں گ۔(۱۰)

در حقیقت بیر اس معاہدے کی تجدید تھی جو نادر شاہ درانی اور محمہ شاہ کے مابین ۳۹ اء میں ہوا تھا۔

تاریخ احمد شاہی کے مصنف کا بیان ہے کہ میرمنونے یہ صلح شمنشاہ وہلی احمد شاہ کی تحریری ہدایت اور منظوری سے کی اور ناصر خال کے سپردید کام کیا گیا کہ چمار محل کے محاصل وصول کر کے احمد شاہ درانی کو ہرسال بھیجا کرہے۔

احمد شاہ درانی کے لیے یہ شرائط صلح حد درجہ مسرت بخش تھے۔ مان پور کا فاتح (میرمنو) آج اس کے سامنے سرنگوں تھا! ۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ چودہ لاکھ سالانہ کی آمدنی مستزاد اور سب سے بڑھ کرید کہ اس نے اپنا کھویا ہوا و قار اپنے وطن اور ہندوستان دونوں جگہ بحال کر لیا۔

### احمه شاہ درانی کی واپسی

احمد شاہ ملتان اور ذیروں کے راہتے وطن واپس گیا۔ جب وہ ڈیرہ غازی خال پہنچا تو نذر

عقیدت پیش کرنے کے لیے زہد خال سدو زئی آف ملتان موجود تھا۔ اس نے استدعا کی کہ اسے ملتان کی گورنری پھرسے عطا کی جائے۔

## زاہر خاں سدو زئی

راہد خال ابن عابد خال شاہ حسن خال سدو زئی کا بوتا تھا۔ یہ شیر خال کے زمانے میں ہندوستان آیا تھا اور شہنشاہ وبلی نے اسے ملتان کا گور نر بنا دیا کیونکہ علی محمد خال رو حیلہ نے اس کی سفارش کی تھی۔

احمد شاہ درانی کے پہلے حملے (۴۸ - ۱۵/۱ء) کے زمانے میں اس منصب پر احمد شاہ نے اسے مستقل کر دیا۔ لیکن جب میر منو لاہور اور ملتان کا گور نر مقرر ہوا تو اسے مناسب نہ سمجما کہ ابدالی قبیلے کا ایک فرد اس ذمے واری پر مامور رہے۔ اس نے دیوان کو ژا مل کو اس کی جگہ مقرر کر دیا۔ زاہد خال نے میر منو کا حکم مانے سے انکار کر دیا۔ لڑا لیکن ناکام ہو کر بھاگا۔ اور سبت پور میں پناہ گزیں ہو گیا۔ کو ژامل نے لاہور وائیں آگر عبدالعزیز خال سدو زئی کو اپنا نمائندہ ملکان میں بنا دیا۔ عبدالعزیز خال سے زئی کو اپنا نمائندہ ملکان میں بنا دیا۔ عبدالعزیز خال کے زمانے میں احمد شاہ درانی ڈیرہ غازی خال آیا۔

احمد شاہ درانی کے پاس یا تو زاہد خال کی درخواست پر توجہ کرنے کا وقت نہ تھا'یا اس نے اپنا کیس خوبی کے ساتھ چیش نہیں کیا۔ بسرحال نتیجہ یہ لکلا کہ اس نے اپنے سدو زئی امراء کو اس کام پر مامور کیا کہ زاہد خال کے شکایات و مطالبات سنین اور خلاصہ اس کے سامنے پیش کریں۔ لیکن نتیجہ کچھ نہ لکلا۔ وہ پھر سیت پور آگر شاہ نواز خال کا انتظار کرنے لگا جس سے دوستانہ روابط اب تک قائم تھے۔

## احمه شاه کی بادشاہت

اس موقع پر ذیرہ غازی خال اور ذیرہ اسائیل خال کے قبائل نے احمد شاہ درانی کی بادشاہت قبول کر لی۔ اس نے سرداروں کی سرداری اور ان کی جاگیریں قائم رکھیں اور قندھار واپس آگیا۔(۱۱) میرنصیرخال قلات (بلوچتان) کے سردار نے بھی احمد شاہ درانی کو بادشاہ مان لیا۔

### حواله جات

ا- طیماس نامه'ص۵

Sarkar, i, 325 - 330 \_r

احوال السلاطين' ص ١٧٦

۳۔ خوش وقت رائے' ص ۱۷' ۱۸

یراچین پنته بر کاش (رتن شکه) ص ۴۰۸٬۳۹۸

۳- بعض سور خین کا خیال ہے کہ احمد شاہ درانی کا ہندوستان پر دوسرا حملہ ۵۰۔ ۱۷۳۹ء میں ہوا تھا۔

(Sarkar, Fall of the Mughal Empire, 417)

(Gupta, History of Sikhs, 63, 65)

لیکن دوسری معتبر اور متند تاریخوں مثلاً تاریخ احمد شاہی وغیرہ سے ندکورہ بالا بیان کی توثیق ہوتی ہے۔ ہے۔

۵- شاہنامہ احدید 'ص ۱۱۱۳

٧- عمدة التواريخ٬ ج١٬ ص ١٣٩

عدة التواريخ من ١٢٩

۸۔ چبوترہ چنگی کی چوکی کو بھی کہتے ہیں

۹۔ تاریخ سکھاں (خوش دقت رائے) میں کا

Elliot VIII 115

Elliot & Dowson, VIII, 115. -1.

تاریخ مظفری' ص ۵۸ ۳

سيرا لمتاخرين' ص ١٧٢٨

Elphistone, Cabul, 286. \_#

#### بارہواں باب

# ہرات کی تسخیر

## شاہ کے خلاف سازش کی ناکامی

شاہ قندهار واپس آیا تو ایک خوفتاک سازش کا' اس کی شکیل سے چند لمحات قبل پتہ چل گیا۔ اس سازش کا مقصد شاہ کو قتل کرنا تھا۔ اس سازش کا سرغنہ نور مجمہ تھا جو نادر شاہی عمد میں افغان افواج کا سپر سالار رہ چکا تھا۔ احمد شاہ کے زمانہ عروج میں اس سے فوج کی کمان چھین لی گئی تو وہ اس کے خلاف سیاسی جو ڑ توڑ میں مصروف ہو گیا۔ اگرچہ شاہ نے نور محمہ خال کی بری قدر افرائی کی تھی اور اس کو "میرافغان" کے خطاب سے نوازا تھا۔

لیکن ہوس اور اقدار کی نکش نور مجھ خال کو چین سے نہ بیٹے دیتی تھی۔ اس نے بہت سے افغان سرداروں مہابت خال پوپلزئی کاؤد خال اور عثان خال تو پڑی باٹی وغیرہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ سردار احمد شاہ کے روز افزول اقدار سے جلتے تھے۔ شاہ نے پنجاب اور ڈیرہ جات میں جو عظیم الثان کامیابی حاصل کی تھی انھیں ایک آٹھ نہ بھائی تھی۔ انھوں نے قدھار کے شالی گاؤں کی جس کا نام شالی شہر ہے ایک پہاڑی "مقصود شاہ" نامی پر شاہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن ایک شریک سازش نے شاہ کو اس منصوبہ سے آگاہ کر دیا۔ اس جرم کی سزا اس وقت بنایا۔ لیکن ایک شریک سازش نے شاہ کو اس منصوب سے آگاہ کر دیا۔ اس جرم کی سزا اس وقت ایک بی ہو سکتی تھی۔ نور محمد اور اس کے ساتھیوں اور سازش میں شامل ہر قبیلہ کے دس دس تومیوں کو سارے آدمیوں کو سارے

قبیلہ کی طرف سے سزا بھکتنا اس نوعیت تعزیر کا اظهار کرتا ہے جو اس وقت مروج تھی۔ اس بر افغان سرداروں میں ہل چل مچ گئی۔ چونکہ یہ احمد شاہ کے تھم سے پہلی سزائیں وی گئیں تھیں اس لیے افغان سردار ڈرے کہ مبادا مستقبل میں ہی معاملہ ان سے پیش آئے۔ ان کے خیال میں احمد شاہ کو سزائے موت کا حکم صادر کرنے کا حق حاصل نہ تھا۔ سزاؤں کے عمل در آمدیر انھوں نے سوال اٹھایا کہ قانون مکافات شاہ اور اس کے خاندان پر عائد ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وہ چاہتے تھے کہ شاہ کے اختیارات محدود کر دئے جائیں یا ان کی منظوری کے تابع کر دیئے جائمیں۔ لیکن شاہ نے سختی سے اس تمام شور و شرکو دیا دیا۔ اور مزر کے قول کے مطابق شاہ کے عزم اور انصاف نے تمام ملک میں امن و امان پیدا کر دیا۔(۱)

#### ابراني معاملات

عیسا کہ ہم معلوم کر کیکے ہیں ہرات ارانیوں کے قبضہ میں تھا۔ افغانی سلطنت کے قیام کے کے اس کی تنخیر ضروری متی ۔ اس وقت ہرات پر ایک عرب سردار امیر خال نامی مرزا شاہ رخ نادر شاہ کے بوتے کی طرف سے حکمراں تھا۔

پیشخراس کے کہ ہم احمد شاہ درانی کی ہرات' مشہد اور نیشابور پر بلغار کا ذکر کریں' دو سال قبل کے ایرانی واقعات کا تذکرہ ضروری ہے۔ نادر شاہ کا قتل اس کے بھانچے علی قلی خال کے ا بما یر بوا تھا جو عادل شاہ کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ لوگوں کی ہدردیاں عاصل کرنے کی غرض سے اس نے پہلا یہ کام کیا کہ ایک اعلان عام کے ذریعہ نادر شاہ کی سفا کیوں کی زمت کے۔ اور اس کے قتل کی ذمہ داری اپنے سر لے لی جو Hanway (ہنوے) کے الفاظ میں خونریزی سے خوش رہتا تھا اور این رعایا کے سرول کے مینار بنایا کر ما تھا۔ لیکن وہ خود اچھانہ ٹابت ہوا۔ اس نے شاہ رخ کے موا نادر شاہ کے تمام کنیے کو قتل کر ڈالا۔ شاہ رخ بد قسمت رضا قلی خاں کا اثر کا تھا جس کو خود نادر نے اندھا کر ڈالا تھا۔ عادل کو اس کے بھائی ابراہیم نے تخت ہے اتار کر اندھا کر ڈالا جے اس کے فوجیوں نے شکست دی اور بعدازاں موت کے گھاٹ اتار

شاہ رخ تخت نشین ہوا تو مرزا سید محمہ (متولی مزار امام رضاً) نے اس کی مخالفت کی اور شکت دی اور بادشاه کو اندها کرکے خود تخت سنبھال لیا۔ اور سلیمان شاہ کا لُقب اختیار کیا۔ کیکن اس کو بھی چین نہ نصیب ہوا۔ شاہ رخ کا جرنیل پوسف علی اس وقت ہرات میں احمہ شاہ درانی کے خلاف مصروف یکارتھا جب اس کے آقائے ولی نعمت کا ستارہ گروش میں آیا۔

سلیمان سے بدلہ لینے کے لیے وہ جلد واپس آیا۔ اور اس کے دولڑکوں کو قتل کرا ویا۔ شاہ

رخ کو دوبارہ تخت نظین کیا گیا۔ اور بوسف علی اس کا گران مقرر ہوا۔ لیکن اس المیہ کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ شاہ رخ کے تخت نظین ہوتے ہی میرعالم خال نے جو سیتان کے عربول کا کمانڈر کو مفاو۔ اور جعفر خال کمانڈر کرد نے بوسف خال کو مفلوب کرکے اسے نور بصارت سے محروم کر دیا۔ لیکن تھوڑی مدت کے بعد ان دونوں سرداروں میں ان بن ہو گئی اور وہ ایک دوسرے سے دیا۔ لیکن تھوڑی مدت ہوئی تو اسے بھی اندھا کر دیا گیا۔ میرعالم خال احمد شاہ درانی سے مشمد کی جنگ میں شکست کھا کر مارا گیا۔ اس کے بعد افغان حکمران نے فیصلہ کیا کہ شاہ رخ کی سیادت میں خراسان کی چھوٹی تی ریاست قائم کر دی جائے جس پر افغانوں کو بالا دستی حاصل رہے۔ در)

#### ہرات کا محاصرہ

اب ہم ہرات کی معرکہ آرائیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب ایرانی تخت و تاج کے حصول کے لئے سلیمان شاہ اور شاہ رخ میں رسہ کئی ہو رہی تھی' شاہ کو قدھار میں امیر خال اور بہود خال ہراتی کے پیغامت ملے جن میں ملک کی اہتری اور افرا تفری ندکور تھی۔ یہ خبریں شاہ کے لئے خوش آئند تھیں۔ تیاریوں سے فارغ ہو کر احمد شاہ ابدالی ۱۷۵۹ء کے موسم بہار میں پچیس ہزار سواروں کا لشکر لے کر ہرات کی جانب چل کھڑا ہوا۔ ہرات پہنچ پر اس نے امیر خال اور بہود خال کو بلا بھیجا۔ ان دونوں سرداروں نے تو دعوت قبول کر لی۔ لیکن چیدہ چیدہ شری ان سرداروں کے طرز عمل پر معرض ہوئے اور انہوں نے ان کو گرفتار کرنا چاہا۔

اس پر امیرخاں اور اس کے دوست ڈرے اور اپنے کئے پر نادم ہوئے۔ امیر خال نے قلعہ کو مشخکم کیا۔ شہر کے میناروں پر تو پی چڑھا دیں اور شاد کے مراسلہ کا توپ خانہ کی بمباری سے جواب دیا۔

شرکو بزور فی کرنے کے لئے شاہ نے پیش قدی کی لیکن کمین گاہوں ہے اتن آگ بری اور اتنا جانی نقصان ہوا کہ چیچے بٹنا پڑا۔ فوجی سرداروں سے مشورہ ہوا تو سب نے تندہی سے ہرات کا محاصرہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس پر شہرکی ناکہ بندی سخت کر دی گئی اور محاصرہ کئی ہاہ تک جاری(۳) رہا۔

اس اثنا میں امیرخال نے اپنے آقا شاہ رخ کو مشمد میں کئی خط لکھے لیکن وہ اس وقت اپنی مصیبت میں جتلا تھا اور مشمد سے باہر نکل نہیں سکتا تھا۔ سربرسی سا ڈکس نے آریخ ایران میں لکھا ہے کہ ''شاہ رخ نے یوسف علی کو احمد شاہ ورانی سے ملنے کے لئے بھیجا تھا' اور اس کی غیر حاضری میں شاہ کو فکلت ہوئی اور اس کر فقار کر لیا گیا۔''

کیکن اس کے احمد شاہ سے ملنے اور مقابلہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ عالبا″وہ ہرات نہیں پہنچ سکا اور سلیمان کی سرگرمیوں کو اپنے آقا کے خلاف من کر مشہد واپس چلا آیا۔

### آخری مرحله

احمد شاہ نے بری سرگری سے ہرات کا بحاصرہ جاری رکھا۔ اور آخر کار حملہ کرکے اسے فتح کرلیا۔ یہ معلوم کرکے کہ محاصرہ مشکل ہے اور طوالت پکڑتا جاتا ہے اس نے افغانوں سے اپیل کی کہ شہر پر قبضہ کرنے کے لئے بھرپور کوشش کریں۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ کلمئہ شمادت پڑھتے ہوئے دھاوا بول دیں اور جب تک قلعہ نہ فتح ہو جائے واپس ہٹنے کا نام نہ لیں۔ شاہ اور اس کے آدمیوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور ضبح کی فیصلہ کن جنگ کے لئے تیار ہو گئے۔ افغانوں کی تیاریوں کی خبرباکر محصور فوج نے بھی پیش آمہ جنگ کے لئے تیاریاں شروع کردیں۔

مبح سویرے افغانوں نے قلعہ پر دھاوا بول دیا۔ آگ کی پروا کئے بغیر وہ برھتے گئے۔ ہزاروں سپاہی مرے اور زخمی ہوئے لیکن وہ بے تکان پیش قدمی کرتے گئے۔ خون کے دریا سے گزر کر' مردہ سپاہیوں کو روندتے ہوئے آخر کار افغان شام کے وقت قلعہ تک پہنچ گئے۔ محصور بن نے جاتا ہوا بارود ان پر پھینکا۔ لیکن افغانوں کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔ اس پر شاہ نے اپنے آدمیوں سے چاہا کہ وہ محصورین تک اس کا پیغام پہنچا دیں۔

ایک پکارنے والے نے زور سے کہا کہ ہم تو تمہاری درخواست پر آئے ہیں۔ یہ مقابلہ اور جنگ کس لئے ہے۔ اب حالات نے یہ صورت اختیار کرلی ہے کہ نہ تم باہر نکل سکتے ہو اور نہ ہم واپس جا سکتے ہیں۔ للذا لڑتا بند کر دو۔ میرا پیغام اپنے سرداردں کو پہنچا کر جواب لاؤ۔ ہمارا شاہ انظار میں ہے۔ ہم آخری سانس تک جنگ جاری رکھیں گے۔

اس پر امیرخال اور بہود خال سوچنے گئے کہ ہم لگا آر نو ماہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ ہم نے شاہ رخ سے کمک بھیجنے کے لئے پیم درخواسیں کی ہیں لیکن بے فائدہ۔ قلعہ میں سامان رسد ختم ہو چکا ہے۔ افغانوں کو روز بروز برد مل رہی ہے اور ہم نے شاہ کو خود بلوا بھیجا ہے۔ شاید اس پیام سے اس کا مطلب صلح کا ہو۔ اب مزید سامان خوراک کے بغیر ہمارے آدمی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حکمت عملی کا نقاضا ہے کہ ہم صلح کرلیں۔ آخر کار انہوں نے صلح کا پیام بھیج دیا۔

#### ، خری حمله

شاہ اور امیر خال کے درمیان خط و کتابت سے محصورین کی اہتری کا اندازہ کرکے افغانوں نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ سیڑھیوں کی جانب سے وہ قلعہ کی دیواروں پر چڑھ گئے

اور میناردن اور پشتی بانوں میں داخل ہو گئے۔

شور و غوغا س کر ہرات کے سردار افغان سرداردں کو باہر نکالنے کے لئے موقعہ پر پہنچے لیکن افغان سیڑھیوں کی مدد سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں داخل ہو گئے اور الزائی چھڑ گئی۔ اس افزاتفری میں افغان قلعہ کے دروازہ کی طرف بڑھے اور اسے کھول دیا۔ اس پر ساری فوج اندر کھس آئی۔ اور صبح تک قلعہ کو تباہ و برباد کرتی رہی۔

فریر کے قول کے مطابق امیر خال شرکے زوال کو ایک براج سے دیکھ رہا تھا۔ آخری کوشش کے لئے اس نے اپ آدی جمع کے اور مضافات کی طرف چل دیا۔ اب اس کے سامنے درانی تھے اور چھچے ہراتیوں کا جمع جھا۔ لیکن اس کے بہت سے ساتھی کام آئے اور آخرکار اے ہمنا راا۔

احمد شاہ ابھی تک قلعہ کے باہر خیمہ زن تھا۔ امیر خاں اور بہود خاں شاہ کے سامنے جال بخشی کے لئے حاضر ہوئے اور اپنے کئے پر معانی کے خواستگار ہوئے۔ شاہ نے ہرات کو اپنی قلمرو میں شامل کرلیا اور انتظام علی خال ہزارہ کے سپرد کر دیا۔

اس طرح ابدالیوں کا وطن بھی دوسرے افغان صوبوں سے منسلک ہوگیا اور افغانی علاقوں کا افغانستان کے نام سے ایک واحد ملک عالم وجود میں شکیا۔(م)

#### حواله جات

ا - آریخ سلطانی مس ۱۲۷ احمد شاه بابا مس ۸ - ۲۰۷

۲۔ سام کس کی تاریخ ایران ' جلد دوم' ص ۷۲-۳۷۰

س۔ مجمل التواریخ، ص ۷۵٬۷۷ میں ہرات کے محاصرہ کی مدت نو ماہ کہ ہی ہے لیکن فریر نے افغانوں کی تاریخ سلطانی ص ۱۲۸ میں چار افغانوں کی تاریخ سلطانی ص ۱۲۸ میں چار ماہ مدت محاصرہ ذکر کی گئی ہے۔

د کیھئے تاریخ ایران از سربری سا<sup>ہو</sup> کس میں ۲۔۔ ۱۳۷

تاریخ سلطانی ٔ ص۱۲۸

فریب تاریخ افغاناں ' ص ۵۔ ۴،۷

#### تيرهوال باب

# محاربات خراسان ومشهد

# میرعالم کی شکست اور اس کا قتل

ہرات فتح کرنے کے بعد احمد شاہ کو مشد اور نیشا پور کے حصول کا خیال پیدا ہوا۔ بارہ ہزار آزہ دم فوج جو ہرات کے محاصرہ کے لئے منگوائی گئی تھی آپنی جس سے اس کی طاقت میں کائی اضافہ ہوا۔ اس وقت مشد میں بد نظمی کا دور دورہ تھا۔ تابینا شاہ رخ کا عدم و وجود برابر تھا۔ اس کا وفادار اور ہوشیار جرنیل پوسف علی جو ہرات کی مہم پر گیا ہوا تھا اور اپنے آقاکی مدد کے لئے واپس آگیا تھا میرعالم کے ہاتھوں مخلوب اور اندھا ہو چکا تھا۔ مشمد اس وقت میرعالم کے ذیر اقتدار تھا۔ بسب اس نے احمد شاہ کے ہاتھوں ہرات کی فتح اور مشمد کی، طرف چیش قدمی کا حال ساتو اس وقت وہ نیشا پور کا محاصرہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنی تمام سرگرمیوں کو چھوڑ چھاڑ کر افغانوں کی چیش قدمی کا ارادہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنی تمام سرگرمیوں کو چھوڑ محمد کا رخ کیا (دہاں پہنچ کر) حفاظت گاہوں کی محمد سے باہر نکلا آکہ آگر مرمت کی۔ خوراک کا ذخیرہ کیا اور باشندوں کو حفاظت پر مامور کرکے مشمد سے باہر نکلا آگ آگر مرمت کی۔ خوراک کا ذخیرہ کیا اور باشندوں کو حفاظت پر مامور کرکے مشمد سے باہر نکلا آگ آگر مرمت کی۔ خوراک کا ذخیرہ کیا اور باشندوں کو حفاظت پر مامور کرکے مشمد سے باہر نکلا آگ آگر مرمت کی۔ خوراک کا ذخیرہ کیا اور باشندوں کو حفاظت پر مامور کرکے مشمد سے باہر نکلا آگ آگر مرمت کی۔ خوراک کا ذخیرہ کیا اور باشندوں کو حفاظت پر مامور کرکے مشمد سے باہر نکلا آگ آگر

احد شاہ نے چیدہ چیدہ افغانوں کی پانچ ہزار سیاہ جہاں خال پوپلزئی کی سرداری میں مشمد کی طرف روانہ کی۔ میر ناصر خال نواب قلات بھی مدر کہ لئے ہمراہ تھا۔ تربت شخ جام پر پہنچ کر جہال خال نے میرعالم خال پر اچانک حملہ کر دیا۔ پہلے سے سنجھلتے ہی میرعالم نے درانیوں

کو واپس دھکیل دیا۔ لیکن میرنصیرخال قلاتی نے حملہ سنبھال لیا اور تین ہزار گھوڑ سواروں کی مدد سے ایرانیوں کو بسپا کر دیا۔ میرعالم جنگ میں کام آیا اور اس کی سپاہ کاٹ کر رکھ دی گئی۔ ...سرون

ن کی فتح

احمد شاہ لشکر جرار کے ساتھ مشد کی طرف بڑھا۔ اہمیت کی دوسری جگہ نن کا قلعہ تھا۔ جس پر میرعالم کا بھائی میر معصوم خال قابض تھا۔ اس کے پاس تھوڑی می فوج تھی لیکن وہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ اس کا بھائی کمک بھیج گا۔ یہ سوچ کر اس نے قلعہ کو مغبوط کر لیا تھا۔ احمد شاہ نے قلعہ کا محصوم خال کو اپنے بھائی احمد شاہ نے قلعہ کا محاصرہ کیا تو وہ زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکا۔ معصوم خال کو اپنے بھائی کی موت کی خبر ملی تو اس نے ناامید ہو کر صلح کی استدعا کی۔ شاہ نے اسے بلا بھیجا تو اس نے کی موت کی موت کی خبر ملی تو اس نے ناامید ہو کر صلح کی استدعا کی۔ شاہ نے اسے بلا بھیجا تو اس نے

قلعه کی تنجیاں شاہ کی خدمت میں پیش کر دیں اور اطاعت قبول کرلی۔

### شاه رخ کی دست برداری

شاہ مشمد کی طرف متوجہ ہوا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ ایرانیوں نے تندہی سے قلعہ کی حفاظت کی اور بہت سے افغانی حملوں کو ناکام کر دیا۔ لیکن انہوں نے ناکہ بندی سخت کر دی اور شرمیں ہراس پھیل گیا۔ آخر شاہ رخ محاصرہ کرنے والے سے ملئے نکلا۔ درانی شاہ نے ملا طفت سے اس کا استقبال کیا اور اپنی سیادت میں اسے مشمد کے تخت پر بحال رکھنے کا اقرار کیا۔ بشرطیکہ وہ گراں قدر رقم اوا کرے۔ اور درانی خاندان کے تمام ممبروں کو رہا کر دے جو نادر شاہ کے قتل پر اس کے پاس محبوس تھے۔ شاہ رخ کے لئے اس سے زیادہ کوئی چیز خوش کن ہو سکتی سے۔ اس نے آسانی سے شاہ کے پیش کردہ شرائط مان لئے(ا)۔

# شاہ ببند خال کی مازندراں کو روانگی

جب شاہ خراسان کے معاملات کو سلجھا رہا تھا تو فتح علی خال کے لڑکے مجمہ حسین قاچار نے استر آباد میں اپنے قدم جما لئے۔ استر آباد بحیرہ کیپین کے شالی ساحل پر چھوٹا سا شرہے۔ یہاں اس کا خاندان رہائش پذیر تھا اور سارے مازندران نے اس کی حکومت تسلیم کرلی تھی۔ اس اندیشے سے کہ مستقبل میں محمہ حسین خراسانی متاملات میں گڑ بڑنے پیدا کروے شاہدنے شاہ پند خال کو افغانوں کی ایک ڈویژن دے کر مازندران پر حملہ کرنے بھیجا۔ اور خود تمام لشکر لے کر میشاپور کی طرف بردھا۔

#### نبيثابور كامحاصره

أس وقت نيشابور پر جعفر خال حكمران تها اور قلعه پر عباس قلی خال متعين تها۔ عباس قلی

خال نے قلعہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے پاس صرف دو ہزار اسپ سوار تھے۔ اس نے اپنے ماموں حاجی سیف الدین خال سے مشورہ کیا تو اس نے موسم سرما تک مقابلہ کا مشورہ دیا جب برف اور سخت سردی سے افغانی فوج بھاگ کھڑی ہوگی۔

سخت مقابلہ کرنے کے لئے ماموں اور بھانجے نے علیحدہ علیحدہ شاہ سے سلسلہ جنبانی شروع کی اور آخر کار اسے آسانی سے صلح کی طرف ماکل کر لیا۔ جب کہ عباس قلی شہر کے استحکامات کو مضبوط کر رہا تھا۔ سیف الدین خال نے ٹال مٹول کے لئے شاہ سے مراسلت شروع کر دی اور لکھا کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے اس نے احمد شاہ کی آمد کا حال من کر ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ لیکن عباس قلی خال کو پھی وقت درکار ہوگا۔ بوڑھے حاجی کی سادگی پر اعتاد کرتے ہوئے شاہ محاصرہ کرکے مطمئن ہوگیا اور اس کی چال کو نہ سمجھ سکا۔ حاجی نے گفت و شغید میں اتنا وقت نگا دیا کہ موسم سرما بوری شدت کے ساتھ شروع ہوگیا۔ پیش تر اس کے کہ افغان خندقیں کھودیں برف باری اور سامان رسد کی کمی نے ان کے مصائب میں اور اضافہ کر دیا۔ اور بغیر سمی پاہ کے محاصرہ جاری رکھنا مشکل ہوگیا۔

عین اس وقت خفیہ پیغام پہنچا کہ شاہ پند کی ذیر کمان فوج کو مازندران میں شکست ہوئی ہے اور ایرانیوں نے ساری فوج کو تہہ تیخ کر دیا ہے۔ مازندران پر شاہ پند کی پیش قدمی کو روکنے کے لئے مجمد حسین قاجار نے عیلی خال کرد اور حسن خال کو روانہ کیا تھا۔ مازندران کے میدان پر جنگ ہوئی جس میں شاہ پند خال کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ڈر تھا کہ خراسان کے خوانین اس پر باہرسے نہ حملہ کردی۔ احمد شاہ نے بھرپور حملہ کرنا چاہا۔ اس نے قلعہ کی طرف توپول کا رخ کر دیا اور آگ برسانی شروع کردی۔ آخر کار قلعہ کے شالی رخ میں شکاف پڑگیا۔ لیکن اس وقت خت اند عیرا جھایا ہوا تھا جس سے افغان اندر نہ داخل ہو سکے۔

محاصرین نے راتوں رات وگاف پر جمع ہو کر کنوئیں کھود ڈانے اور ان پر گھاس پھونس اور تنجہ خال ہونس اور تنظیم کافی تعداد افغانوں کو روکنے کے لئے بٹھا دی۔ جیسا کہ توقع تھی صبح کو افغان قلعہ کے وگائے کی طرف برھے اور مینکڑوں کی تعداد میں کنوؤں میں گر پڑے۔ محاصرین نے ان پر آگ برسانی شروع کر دی۔

لڑائی دن بھر ہوتی رہی۔ شام کے وقت چند افغانوں نے شگاف کے پاس ایک برج پر قبضہ کر لیا۔ احمد شاہ نے دو سو شتر سواروں کو چھوٹی بندوقیں دے کر مدد کے لئے جھیجا۔ لیکن ایرانیوں نے توپ خاند کی آگ سے ان کا استقبال کیا۔ اس وقت کہیں سے جعفر خال کو گولی آگی جس سے وہ مرگیا۔ اس کے خون کے قطرے عباس قلی خال کے چرے اور ہاتھوں پر آکر

گرے۔ اگرچہ اس وقت عباس قلی خال کی عمر صرف اٹھارہ سال کی تھی لیکن اس نے آزمودہ کار سپاہی کا ساعمل کر دکھایا۔ اس نے بوے اطمینان سے نماز ختم کی اور اس جگہ پنچا جہال جعفر خال کشتہ پڑا تھا۔ ایرانی جنگ آزماؤں کو دلاسا دیا اور برجوں کو چھڑانے کے لئے چیدہ چیدہ آدمی بیسجے ۔ ان میں بہت سے مارے گئے اور باقی ماندہ کنوؤں میں گر گئے۔ سورج غروب ہونے تک افتانوں کے بارہ ہزار آدمی کام آ بچکے تھے۔

#### محاصرہ کی ناکامی اور شاہ کی ہرات کو واپسی

احمد شاہ مستقبل کے متعلق مشش و پنج میں بڑا ہوا تھا کہ قاصد پیغام لایا کہ خراسان کے خوانین ایک بڑا لئے ہوا تھا۔ خوانین ایک بڑا لشکر نیشاپوریوں کی مدد کے لئے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ شاہ نے ان کے مقابلہ کے لئے تیاریاں شروع کر دیں۔ لیکن اس وقت شہروالوں نے بھی اچانک حملہ کر دیا۔

اس دو طرفہ حملہ نے سردی کے ستائے اور تھکے ہوئے افغانوں کو بالکل ہی حیران کر دیا۔ اور احمد شاہ مجبور ہوا کہ بعبات تمام واپس ہو جائے۔ خیموں' اسباب' بارود اور توپ خانہ کو چھوڑنا پڑا۔ بہت ساجنگی سامان بھی تباہ و برباد کرنا پڑا۔ بہت سے آدی اور بار برداری کے جانور راستہ میں مرگئے۔

فرر کہتا ہے کہ "سردی اتن شدید تھی کہ جب شاہ نے کیافر قلعہ کے پاس مقام کیا تو اٹھارہ ہزار سپاہی ایک رات میں مرگئے۔ اور دوسرے روز ہری رود کو عبور کرتے ہوئے اتنی ہی سپاہ کام آئی وریا مجد تھا لیکن گھوڑوں کے پاؤں کے بوجھ سے برف بیٹھ گئی اور بے شار سپاہ برفانی پانی میں غرق ہو گئے۔ سردار جے خال اس مہم کے کمانڈر سے۔ ان کے پاس تھوڑی می فوج رہ گئی تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ خت سردی سے بچنے کے لئے انہوں نے اپ آپ کو کہل میں لیٹ کر اونٹ کی پوسٹین میں رات بسری۔ ایک اونٹ ٹھنڈ اپڑ جا تا تھا تو دو سرا اونٹ دیج کر لیتے تھے۔ اس طرح ایک رات میں سرہ اونٹ ذرئے کئے گئے۔ سردی اتنی شدید تھی کہ جب احمد شاہ کا لشکر ہرات میں داخل ہوا تو فوجی ہڑیوں کا ڈھانچہ معلوم ہوتے تھے۔ (۲)

## شنراده تيمور كا ہرات ميں چھوڑا جانا

واپس ہرات آنے پر احمد شاہ کو معلوم ہوا کہ دردیش علی خان درانی خاندان کے زوال پر اقتدار حاصل کرنے کے لئے سازش میں مصوف ہے۔ احمد شاہ جلد از جلد واپس قندھار جانا چاہتا تھا۔ لیکن درویش علی خان کو ہرات میں کھلے بندے چھوڑنا بھی خالی از خطر نہ تھا۔ چنانچہ اس کے حکم سے درویش علی خان کو قید کرکے جیل میں ڈال دیا گیا۔ مرزا تیور کو اس کی جگہ مقرر کردیا۔ پھراس نے قندھار کا رہے کیا۔ جمال وہ اوا کل ۵۵اء میں پننچا۔ (۳)

#### پنجاب کے حالات

تازہ نوج بھرتی کرنے کے لئے زور شور سے تیاریاں شروع ہوئمیں۔ شاہ کو روپے کی سخت ضرورت تھی لیکن میرمنونے کچھ بھی نہیں اوا کیا تھا۔ للندا شاہ نے اپنے دیوان راجا سکھ جیون کو جار محل کا مالیہ اس سے وصول کرنے کو بھیجا۔

یہ محل یعنی اصلاع جیسا کہ ہم جانتے ہیں نواب ناصر خال والنی کابل کے زیر انتظام ہے۔
نواب نے غداری کی اور دہلی میں میرمنو کے وشمنوں کے ساتھ مل گیا۔ وزیراعظم صفدر جنگ
لاہور اور ملتان کے صوبیدار کا اقتدار کم کرنے کے لئے موقع کی تلاش میں تھا۔ ناصر خال اور
شاہ نواز خال جو لاہور کے بھگوڑے گور زاس وقت وبلی میں موجود تھے اس کے نہایت آسانی
سے آلہ کار بن گئے۔ شاہ نواز کو ملتان کی صوبیداری کا پروانہ عطاکیا گیا اور کما گیا کہ بردر قبضہ

لیکن ود سری طرف احمد شاہ کے اصلاع کے منتظم ناصر خال کو اکسایا گیا کہ وہ سیالکوٹ بیل فوج اسمی کرکے لاہور کے صوبے کو میرمنو سے چین لے۔ میرمنو ناصر خال کے عزائم کو آاڑگیا اور اسے دوستی کی راہ پر لانا جاہا۔ لیکن ناصر نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور میرمنو کو تنا مقالمہ کرتا پڑا۔ لیکن وہ آزمودہ کار سیاہی نہ تھا ادر جنگ چھڑتے ہی میدان جنگ سے بھاگ نگا۔ چونکہ ناصر خال نے اصلاع کے مالیہ کو جنگی تیاریوں میں صرف کر دیا تھا۔ للذا میرمنو کو تقصان کا معاوضہ اپنے فزائے سے اوا کرنا بہت مشکل ہابت ہوا۔ اور موعودہ رقم احمد شاہ کو اوا نہ کی عاسکی۔ (م)

خوش وقت رائے کے قول کے مطابق راجا سکھ جیون نے لاہور آگر رقم کے حصول کے گئے سخت الفاظ استعال کئے۔ اس سے نواب اور اس کے وزیر کوڑامل کے جذبات مجروح ہوئے۔ وزیر نے کہا کہ ہم درانی کو کب تک مالیہ اوا کرتے رہیں گے۔ ہم طاقت میں کمزور نہیں ہیں۔ احمد شاہ کو تو نواب صاحب فکست بھی دے نچکے ہیں۔

اس پر آمینہ بیگ نے دخل دسیتے ہو۔ کے کہا کہ دو سال قبل جو قول و قرار ہو چکا ہے اس پر چند سال تک عملدر آمد کرنا چاہئے (دو چار سال)۔ سکھ جیون کو تھوڑی سی رقم ادا کر دی گئی ادر وہ واپس چلا آیا۔ یہ ۱۷۵۰ء کے اختیام کا واقعہ ہے۔(۵)

# شاه کی نیشاپور پر دوباره چرهائی

گزشتہ ناکامی نے د مب کو دور کرنے کے لئے شاہ نے آزہ دم فوج بھرتی کی اور ۱۷۵۱ء کے اوا کل میں قندھار سے کوچ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ محاصرہ کی توبوں کے نہ ہونے سے اسے

شکت ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے اسپ سواروں کو تھم دیا کہ ہر سوار بارہ پونڈ کے قریب ڈھلی ہوئی دھات اور گولیاں ہمراہ لے چلے۔

#### محاصره

مشد کے باشندوں کو ان کی سرآنی کی سزا دیدے بغیر شاہ نے نیشا بور کی طرف پیش قدمی ک۔ شہر کو چاروں طرف سے گھیر کر بڑی سختی سے محاصرہ کر لیا۔ پہلا ممینہ تو توپ ڈھالنے اور گاڑی پر لادنے میں صرف ہو گیا۔ یہ توپ چھ من کے قریب اولہ پھینک سکتی تھی۔

گذشتہ مہم کے ہیرو عباس قلی خال کے حالات اس دفعہ ناساز گار تھے۔ بری مصیبت سامان خوراک کی تھی۔ جب سے میر عالم خال اور پھر شاہ نے محاصرہ کیا تھا اناج کی کوئی فصل پیدا نہ ہو سکی تھی۔ اور کانی خوراک ذخیرہ کئے بغیر کسی بھی محاصرہ کا مقابلہ مشکل تھا۔ شاہ اس دفعہ خوراک کا کانی ذخیرہ ہمراہ لایا تھا۔ اور اس نے اناج اور چارہ جمع کرنے کے لئے کئی جماعتوں کو بھی ادھر ادھر بھیجا تھا۔ توپ تیار ہو کر چلائی گئی تو اس سے خوفناک اثر پیدا ہوا۔ کئی مکانوں کے بچے میں سے گزر کران کو ملبہ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔

نیشاپوریوں کے دل کانپ اٹھے۔ ان کو پتہ نہ تھا کہ توپ پھٹ چکی ہے اور اب کوئی نقصان نہیں پہنچا عتی۔ انہوں نے کئی سروار اطاعت کے اظہار کے لئے شاہ کے پاس بھیج۔ لیکن عباس تلی نہ مانا اور جب افغان شہر میں داخل ہو رہے تھے اس نے حملہ کر دیا۔ لیکن اسے بھاری جانی نقصان اٹھاکر چھچے ہٹنا پڑا۔ اب اس کے واسطے کوئی چارہ کار نہ تھا۔ سوا اس کے کہ شاہ کے سامنے عاضر ہو کر رحم کی درخواست کرے۔ شاہ نے اسے کمپ میں بطور جنگی قیدی کے رکھ لیا۔ اس کی شایان شان عزت افزائی کی گئی اور خراسان سے واپسی پر اسے قدھار ساتھ لیے۔ اس کی شایان شان عزت افزائی کی گئی اور خراسان سے واپسی پر اسے قدھار ساتھ لے گیا۔

## نبیثابور کی تباہی

آبن محمد امین گلتانی بتلا آئے کہ نیشا پور کے باشندوں کے خلاف شاہ کے دل میں انقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ شاہ نے جان کی امان باشندگان شرکو اس شرط پر دی کہ تمام باشندے خالی ہاتھ جامع معجد میں چلے جائیں۔ لیکن اگر کسی کے ہاتھ میں سوئی بھی دیمھی گئی تو غازی اس کو جان سے مار دیں گے۔ اپنی بے کسی پر روتے اور چلاتے ہوئے باشندوں نے فاتح کے تھم پر کمل کیا۔ شمر پر حملہ کرکے اسے لوٹا اور جلایا گیا۔ تمام گھروں کی تلاقی کی گئی اور مال و متاع ضبط کر لیا گیا۔ جامع معجد کے سوا جمال لوگ جمع تھے 'تمام مکانات مسار کر دیمے گئے اور شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا۔ جس کے ملب اور خند قوں میں پانی بسہ رہا تھا۔ غریب لوگ نوک

شمشیر پر رکھ لئے گئے اور ان کے بیوی اور بچوں کو غلام بنا کر ساتھ لے جایا گیا۔(۲)

## سبزوار کی فتح

اٹھارہ دن کے قیام کے بعد شاہ نے سبزوار کا رخ کیا اور بغیر مزاحمت کے اس پر قبضہ کر لیا۔ گلستانی کے قول کے مطابق باشندوں کے اندھا دھند قتل میں بہت سے سید' عالم اور بزرگ بھی افغانوں کی تکوار سے نہ نچ سکے۔(2)

#### مشهد كامحاصره

نیشاپور اور سزوار کو سر کرنے کے بعد شاہ نے مشمد کے معاملات کا آخری تصفیہ کرنا چاہا ۔ نیشاپور کی آخری مہم میں شاہ کو بو ناکامی ہوئی تھی اس سے اس نے محسوس کر لیا تھا کہ شاہ رخ اس کا بر ترین دشمن ہے۔ اہالیان شہرنے اپنے دروازے بند کر لئے تو شاہ نے اس کا محاصرہ کرلیا۔

## ایک اور شاندار فنح

اس وقت شاہ نے اپنے وہ معتد جرنیلوں سردار جہاں خال پوپلزئی اور میرنصیرخال 'خان قلات کی ماتحتی میں طون اور طباس کی مہم کے لئے جلدی سے فوج روانہ کی۔ انہوں نے ملک ویران کرکے باشندوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا جس کے بعد انہوں نے طباس کے گور نر علی مراد خال کے خلاف کوچ کیا۔

افغانی اور ایرانی فوجوں کا کمک کے مقام پر طول کے شال مشرق میں سخت مقابلہ ہوا۔
ایرانی تاریخ میں یہ جنگ سخت اور خونریز شار ہوتی ہے۔ علی مراد خال کی آمد سے حملہ آوروں
کی سختی اور ضد میں اور اضافہ ہوا۔ جب بارود ختم ہو گیا تو دونوں فوجیں تلواریں لے کر سختم
گتھا ہو گئیں۔ مقابلہ سخت تھا۔ جانبین کو فتح کی امید تھی۔ لیکن تاگماں علی مراد خال مارا گیا اور
افغانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ علی مراد خال کی باقی ماندہ فوج بھاگ نکلی اور دونوں شہوں پر افغانوں
کا قضہ ہو گیا۔ فتح کا سرا میرنصیر خال اور بلوچیوں کے سر ہے جو نمایت بمادری سے لاے۔
تلوار اور آگ کے عمل کے بعد دونوں شہوں کو لوٹ کر برباد کر دیا گیا۔ اور افغان مال نفیمت
سے لدے بھندے شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

## ارِ انی کوا نف

مشد کے محافظ ابھی تک مقابلہ پر ڈٹے ہوئے تھے اور بظاہر شرکے سقوط کی کوئی امید نہ تھی لیکن خوراک کا ذخیرہ ختم ہو رہا تھا اور اس میں اضافہ کی کوئی توقع نہ تھی۔ مضافات افغانوں کے قبضہ میں تھے۔ شاہ اور اس کے جرنیلوں کو مغرب اور جنوب میں جو کامیابی ہوئی تھی اس سے کسی جگہ سے بھی امداد آنے کا بھروسہ نہ رہا تھا۔ عظیم الشان ایرانی سلطنت کے جھے بخرے ہو چکے تھے۔ مازندران کا شالی حصہ مجمہ حسین قاچار نے ہتھیا لیا تھا اور اس کی فوج درانی جرنیل شاہ پند کو شکست دے چکی تھی۔ پھر بھی شاہ رخ اور مجمہ حسین کے درمیان اشحاد اور اتفاق کی کوئی صورت نہ تھی بلکہ مو خرالذکر شاہ رخ کے ترکے پر اپنی سلطنت کی بنیاد ڈالنا چاہتا تھا۔

گیلان میں ہدایت خال نے اور آذر بایجان میں نادر خال کے جرئیل آزاد خال افغان نے علم حریت بلند کر رکھا تھا۔ جارجیا کا صوبہ ایک عیسائی شاہزادہ ہریکالیس کی سرکردگی میں مسلمان فوانرواؤں سے طاقت آزمائی کے لئے تیار ہو رہا تھا۔ یہ تو شالی صوبوں کی حالت تھی۔

رہی اصغمان کی مرکزی حکومت تو اس کا ذکر ہی نہ کرنا بھتر ہے۔ اقتدار کے لئے تین امیدواروں علی مردان خال بختیاری سردار' زند قبیلہ کے کریم خال اور آزاد خال افغان کے درمیان رسہ کشی ہو رہی تھی۔ لیکن مرحوم بادشاہ نادر شاہ کی نسل کے کسی امیدوار کو کوئی بھی نہ جاہتا تھا۔
نہ جاہتا تھا۔

یزد اور کرمان میں کوئی بھی سردار قابل ذکر اور قابل اعتاد نہ تھا۔

## شاہ رخ کی صلح کے لئے درخواست

ان حالات میں شاہ رخ کے لئے احمد شاہ درانی کے خلاف جنگ جاری رکھنا ناممکن تھا۔
احمد شاہ ساڑھے تین سال سے جنگی مہمات میں مصروف تھا۔ وہ پیدائش سپاہی تھا اور اس کی جنگی صلاحیتیں بے پناہ تھیں۔ اس نے افغانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تھی جس کے جنگ جو پھانوں کی استعداد گراں بما تھی۔ اب شاہ رخ کے لئے صلح کی درخواست کے سواکوئی چارہ کار پھانوں کی استعداد گراں بما تھی۔ اب شاہ مریانی تبول بھی کرلیا۔(۸)

محمد امین محستانی مورخ کے بیانات کو بوجہ شیعوں کے طرفدار ہونے کے احتیاط سے قبول کرنا پڑتا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ احمد شاہ نے امام احمد رضا کے روضہ پر حاضر ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور اس کے جواب میں شاہ رخ نے کملا بھیجا تھا کہ وہ اس سے پہلے شاہ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کے دوسرے دن شاہ رخ شاہی ملازموں کو ساتھ لے کر بغرض اطاعت با ہم نکلا۔(۹)

شاہ نے اس کی شایان شان پذیرائی کی- برابر کی مند پر اسے جگہ دی اور بات چیت محبت اور اتحاد کی فضا میں شروع ہوئی۔ آخر کاریہ قرار پایا کہ شاہ رخ احمد شاہ کی بالادستی تسلیم کرکے خراسان پر بدستور قابض رہے۔ اور احمد شاہ اس کو بیرونی دشمنوں اور اقتدار کے خواہش مند

ایرانی صوبیداروں کے خلاف مدد دے گا۔ یہ بھی شرط تھی کہ سکہ احمد شاہ کے نام کا چلے گا۔ شاہی فرامین اور سرکاری دستاویزات پر احمد شاہ کی مسر لگے گی اور تربت شیخ جام یا خزر' تربت حیدری اور خاف کے اضلاع احمد شاہ کو دے دیئے جائیں گے۔

شاہ کا خیال تھا کہ خراسان کے سرداروں نے شاہ رخ سے بے وفائی کی ہے اس بنا پر اس نے تجویز کی کہ اپنا ایک سردار نور محمہ خال مشہد میں چھوڑ جائے جو شاہ رخ کو خراسان کے انتظام اور سرحدوں پر امن و امان رکھنے میں ہدد دے۔(۱۰)

ان شرائط پر صلح نامہ مرتب ہوا اور فریقین نے اس پر دستخط کر دیے۔ دوسرے دن شاہ اور شاہ رخ سوار ہو کر شہر کو چلے اور آمام رضا کے روضہ مقدس کی زیارت کی۔ ظوا ہر کی خاطر خطبہ شاہ کے نام کا پڑھا گیا اور سکہ پر اس کا نام لکھا گیا۔ یہ سوچتے ہوئے کہ خراسان کی ریاست مرکش سرداروں بالخصوص آزاد خال افغان کے بالمقائل بشتیبان ثابت ہو گی۔ شاہ ہرات واپس سرکش سرداروں بالخصوص آزاد خال افغان کے بالمقائل بشتیبان ثابت ہوگ۔ شاہ ہرات واپس آگیا۔

میلکم کی نظر میں احمہ شاہ کی فراست

سرجان میلم لکھتا ہے کہ اس وقت احمد شاہ درانی سارے ایران کو فتح کر سکتا تھا۔ لیکن عالات کچھ خوش آیند نہ تھے۔ باشندوں کے مصائب کا ذمہ دار افغانوں کو گردانا جاتا تھا۔ ملک کے ندہب کو تبدیل کرنے کے ناکام کوشش نے بھی اس نفرت میں اضافہ کیا۔ جو ایرانی سنیوں سے کرتے تھے۔ ان موانعات کے علاوہ ہر صوبہ دار کے پیش نظر نادر شاہ کی دراز دستی کی مثال سے سے را ایران میں تاج شاہی کے دعویداروں کی کی نہ تھی۔ دریں حالات جمیں احمد شاہ کی عقلندی کی تعریف کرنی چاہئے کہ اس نے بدامنی کی آما جگاہ سے منہ موڑ کر اپنی توجہ سلطنت کی داغ بیل ڈالنے پر سرکوز کر دی۔ جس سے اس کی قوم کو بلند رتبہ ملا۔ اور اس کے جانشین اس ملک کے وارث ہوتے رے۔

ایک فارس مسودہ میں نہ کور ہے کہ احمد شاہ نے خراسان چھوڑنے سے پہلے بڑے بوے سرواروں کو جمع کیا اور یہ تجویز بیش کی کہ نادر شاہ کی جمع بھوی کو ایران سے علیحدہ کرکے اس کے بوتے شاہ رخ کے حوالہ کر دیا جائے۔ سب نے اتفاق کرکے وفاداری کا عمد کیا۔ احمد خال خراسان کی آزادی کا ضامن بنا۔ اس نے یہ درست نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس ریاست کا قیام اس کی سلطنت کے استحام کا باعث ہو گا۔

### د نگر کامیابیاں

ہرات کو جنگی مرکز بنا کر شاہ نے اپنے ایک وزیریبیکی خاں (شاہ ولی خاں) کو لشکر جرار دے

کر آمو دریا (دریائے جیوں) کے ثمال مشرق کے علاقوں کی طرف بھیجا۔ ان اطراف میں از بیک ہزاری اور دو سرے قبائل آباد تھے جنوں نے ابھی تک شاہ کی اطاعت کا دم نہیں بھرا تھا۔ کامیابی اس نے ہمرکاب تھی۔ بغیر کسی مزاحت کے اس نے میمنہ 'اند کھوئی 'شبرگان'ا کچھ' ساری بل ' بلخ اور خرم پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ آگے بڑھ کر 'بد خشاں' ہندو کش کے دو سرے اصلاح اور کابل کے مغرب میں باہیاں کو بھی فتح کر لیا۔ مفتوحہ ممالک کی تنظیم اور اسحکام سے فارغ ہو کر اور ان ممالک کو معتمد صوبیداروں کے سپرد کرکے بیگی خال قدھار چلا آیا۔ جمال شاہ پہلے پہنچ چکا تھا۔

احمد شاہ نے شاہ ولی کی گراں قدر خدمات سے خوش ہو کر اسے صدراعظم کے خطاب سے نوازا اور گل بہار میں زرخیز جا کیرعنایت کی۔

جیسا کہ ہم جانتے ہیں شاہ اپنے ہمراہ عباس قلی خال کو نیشاپور لے گیا تھا۔ اس کی بہادری' خود اعتادی اور سادگی نے شاہ کو اس کا مداح بنا دیا تھا اور اس کو قابل اعتبار سمجھ کر اس کی بہن کو اپنے حبالہ عقد میں لے آیا تھا اور اپنی ہمشیرہ اس کے برے لڑکے کو بیاہ دی تھی۔ اس طرح جب دونوں خاندانوں کا قریبی تعلق ہو گیا تو شاہ نے عباس قلی خال کو نیشاپور کی صوبیداری پر فائز کرکے واپس وطن مجبوا دیا۔(۱۱)

## حواله جات

ا۔ آریخ سلطانی' ص ۹-۱۲۸ سائنیکس آریخ افغانستان' ص' ۴۰۰

۲- مجمل التواريخ 'ص-۹۸۳ تاريخ سلطانی' ص ۹–۱۲۸

۳۔ آریخ سلطانی' ص ۱۳۲ فریر' ص ۷۸

۴- طہماس**پ** نامه' ص ۵٬۵ آریخ سلاطین افغاناں' ص ۲۳۲-۸

ا تاریخ علی 'ص ۲۱۲ ۲۱۵

۵۔ تاریخ سکھاں' ۱۹

۲- مجمل التواريخ، ص ۹۳، ۹۳

تاریخ سلطانی' ص ۱۳۰

میلکم کی تاریخ ایران 'ص ۷۷

2- مجمل التواريخ<sup>،</sup> ص سه

۸- تاریخ سلطانی ص ۱۳٬۱۳ ۱۳۹

۱۰\_ مجمل التواريخ <sup>،</sup> ص ۹۰ ۹۱

میلکم - ناریخ ایران ص ۴۴٬۳۱

ا- ميلكم - بقاريخ ايران ع ٧٧

چود هوال باب

#### ہندوستان پر حملہ ----

# بنجاب اور تشمير کی تسخير

اب شاہ نے آزاد ہو کر اپنی توجہ پنجاب کی طرف مبذول کی۔ ۱۷۳۹ء کے عمد نامہ کی رو سے سیالکوٹ 'اورنگ آباد اور پسرور کے اضلاع جن کا مالیہ چودہ لاکھ تشخیص ہوا تھا شاہ کے سپرد کئے گئے تھے۔ لیکن کوئی با قاعدہ ادائیگی نہ ہو سکی تھی۔ پہلے تو راجہ سکھ جیون کو بقایا جات کی مخصیل کے لئے بھیجا گیا تھا لیکن وہ معمولی سی رقم لے کر واپس چلا آیا۔

یہ درست ہے کہ اس وقت ملک اندرونی خانشار میں جتلا تھا اور ان چار اصلاع کے ناظم نواب ناصر خال نے صوبیدار کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ بہت سا روپیہ جنگی تیاریوں پر برباو کرکے باتی رقم خود لے گیا تھا۔ بعد کی دو فصلوں کا بالیہ میر معین الملک کے گماشتوں نے خود وصول کیا تھا۔ ناصر خال نے جو رقم برباد کر دی تھی اس کی ذمہ داری بھی لاہور کی حکومت پر عائم ہوتی تھی۔ لیکن ان اصلاع پر شاہ کا قبضہ نہ تھا اور نہ ناصر خال شاہ کا نمایندہ یا ملازم تھا۔ اس لئے ان نقصانات مقامی وجوہات کی اس لئے ان نقصانات کی ذمہ داری سے شاہ بھی بری الذمہ تھا۔ یہ نقصانات مقامی وجوہات کی پیداوار تھے۔ جو بات بھی ہو شاہ کو عدم ادائیگ کا سبب معین الملک کے عزائم کی تبدیلی تھی جو شاہ کی خراسان میں بزیرت یا کو ڑائل کے وطن پرست جذبات کی پیدا کردہ تھی۔ (۱)

بارون خال کی لاہور میں آمد

برسات کا موسم ختم ہوتے ہی شاہ نے کابل کا رخ کیا اور وہاں سے جہاں خال اور عبدالصمد خال کی زیر کمان فوج کو پنجاب پر چڑھائی کا حکم دیا۔ شاہ نے اس سے قبل صلح صفائی کی کوشش کی تھی اور ہاتی ماندہ رقم کی وصولی کے لئے ہارون خال کو قاصد بناکر بھیجا تھا۔ ہارون خال کو تاصد بناکر بھیجا تھا۔ ہارون خال لاہور کے نواح میں تین اکتوبر ا۵2اء کو داخل ہوا اور اس کو سرائے حکیمال مقابل جامع مسجد جو ہرال والا کشرہ اندرون مستی دروازہ نزد شاہ قلعہ ٹھہرایا گیا تھا۔ دس اکتوبر کو صوبیدار نواب معین الملک سے ملا اور بقایا جات فوری طور پر ادا کرنے کی تاکید کی۔ کو ڈائل ملتان گیا ہوا تھا اس کی آمد کا انظار کرنے کے لئے نواب نے گفت و شنید کو طوالت دیدی۔

کوڑامل وسط نومبر میں واپس آیا تو ہارون خال کو جواب ملا کہ رقم کی ادائیگی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور وہ شاہ کا ترکی بہ ترکی جواب دینے کو تیار ہیں۔ ہارون خال کو معین الملک نے لاہور میں روک لیا۔ وہ سپاہ اور جنگی تیاریاں دکھ کر حیران رہ گیا۔(۲)

## شاه کی لاہور پر چڑھائی

شاہ ۱۲ متمبرا۱۷ء کو کابل سے روانہ ہو کر پٹاور پہنچ گیا اور ہارون خال کی گفت و شنید کے اختیام کا انتظار کرنے لگا۔ دبلی کی اطلاع مورخہ ۲ دسمبرا۱۷ء سے معلوم ہو تا ہے کہ شاہ ۱۹ نومبر ۱۵۷ء کو پٹاور پہنچ گیا تھا جب جہاں خال اٹک سے روہتاس جا چکا تھا۔

## ميرمنو كى لاہور ميں تيارياں

شاہ کابل سے روانہ ہوا تو باشندگان لاہور میں ہل چل پڑ گئی اور انہوں نے حفاظت کے اوھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ درحقیقت معین الملک نے اس سے بہت پہلے یعنی ۱۵۵ء کے اوا خر میں تیاریاں کنی شروع کر دی تھیں۔ جب راجہ سکھ جیون قدھار واپس ہوا تھا۔ یہ معلوم کرکے کہ شاہ کی فوج کے ہراول دستے اس کی عملداری میں داخل ہو چکے ہیں اس نے زور شور سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ نئی فوج بھرتی کرلی جس میں دو سو اسپ سوار تھے جو مہدی قلی خاں اور شمس الدین پوال کے ہمراہ کشمیر۔ مہدی علی خاں اور آدینہ بیگ کے ساتھ سیالکوٹ اور دو آبہ جالندھر سے آئے تھے۔ کو ڈائل بھی ملتان سے واپس آگیا تھا اور سکھوں کو شامل کرنے کی کو شش کر رہا تھا۔

معین الملک سکھوں کا بدترین دشمن تھا لیکن کوڑائل جو خود سکھ تھا' سکھوں کی امداد شاہ نواز خال کے خلاف ملتان میں کامیابی سے حاصل کر چکا تھا۔ اب پھراس نے سکھوں کو اپنی طرف ملا لیا۔ اور تمیں ہزار سکھوں کا جم غفیر ساتھ لیا۔ یہ تعداد مبالغہ آمیز معلوم ہوتی ہے۔ امر تسرسے چل کر دائیکی میں اس سے جا ملا۔ لیکن ان میں ناانفاتی پیدا ہوگئی اور بھتکی مثل کے امر تسرسے چل کر دائیکی میں اس سے جا ملا۔ لیکن ان میں ناانفاتی پیدا ہوگئی اور بھتکی مثل کے

دس ہزار سکھ واپس چلے گئے۔ اب سردار شکت شکھ اور سکھا شکھ کے زیر کمان سکھ سپاہی کوڑامل کی حمایت میں رہ گئے۔

#### گفت و ثنید

سرحد سے احمد شاہ نے میر معین الملک کو لاہور میں پیغام بھیجا تھا کہ اقرار نامہ کے مطابق جو اضلاع کائل کی تحویل میں دیے گئے تھے ان کا مالیہ پابندی سے اداکیا جائے گا لیکن ابھی کچھ بھی وصول نہیں ہوا۔ اس واسطے میں یہاں آیا ہوں۔ بہتر ہے کہ تین سال کے مالیہ کی رقم بھجوا دو آکہ میں واپس چلا جاؤں۔

معین الملک کو خیال ہوا کہ اب وہ اتنا طاقت ور ہو چکا ہے کہ آسانی سے درانی کا جنگ میں مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ناصر خال دو سال کا مالیہ لے کر بھاگ گیا ہے اور اس نے بد سلوکی بھی کی ہے۔ اب ایک سال کی رقم واجب الاوا ہے یہ لینی ہے تو لے لو۔ اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے تیار ہوں۔ (۳)

## شاہ کی لاہور کی طرف پیش قدمی

شاہ دریائے سندھ کو عبور کرنا جاہتا تھا۔ جب معین الملک نے نو لاکھ کی رقم شاہ کی خدمت میں روانہ کر دی تو شاہ نے رقم تو وصول کر لی لیکن چو نکہ یہ رقم اس کی ہا گی ہوئی رقم کے مقابلہ میں کم تھی اس نے اپنی پیش قدی جاری رکھی۔ سردار جہاں خال یکا یک روہتاس سے نکلا، جہلم اور چناب کو عبور کیا اور ناگہاں پہلی دسمبراہاء کو ایمن آباد پنچ گیا۔ شاہ اس کے پیچھے بیچھے لگا رہا اور روہتاس گرات، سوہررہ سے گزر کر کو ٹلہ سیداں نزد وزیر آباد بتاریخ ۲۲ محرم خیمہ زن ہوا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ شاہ نے جہلم کو عبور کرتے ہوئے یہ فرمان صادر کیا تھا۔ کہ روہتاس کو بتاہ نہ کیا جائے اور سیالکوٹ کی حفاظت کے لئے رحمت خال کو روانہ کیا تھا۔

تیاریوں کی بخیل کے بعد میر معین الملک نے اولیاء کے مزار کی زیارت اور لاہور کے درویٹوں اور پیرزادوں کی خدمت میں حاضری دی۔ یہ ۲۱ محرم مطابق ۲۹ نومبر ۱۵۵اء کا واقعہ ہے۔ ۲۲ نومبر کو راوی عبور کرکے سرائے بلحیاں کے پاس جو لاہور سے چار کوس کے فاصلہ پر واقع ہے ڈیرے ڈال دیدے عوض خاں کو اپنا قائم مقام بناکر لاہور چھوڑا۔ اور بیگات یعنی اپنی والدہ شولا پوری بیگم یوی مراد بیگم (جس کو مغلانی بیگم بھی کہتے ہیں) لڑی عمدہ بیگم اور خاندان کی دوسری مستورات کو جمول بھیج دیا۔ صوبیدار کی حرکات سے لوگوں کے اضطراب میں اور اضافہ ہوا اور لوگوں نے دبلی اور بہاڑوں کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔

## ہاروں خال سے گفت و شنید

درانی قاصد ہاروں خال کو روائگی کی اجازت نہ ملی تھی اور وہ ابھی تک میر منو کے کیمپ سرائے بلحیاں میں موجود تھا۔ میرمنو نے اس سے کما کہ ابدائی نے بدعمدی کی ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی شان مسلمانی ہے۔ میں تو شہر کی حفاظت کی خاطریا ہر نکلا ہوں۔ مماراجہ کو ڑامل نے قاصد سے کچھ باتیں کیں۔ بحث و تمین کے بعد کو ڑامل کے گھو ڑوں کے ساتھ جمال خال کو پچھ خطوط دیے گئے۔

اس وقت صونی شکراللہ جو کہ غلام محمد کا ایک ساتھی تھا اور وہ سردار جہاں خال کے پاس گیا ہوا تھا، میرمنو کے کیپ میں درانی قاصد سلطان علی خال کو لے کر واپس آیا۔ میرمنو سرائے بلیا ہوا تھا، میرمنو کے کیپ میں درانی قاصد سلطان علی خال کو ایس وقت جہال خال کے زیر کھیاں کے پاس خیمہ زن تھا اور شاہ سے نبرد آزمائی کا منتظر تھا۔ اس وقت جہال خال کے زیر کمان چھاپہ مار دستوں نے چناپ اور راوی کے درمیانی علاقوں کو پامال کرتا شروع کر دیا۔ کئی دفعہ دونوں فوجوں کے چھاپ مار دستوں کا آمنا سامنا ہو جاتا تھا اور ہندوقوں سے کام لینے کی نوبت آجاتی تھی۔ یہ صرف جھڑ پیس تھیں کوئی فیصلہ کن معرکہ نہیں تھا۔

#### شاہ کا دریائے راوی کو عبور کرنا

شاہ کو ایک ترکیب سوجھی اور اس نے دلیرانہ اقدام کیا۔ اپنی پیش قدمی کو چھپانے کی خاطر خیمہ جوں کا توں کھڑا رہنے دیا۔ پھر دائیں جانب ہو کر راوی کو چپ چاپ پار کر لیا۔ یہ واقعہ وسلا جنوری ۱۵۵۲ء کا ہے۔ پھر غازی پور کے گھاٹ سے ہو کر نیاز بیگ کے راستہ نیچروالی داخل ہو گیا۔ وہاں سے لاہور کی شالی جانب ہوتے ہوئے شالامار باغ کے جنوب مشرق میں پڑاؤ وال دیا اور اپنی فوج کو شاہ بلوال اور محمود بوئی تک پھیلا دیا۔ جماں خاں نے سیدھے راستے سے لاہور کی جانب بیش قدمی جاری رکھی۔

یہ خبر طلق ہی کہ شاہ نے دریائے راوی عبور کر لیا ہے اور لاہور کے گرد و نواح میں پہنچ گیا ہے معین الملک جلدی سے شابی گھاٹ سے ہوتے ہوئے دریا عبور کر لیا۔ اور دس ہزار سپاہ لے کر فیض باغ میں فرو کش ہوا۔ معین الملک نے خواجہ مرزا جان اساعیل خال اور دو سرے سرواروں کو فیض باغ سے جمال خال کو نکالنے کے لئے بھیجا۔ جمال خال نے فیض باغ خالی کر دیا اور شاہ کے کیمپ کے نزدیک شالامار کے پاس پڑاؤ وال دیا۔ (۴)

پراچین پنتھ برکاش کا مصنف سردار رتن عکھ بھگو سکھوں اور افغانوں کی جھڑپوں کی دروازہ کے بچاؤ دلیاں بیان کرتا ہے۔ صوبیدار کے کیمپ سے والبی پر کو ژامل نے کی دروازہ کے بچاؤ کا انتظام سکھوں کے سپرد کر رکھا تھا۔ بعد ددپسر سکھ فوج کے کماندار سردار سکھا شکھ ساکن

ما ٹری کمبونے نہنگوں کے پاس دریائے راوی عبور کر لیا۔ افغانی فوج کی موجودگی ہے بے خبر ہو کر سکھے کھتیاں چھوڑ کر جنگل میں داخل ہو گئے۔ سکھوں کا شور و غوغا من کر درانی کمانڈر جہاں خال نے سوار فوج کے چار دستے حملہ کے لئے بھیج دیے۔ سکھ تو لاائی کے لئے تیار نہ تھے لیکن حکما شکھ نے آومیوں کو اکٹھا کرکے افغانوں پر جرات آمیز حملہ کر دیا۔ لیکن افغانی فوج کے دل بادل کے سامنے ٹھیرنا اس کے بس کی بات نہ تھی جس نے اسے دریا میں دھیل دیا۔ سکھا شکھ کا خیال تھا کہ شاید شاہ بہ نفس نفیس فوجوں کی کمان کر رہا ہے۔ اس نے شاہ تک پہنچنے کی بے حد کوشش کی لیکن شاہ وہاں نہ تھا۔ آخر کار سکھا شکھ مارا گیا اور سکھ کشتیوں میں بیٹھ کر واپس علی آئے۔ لیکن کسی غلط فنمی کی بنا پر وہاں آگ سے ان کا استقبال ہوا۔ سکھ تو لاہور کے باشندوں کے بچاؤ کی خاطر آئے تھے۔ لیکن اب ان کا دل اچان ہو گیا اور ایک بڑی تعداد ماجھا کی طرف اپنے ڈیرے کوچ کر گئی۔(۵)

#### جنك كالآغاز

جمال خال فیض باغ سے چلا آیا تو معین الملک نے رات کے وقت دریائے راوی پارکیا اور لاہور کے باہر خندق کھود کر بیٹھ رہا۔ صبح کو دیں بیج کے قریب افغانی دستوں نے لاہور کے صوبیدار کے ہراول دستوں پر جملہ کر دیا۔ سید جمال الدین خال' آدینہ بیگ خال' ممدی علی اور کو اول جنگ کے لئے نظے۔ تیرول اور بندو قول کی تین گھنٹے تک لاائی ہوتی رہی۔ آخر کار افغان بغیر کی تعاقب کے اپنے کیمپ میں داخل ہو گئے اور میر کے دی فوجیوں کو قید کر لائے۔ سات پٹھان حفاظت کرنے والوں کے ہاتھ آئے۔ شہر کے ارد گرد میلوں تک خند قیں ہی مات پٹھان حفاظت کرنے والوں کے ہاتھ آئے۔ شہر کے ارد گرد میلوں تک خند قیں ہی خند قیں نظر آتی تھیں۔ اور داخل ہونے والے راستوں پر مضبوط چوکیاں بٹھائی گئی تھیں۔ عمد التوارخ کا مصنف سوہن لال لکھتا ہے کہ میر منو کی خند قیں بارہ کوس تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ملہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ شہر کے بو ڑھے اور قابل اعتبار آدمیوں کی زبائی ملہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ شہر کے بو ڑھے اور قابل اعتبار آدمیوں کی زبائی دلاتے تھے۔ لیکن خند قیں کھودنے کے لئے ان سب کو کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ مشرق میں حضرت میں خند قیں تھیں۔ بھاری تو پوں کی عدم موجودگی میں شاہ کے لئے شہر کیا۔ جس میں خند قیں تھیں۔ بھاری تو پوں کی عدم موجودگی میں شاہ کے لئے شہر کیا۔ حس میں خند قیں تھیں۔ بھاری تو پوں کی عدم موجودگی میں شاہ کے لئے شہر کیلے میدان میں افغانوں سے مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔

شاہ کب نحلا بیٹنے والا تھا۔ اس نے سرداروں سے مشورہ کرکے ملک کے اطراف کو تاہ

کرنے کی ٹھانی۔ افغانی فوجوں نے چالیس کوس کے رقبہ میں تمام دیمانوں کو برباد کر ڈالا۔ میرمنو نے بھی افغانوں کے تعاقب میں دستے روانہ کئے۔ طہما س خال کے کہنے کے مطابق ایک دو پھھان اپنے گھوڑوں سمیت قیدی بناکر میرمنو کے سامنے لائے جاتے تھے۔ لیکن ان تباہ کاریوں کی بدولت تین منزل تک چراغ نظرنہ آتا تھا۔ اور اناج بے حد منگا ہو گیا۔(۲)۔ آٹا روپ کا دو سیر بھے لگا گھاس 'چارہ اور بھوسہ کا تو کسی قیمت پر دستاب ہونا مشکل تھا۔ چارہ اتنا کمیاب تھا کہ گھوڑوں کو کھلانے کے لئے جھونیرمیاں ڈھا دی گئیں۔(2)

## میرمنو کو دہلی سے کوئی مدد نہ ملی

بے عملی کی بیہ حالت ڈیڑھ ماہ تک رہی۔ میرمنو کو وہلی سے کمک آنے کی امید تھی۔ احمد شاہ کے حملہ کی خبر من کر مغل شہنشاہ نے کئی مراسلات اپنے وزیر کو بھیجے کہ وہ احمد خال بنگش اور سعداللہ خال پسر علی محمد روبید کے خلاف مہم ختم کرکے فورا" وہلی آئے لیکن صفر ر جنگ معین الملک کا جانی و خمن تھا وہ تو اس کی مدو کی بجائے اس کی بربادی کا متنی تھا۔ صفر ر جنگ نے کوئی کارروائی نہ کی بلکہ روبید مہم کے اختقام کے بعد احمد خال بنگش اور سعداللہ خال سے صلح کر لی۔ اپنے حلیف مرہٹوں کو واپس بھیج کر خود اودھ چلا گیا تاکہ وہاں کے انتظامی حالات ورست کرے۔ بیہ فرض کی ادائیگ سے مجرانہ غفلت تھی۔ بیرونی و شمن ملک میں داخل ہو چکا تھا اور اس کے اہم حصہ پر قبضہ جمانے کی فکر میں تھا۔ بیہ وجہ بیان کی جا عتی ہے کہ مخل امرا اخلاق کی پستی کی حد تک پہنچ چکے تھے۔ انہیں اپنے بغض و عناد کا بدلہ لینا تھا قوم یا ملک کی اطلاق کی کہتی کو خیال نہ تھا۔ (۸)

# لاہور میں جنگی مجلس مشاورت

وہلی سے کمک آنے کی کوئی امید نہ رہی تو معین الملک نے جنگی مجلس مشاورت طلب کی ماکہ جنگی تیاریوں کے لئے منصوبہ بتایا جائے۔ لیکن اس پر واضح ہو گیا کہ نہ صرف مرکزی حکومت ادائے فرض میں حد درجہ چیٹم پوشی سے کام لے رہی ہے بلکہ اس کے دوست اور خیر خواہ بھی کسی بات پر متنق نہیں ہیں۔ بلکہ خود غرض ہیں۔

مکار آدینہ بیگ کوڑائل کے روز افزوں افتدار سے جتنا تھا اور لاہور کی صوبیداری حاصل کرنے کے لئے اپنے آقا کی تباہی کے در پے تھا۔ اس کے طرز عمل سے اس کی ڈھلمل بیٹنی کا پیتہ چاتا تھا اور عوض خال قصوری کے ساتھ بھی جنگ کی رائے دیتا تھا اور بھی صلح کی ۔ بحث کے دوران بھکاری خال نے ہر قیمت پر صلح کرنے کو کھا۔ آدینہ بیگ کی رائے تھی کہ چونکہ دہلی سے کسی فتم کی دوئی امید نہیں اور سامان رسد چند دنوں میں ختم ہو جانے والا ہے

اس لئے لڑائی مول لئے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ راجہ کو ڑامل اس رائے کے خلاف تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ صوبیدار کی فوج انا ڈی فوجیوں پر مشتل ہے جو شاہ کے فوجیوں کے سامنے ٹھر نہیں سکیں گئے۔ ملک کا بیشتر حصہ تباہ اور دیران ہو چکا ہے۔ ان کی طرح درانیوں کو بھی سامان رسد کی تکلیف تھی لیکن آئیدہ بیں روز تک موسم گرما شروع ہونے والا تھا۔ شاہ اور اس کی فوج سورج کی تمازت کو برداشت نہ کر سکے گی للذا مجبور ہو کریا تو واپس چلی جائے گی یا ان پر حملہ کرکے نقصان اٹھائے گی۔

#### ميرمنو كاحمله

کوڑامل کی رائے صائب تھی لیکن آدینہ بیگ کی رائے نوجوان صوبیدار کو پیند آئی جس نے دوسری صبح حملہ کرنے کی ٹھانی۔

الہوریوں کی یہ رائے تھی کہ جہاں خاں کو مار ڈالنے پر ساری توجہ مبذول کر دینی جاہے۔
ان کا خیال تھا کہ جہاں خاں کے مرنے پر درانیوں کی فوج سر پر پاؤں رکھ کر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے گی۔ مبح کو میرمعین الملک سرداروں کے ہمراہ سوار ہو کر حملہ کرنے کے لئے نکلا۔
مدار المہام بھکاری خاں۔ میرمومن خاں اور خنج خاں کو فوج کے اگلے حصہ کی کمان دی گئی۔ میسرہ پر آدینہ بیک خاں اور مہذ پر ہندوستانی سردار سید جمیل خاں اور محمہ خاں تھے۔ عقب پر ممدی خاں ارجہ کمارائل بندیلہ اور میرامان اللہ خاں تھے۔ حملہ کا س کر شاہ نے مقابلہ کی شانی۔ اور اپنی فوج کو آگے برھایا۔ لاہوری فوج کی پیش قدی کو روکنے کے لئے شاہ نے برخور دار خال دیوان بیکی اور عبدالصمد خلک کو آگے بھیجا باسمیں بازو پر شاہ دلی خال اور دوسرے درانی دار خال دیوان بیکی اور کرنے کے شاہ نے سرحان در انٹھ یا خال دیوان بیکی اور کرنے کئی سردار مجمد سعید خال اور اللہ یا خال تھے۔

دونوں فوجوں کے اگلے دستوں کی ٹر بھیڑے لڑائی کا آغاز ہوا۔ افغانوں نے برخوردار خال اور عبدالعمد خال کی کمان میں بھکاری خال وغیرہ کی پیش قدی کو کامیابی سے روک لیا۔ اپنے کو مغلوب پاکر اس نے مهدی علی کو عقب سے آگے برھنے کو کہا۔ مئو خرالذکرنے کمان دوستوں کے سرد کرکے اگلے حصہ کا رخ کیا۔

اس واقعہ نے جنگ کا پانسہ درانیوں کے خلاف پلٹ دیا۔ ان کی بندوقوں سے پہلی گولی ایک عمامہ پوش پھان کے گئی۔ جس سے ناگماں لڑائی تین طرف سے بند ہو گئی۔ رات ہو گئ تو درانی اپنے خیمہ میں والیس چلے آئے۔ شاہ نے جنگی تیاریوں کے لئے ایک محفوظ مقام پند کیا اور اپنا ڈیرا راوی کے اوپر بارہ کوس کے فاصلہ پر ڈالا۔

رات کے گیارہ بجے میرمنو فتح کے شادیائے بجا یا ہوا اپنے خیمہ میں واپس آیا۔ صبح کو سات

دری بندوقیں 'چند خچر' خیمے اور دوسری چیزیں اس کے ہاتھ لگیں۔(۹)

دس دن تک میرمنو کی فوج کو شاہ کا پتہ نہ لگا۔ گیار ھویں دن خبر لمی کہ شاہ تازہ جنگ کے لئے تیاری کر رہا ہے۔ لیکن اس اثنا میں شاہ نے شاہ غلام محمہ فاروتی ' پیرزاوہ سردار جہال کے پیر اور مفتی عبداللہ بشاوری کو معین الملک سے صلح کی بات چیت کرنے بھیجا۔ لیکن اس سے شاہ کا اصلی مقصد میرمنو کو غافل کرتا یا اس کے ذرائع اور تیاریوں کا پتہ چلاتا تھا اور میرمنو جنگ کے سوا اور کوئی بات کرتا نہ چاہتا تھا۔

## ، خری جنگ

بروز جمعہ سویرے سویرے بتاریخ کم جمادی الاول ۱۹۵ه مطابق ۲ مارچ ۱۷۵۱ء میرمنو نے جنگ کے طبل بجانے کا حکم دیا اور درانیوں پر حملہ کرنے کے لئے ڈیرا سے باہر لکلا۔ شالا مار باغ کے شال مشرقی جانب اینوں کے بھٹے پر تو پیس گاڑ دیں۔

آدینہ بیک خال' مومن خال' حنجر خال کابلی اور میر نعمت خال کابلی میمنہ پر تھے۔ میسرہ پر بھاری خال۔ سید جمال الدین خال' فرید الدین خال اور خلف محمد خال تھے۔ قلب پر خود معین الملک تھا اور عقب پر مهدی علی خال' راجہ کہارامل بندیلہ اور بہاڑی علاقوں جموں' جسروٹ' کا گھڑہ اور جہاں کے مقابلہ پر تعینات تھا۔ کا گھڑہ اور جری بورکے سردار تھے۔کوڑامل سردار جہال کے مقابلہ پر تعینات تھا۔

اس اٹنا میں شاہ نے دریا کے کنارے کنارے ہو کر لاہور کی طرف پیش قدی کی اور اپنا کیمپ محمود بوٹی کے میدان میں لگایا۔ شاہ کو معین الملک کی خندق سے باہر نظینہ کی خبر لمی تو فوج کا ایک دستہ روانہ کیا جس نے ٹھکانوں پر پہنچ کر توپوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر شتر سواروں کے دستوں کو آگے بھیج کر معین الملک کی مرکزی فوج پر آگ برسانی شروع کر دی جس کا سلسلہ دوپسر کے بعد بچاروں طرف سے معین الملک کی فوج پر مملہ شروع ہوا۔

شاہ ان حملوں میں اتنا معروف ہو گیا کہ اس کے لئے کمین گاہوں پر ٹھرنا مشکل ہو گیا۔ میر معین الملک لا کق ستائش ہے کہ اس نے اپنی فوج کی نقل و حرکت کی گرانی ٹھنڈے دل و وماغ سے کی۔ تین سوسواروں کا ایک دستہ آدینہ بیگ خال کے پاس۔ تین سو کا کو ژامل کے پاس اور باقی تین سوسوار خواجہ مرزا کے ہمراہ قلب میں رکھے۔

وعمن کی فوجوں میں سراسیمگی دیکھ کر شاہ نے اسپ سواروں کے ایک دستہ کو زور دار جملہ کرنے کا حکم دیا جو نمایت کامیاب رہا۔ اور معین الملک کو خند قول میں پناہ لینے کے لئے پیچھے بٹنا بڑا۔

اس مرحلہ یر آدینہ بیگ نے تجویز پیش کی کھ کوڑائل کو فوج کا دستہ دے کر درانیوں یر

بھرپور حملہ کرنے کے لئے بھیجا جائے۔ کوڑامل نے کہلا بھیجا کہ اس کے جہاں خال کے مقابلہ سے ہٹ جانے کے بعد فوج میں غلط فنمی پیدا ہو کر انتشار کا سبب ہنے گی۔ جس کا نتیجہ شکست ہو گا۔

اس کے جواب میں کو ڈامل کو منو کی خدمت میں فوری حاضری کا تھم دیا گیا جس سے وہ حیران رہ گیا۔ کو ڈامل نے فوجوں کی کمان ایک اپنے ماتحت کے سپر دکی اور تاکیدکی کہ سب آدمی آخری دم تک اپنی اپنی جگلوں پر کھڑے رہیں اور خود ہاتھی پر سوار ہو کر معین الملک کی طرف چل پڑا۔ وہ بہ مشکل ایک کوس آگے بردھا ہو گا جب کہ اسے خبر لمی کہ درانیوں نے حملہ کر دیا ہے اور اس کے ڈھلمل یقین سردار چھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ فورا "واپس آیا اور حالات پر تابی ایا اور حالات پر تابی ایا۔ وہ نورا "واپس آیا اور حالات پر تابی بالیا۔(۱۰)

لیکن اس کو بسرحال اپنے آقا کے حضور میں حاضر ہونا تھا۔ سید جمال الدین خاں' قاسم علی خاں' یا قوت خاں خواجہ سرا' کو ڑامل اور دیگر پانچ چھ سرداروں کو فوری طور پر حملہ کرنے کا تھکم ملا۔ مہدی خال نے ان سرداروں کو کمک بھیج دی۔ انہوں نے بعض درانیوں کو بیجھے د تھلیل دیا تھا کہ ایک ایبا حادثہ رونما ہوا جس نے لڑائی کا پانسہ بدل کر شاہ کی فتح کا سامان پیدا کر دیا۔

جب ہندوستانی سردار درانیوں کو پیچے دھکیل رہے تھے تو اتفاق سے کو ڈائل کے ہاتھی کا پاؤں ایک بوسیدہ اور شکتہ قبر پر جا پڑا ۔ جو بوجھ سے بنیچ دہنس گئی۔ اس سے آدینہ بیگ کو موقع ہاتھ آیا کہ وہ کو ڈائل نعمت خال کے ہاتھی موقع ہاتھ آیا کہ وہ کو ڈائل نعمت خال کے ہاتھی کے بودح میں بیٹھ رہا تھا تو آدینہ بیگ نے ایک پٹھان بایزید خال نامی کو ہدایت کی کہ وہ گولی سے کو ڈائل کا کام تمام کر دے۔ اس وقت سید جمال الدین خال کی ٹھوڑی پر زخم آیا اور سکھ فوج کا سردار سنت سنگھ مارا گیا۔ اس پر درانیوں نے حملہ کر دیا اور کو ڈائل اور خواجہ سراکی لاشوں کو اشاکر لے گئے جو لڑائی میں مارے گئے تھے۔ آدینہ بیگ اپنی جگہ چھوڑ کر شہر کی طرف بھاگ گیا۔(۱۱)

افغانوں کے حملہ کی شدت کو میر معین الملک اور بھکاری خال نے برداشت کیا اور آخری دم تک وُٹے رہے لیکن بہت نقصان اٹھایا۔ بے شار سپاہی زخمی ہوئے یا مارے گئے۔ شاہ نے دشمن کی فوج کے قدم اکھڑتے ہوئے دیکھے تو سواروں کے ایک دستہ کو جنگ کی آگ میں جھو تک دیا جس سے ہندوستانی سنبھل نہ سکے اور ان میں افرا تفری پڑ گئی۔ لیکن شام نے ان پر تحر کے یہدے وال کر ان کو تہ تیخ ہونے سے بچا لیا۔

بعض پھھانوں نے شہر میں داخل ہو کر لوٹ مجا دی لیکن رات اتنی اند هیری تھی کہ کچھ نظر

نہ آیا تھا۔ دوست اور دشمن میں امتیاز کرنا مشکل تھا وہ مایوس ہو کر اپنے ڈیرے واپس چلے گئے۔

میر معین الملک نے مغرب اور عشاکی نماز میدان جنگ میں اوا کی۔ اس کو ابھی تک امید کی کرن نظر آرہی تھی اگرچہ اس کے توب خانے پر احمد شاہ نے قبضہ کر لیا تھا اور بندو قوں کے لئے گولی بارود نہ رہا تھا لیکن پھر بھی اس کے ساتھ دس ہزار سپاہی میدان جنگ میں موجود ہتھ۔ وہ میدان جنگ چھوڑ تا نہ چاہتا تھا لیکن سرداروں نے مجبور کیا کہ وہ عید گاہ چلا جائے۔ جمال آدینہ بیگ اس سے قبل اپنے آتا کو چھوڑ کر شہر چلا آمانے ا

صلاح مشورہ شروع ہوا تو عنوں نے رائے دی کہ چو نکہ لوائی کا بتیجہ مخدوش سا ہے للذا دبلی چلنا چاہئے۔ بعض کتے سے کہ بہاڑوں میں چلا جانا مناسب رہے گا۔ لیکن معین الملک کو کوئی بھی تجویز پند نہ آئی۔ آخر کاریہ فیصلہ ہوا کہ موضع سوڑیاں کی طرف جو لوپو کی اور اجنالہ کو درمیان لاہور کے شال مشرق میں واقع ہے کوچ کیا جائے اور وہاں سے درانیوں پر دھاوا بول دیا جائے۔ لیکن شرکے ایک وروازہ پر پہنچ کر معین الملک نے آگے برصنے سے انکار کر دیا اور کہا میرے دوستو تم میں سے جو بھی واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے لیکن میں میدان بھی شہرے دوستو تم میں ہے جو بھی واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے لیکن میں میدان بھی آئا نہیں چاہتا۔ لوگ کہیں گے کہ معین الملک میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا ہے۔ میں تو قلعہ بند ہو کر لڑتا رہوں گا۔ خداوند تعالی کو جو منظور ہو گا ہو کر رہے گا۔ یہ کمہ کر اس نے شہراور قلعہ کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا اور دروازوں پر توچیں چڑھا دیں۔

## میر منو کی شاہ سے ملا قات

دں نکلتے ہی شاہ نے شرکا محاصرہ کر لیا اور مضافات کو لوٹ لیا۔ لیکن حصار کو مضبوط پاکر اور یہ معلوم کر کے کہ محصورین لڑنے پر ڈٹے ہیں شاہ نے دوپسر کے بعد شاہ ولی خال ' جہال خال ' شاہ غلام محمد پیرزادہ اور مفتی عبداللہ پشاوری کو خط دے کر معین الملک کے پاس بھیجا کہ وہ کی معتد علیہ کو صلح کے لئے بھیج دے۔ ہماسپ خال کے بیان کے مطابق شاہ نے لکھا تھا کہ گذشتہ چار ماہ سے مسلمان مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اب تم نے قلعہ بند ہو کر لڑنے کی شمان لی ہے۔ کیا یہ آلیس کی خول ریزی خدا اور اسکے رسول کو پند ہو سکتی ہے؟ حقیقت میں سے ان کی مرضی کے خلاف ہے۔ میری طرف سے یہ بہترین مشورہ ہے کہ اپنے کی معتبر قاصد کو افتیارات دے کر شرائط صلح کے تصفیہ کے لئے بھیج دو۔ ان شرائط سے مطمئن ہو کر تم شادال و فرحال ہو کر خود ملنے کے لئے آؤ گے۔ مجھے تو کو ڑائل سے حساب چکانا تھا۔ تم اطمینان سے و فرحال ہو کر خود ملنے کے لئے آؤ گے۔ مجھے تو کو ڑائل سے حساب چکانا تھا۔ تم اطمینان سے

قلعہ میں رہ سکتے ہو۔ مجھے تم سے اور تمہارے شہرسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جو رقم میں نے مانگی ہے وہ جاؤں مانگی ہے وہ جاہے شاہی خزانہ سے اوا کر دویا لوگوں سے اکٹھا کر کے دے دو میں واپس چلا جاؤں گا۔(۱۲)

خط ملنے پر معین الملک کا ارادہ بدل گیا اور اس نے خود شاہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ دوستوں اور سرداروں نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ تاریخ حسین شاہی کے بیان کے مطابق معین الملک چند مصاحبوں مثل بھکاری خال' مراد خال' محمد تقی خال داروغہ اور نواب جال نثار خال کے لڑکول داراب خال اور میراحمدی خال اور ممابت خال خواجہ سرائے کو لے کراحمد شاہ کے قاصدول کے ساتھ احمد شاہ کے ڈیرے میں چلا آیا۔

عبدالصمد خال محمد زئی اور شاہ پند خال کے خیموں کے پاس جاکر گھوڑے سے اتر کھڑا ہوا۔ دہاں سے شاہ ولی خال وزیراعظم اور جہال خال کمانڈر انچیف اس کو شاہ کے حضور میں لئے۔ احمد شاہ معین الملک کو دکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کی عالی حوصلگی اور بہادری کی دل کھول کر داد دی۔ اور کہا تم نے خوب خوب جو ہر دکھائے ہیں۔ اگر میں تہمارا آقا ہو تا تو قدھار سے لے کر لاہور تک فوجیوں کا بل باندھ دیتا۔

مندرجہ ذیل دلچیپ گفتگو شاہ اور معین الملک کے درمیان تاریخ میں لکھی ہوئی ملتی ہے۔ احمد شاہ: تم نے پہلے ہی کیوں نہ اطاعت قبول کرلی؟

معین الملک: اس وقت میرا دو سرا آقا تھا۔

احد شاہ: تواس آقانے دہلی سے تہیں کمک کیوں نہ جمیجی؟

معین: اسے یقین تھا کہ معین الملک اتنا طاقتور ہے کہ فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

احمد شاہ: اگر میں گرفتار ہو کر آیا تو تم مجھ سے کیا سلوک کرتے؟

معین: میں تهارا سر کاٹ کا شہنشاہ کے پاس بھیج دیتا۔

احمد شاہ: اب جب کہ تم میرے قبضہ قدرت میں ہو تو میں تم سے کس قتم کا سلوک کروں؟ معین: اگر تم سوداگر ہو تو فدیہ لے لو۔ اگر تم عادل اور رحم دل بادشاہ ہو تو مراحم خسروانہ سے معاف کر سکتے ہو۔(۱۳)

خوش وقت رائے کی تاریخ سکھاں (صفحہ ۷) اور علاء الدین کے عبرت نامہ (صفحہ ۲۲۳) میں آیا ہے کہ میرمنو نے احمد شاہ کے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ میں تنہیں لوہے کے پنجرے میں قید کرکے دبلی بھیج دیتا۔

احمد شاہ اپنے مخالف کی بے باکی اور سادگی ہے اتنا خوش ہوا کہ میرا بیٹا کہ کر اس ہے

بغل گیر ہو گیا۔ فرزند خال بمادر کے خطاب سے مفتح کیا۔ شاہی خلعت' حنجز' اپنی دستار سے نوازا۔ تلوار اور اپنا گھوڑا بطور تحفہ عنایت کیا۔ میر معین الملک نے التجاکی کہ ہندوستانی قیدی رہا کر دیے جائیں اور شہر لاہور کو امن عطاکیا جائے۔ جمال اندھا دھند قتل اور لوث کی گرم بازاری تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ میدان جنگ میں کام آنے والے سیا ہیوں کی تعداد دو ہزار تھی اور شہر میں قتل ہو جانے والوں کی یانجی ہزار۔

شاہ نے خوش ہو کر میرمنو کی درخواست مان لی اور اپنے باڈی گارڈ افسروں کو شہر میں متعین کر دیا کہ چھان کسی شہری کو نہ لوٹ سکیں۔ قیدی بھی رہا کر دیے گئے۔ عبداللہ خال اور فضل اللہ خال کو روہیل کھنڈ واپس جانے کی اجازت مل گئے۔

ملاقات کے دوران شاہ نے دہلی کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ معین الملک نے شاہ کو باز رکھنے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر آپ دہلی کی طرف کوچ کریں گے تو سب لوگ ہم زبان ہو کر جھے غدار کمیں گے۔ اب آپ نے میری جال بخش کی ہے اور مجھے فرزند کمہ کر پکارا ہے تو جب تک میں زندہ ہوں آپ ہندوستان پر حملہ کرنے کا خیال دل میں نہ لائمیں۔ وگرنہ روانہ ہونے سے پہلے مجھے جان سے مار دیں۔ معین الملک کی استدعا احمد شاہ کے دل کو گئی اور اس نے ہندوستان پر حملہ کرنے کا خیال ترک کر دیا۔

معین الملک کو تین دن تک شاہی مہمان بناکر رکھا گیا اور سردار مصطفے خال اس کا مہمان دار مقرر کیا گیا۔ چوتھے دن ۱۰ مارچ ۱۷۵۱ء کو احمد شاہ نے معین الملک سے کما۔ اب تک تم میرے مہمان بن کر رہے ہو لیکن اس کے بعد میں تہمارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ میری واپسی کا انتظام کر دو۔ موسم گرما نزدیک آرہا ہے اور اس کی گرمی ہمارے لئے نا قابل برداشت ہے۔

معین الملک نے جواب دیا۔ اگر مجھے شہر واپس جانے کی اجازت مل جائے تو سارا بندوبست کر دوں گا۔ شاہ نے معین الملک کو مزید تحائف دیے جانے کا حکم دیا۔ اور شاہ ول خاں۔ جماں خاں اور شاہ لیند خال کو ساتھ بھیجا کہ افغانوں کے شاہی طبل کے ساتھ معین الملک کو شہر میں پنچا آدیں۔

# میرمنو اور احمد شاہ کے در میان صلح نامہ

چار دنوں میں چند لاکھ کی رقم فراہم کی گئی۔ پانچویں دن معین الملک اور بھاری خال ہے رقم شاہ اور اس کی فوج کی ضیافت کے لئے لئے کر حاضر ہوئے۔ تمام سردار دری خانہ میں جمع ہوئے اور وہاں مفتی عبداللہ نے ایک کاغذ معین الملک کے ہاتھ میں مسرکرنے کے لئے تھا دیا۔ اس پر بھکاری خال نے جواب دیا کہ یہ تو صرف سادہ کاغذ ہے۔ مفتی عبداللہ نے کہا کہ تم توقیدی ہو۔ تم کو تو اس پر مراگا کر شاہ کو دے رہنا ہے وہ جو چاہیں گے لکھیں گے۔ بھکاری خال نے کہا اس پر تو کچھ نہیں لکھا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ شاہ نے ہمیں تین انعامات سے نوازا ہے۔ اول اس نے ہماری جال بخش کی ہے۔ دوم اس نے انتظامی وجوہ سے صوبہ ملتان اور دریائے شدھ کے قرب و جوار کا علاقہ ہمارے پاس رہنے دیا ہے۔ سوم ہندوستان کو امن و امان بخشا ہے۔ جب برخور دار خال عرض بیکی نے یہ گفتگو شاہ کے گوش گزار کی تو شاہ نے بھکاری خال کو بلا کر کہا کہ جو کچھ چاہتے ہو لکھ لاؤ۔ بھکاری خال نے لکھا کہ معین الملک اقرار کرتے ہیں کہ شاہ کو مندرجہ ذیل رقوم ادا کریں گے۔

🔾 جال تجشی کے لئے دس لاکھ

🔾 ان علا قوں کے عوض جو ان کو عنایت کئے گئے دس لاکھ

🔾 برائے امن ہندوستان: دس لاکھ

شاہ نے دستاویز کی شرائط کو قبول کر لیا اور رقم کی فوری ادائیگی کا بندوبست کرنے کو کہا۔ مفتی عبداللہ کی خواہش تھی کہ لاہور کی صوبیداری آدینہ بیگ کو عطا کر دی جائے اور معین الملک کو قید کرکے افغانستان لے جایا جائے لیکن اس کے منصوبے ناکام ہو گئے۔ آدینہ بیگ کو قید کرکے اس کی تمام جائیداد جو عبداللہ خال کے گھر تھی ضبط کر لی گئی اور مفتی کی برسرعام تذکیل کی گئی۔

شریں واپی پر میرمنونے بھکاری خال 'خوش حال خال اور سزاول خال کو نور پور سے روپید لانے بھیجا جہال اس کا خزانہ اور خاندان تھے۔ روپید لایا گیا اور معین الملک نے مبلغ چیبیں لاکھ روپول کی رقم افغانی شاہی خزانے میں داخل کر دی اور وعدہ کیا کہ باقی ماندہ چار لاکھ روپول کی رقم افغانی شاہی خزانے میں داخل کر دی اور وعدہ کیا کہ باقی ماندہ چار لاکھ روپے شاہ کو اس وقت اداکر دے گا جب شاہ افغانتان واپس جا تا ہوا سندھ پر سے گزرے گا۔

## شرائط صلح

معین الملک اور شاہ میں جو عمد نامہ ہوا تھا اس کے شرائط یہ تھے: ۱- لاہور اور افغانستان کے صوبے احمد شاہ درانی کی مملکت کا حصہ سمجھے جائیں گے۔ ۲- من جانب شاہ' معین الملک حسب سابق ان صوبوں کا صوبیدار رہے گا۔ ۳- اندرونی انتظام میں کسی قتم کی دخل اندازی نہ ہوگی۔ ۴- فاضل مالیہ شہنشاہ کو بھیجا جائے گا۔

۵۔ اہم امور کا آخری فیصلہ شاہ کریں گے۔

شاہ کی مرضی تھی کہ سکہ اس کے نام کا ڈھلے اور خطبہ میں اس کا نام لیا جائے لیکن معین

الملک نے اوب سے گزارش کی کہ مغل شہنشاہ احمد شاہ ابھی تک وہلی میں برسراقتدار ہے اور بہت سے امیر اور سروار اس کے جال نثار وفا وار بین للذا اگر آپ کے نام کا سکہ جاری کیا جائے گا اور خطبہ میں نام لیا جائے گا تو اس سے اور پیچید گیاں پیدا ہوں گی جن کا سلجھانا اس وقت مشکل ہو گا اور وہ بدنام بھی ہو گا۔ ان مشکل حالات میں شاہ سے معین الملک نے التجا کی جس نے حالات کا اچھی طرح اندازہ کرکے ان مطالبات پر اصرار چھوڑ دیا۔

# مغل شهنشاه كاعهد نامه كي توثيق كرنا

معین الملک نے اطاعت کے دو ہفتہ بعد اپنے سفیر قلندر خاں کو مخل شہنشاہ کے پاس عمد نامہ کی توثیق کرنے کا بھیجا۔ سفیر ذکور اپنے سات آٹھ سواروں' ایک جمعدار کے ہمراہ جن کے ساتھ معین الملک کے تین سوار بھی تھے کیم اپریل ۱۵۵ء کو مغل دارالخلافہ میں داخل ہوا۔ محی الدین علی خال نے شالامار باغ کے پاس اس کا استقبال کیا اور اس کی مہمانداری کے فراکف بھی انجام دیے۔

جیساً کہ معلوم ہے مغل شہنشاہ نے اپ وزیراعظم وزیر الممالک (محمد مقیم ابوا لمنسور خال) صغدر بنگ کو دہلی پنچنے کے تاکیدی احکام بھیج تھے اس وقت وہ درانیوں کے خلاف مرہموں سے امداد حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ للذا یہ فیصلہ ہوا کہ وزیراعظم کی والیسی تک افغان سفیر سے گفتگو ملتوی رہے۔ لیکن صفدر جنگ اودھ کے انتظام کے بمانے وہلی آنے میں جان بوجھ کر دیر کر رہا تھا۔ اس کی آمد کے آثار سے مایوس ہو کر قلندر خال نے جواب کے لئے اصرار کیا۔ مغل شہنشاہ اور اس کے افران درانی شاہ کو ناراض کرنے کا موقعہ نہ دینا چاہتے ہے۔ وہلی پر حملہ کا خیال آتے ہی ان کی آنکھوں کے سامنے ۱۳۹۵ء کے خوفاک واقعات پھر جاتے تھے۔ وہلی پر حملہ کا خیال آتے ہی ان کی آنکھوں کے سامنے ۱۳۵ءء کے خوفاک واقعات پھر جاتے تھے۔ وہلی پر حملہ کا خیال آتے ہی ان کی آنکھوں کے سامنے ۱۳۵ءء کے خوفاک واقعات پھر

#### آخر فيصله مواكه:

افغانی سفیر کو بروز دوشنبہ بتاریخ دو جمادی الثانی مطابق ۲ اپریل ۱۵۵۱ء ملاقات کے لئے بلایا جائے۔ پہلے نواب جاوید خال بمادر اور پھر شہنشاہ نے قصر چہل ستون میں افغانی سفیر کو شرف باریا بی بخشا۔ احمد شاہ کے پیغام کی اس کے شایان شان قدر افزائی کی گئی اور سفیر کو بتلایا گیا کہ ایک ہفتہ کے بعد جواب مل جائے گا۔

مغل شہنشاہ اور اس کے وزراء بری آسانی سے لاہور اور ملتان کے صوبوں سے دستبردار ہو گئے اور فاضل مالیہ کے عوض مبلغ بچاس لاکھ روپے کی رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ ۹ جمادی الثانی مطابق ۱۳ اپریل ۱۵۵۱ء کو قلندر خال کو رخصت کی اجازت دے کر شاہ کے نام خط جھیجا گیا جس میں معین الملک سے صلح نامہ کی توثیق کی گئی تھی۔ ظاہر داری رکھنے کے لئے مغل شہنشاہ نے افغانی سفیر سے کہا میں وعدوں پر مفبوطی سے قائم رہوں گا۔ لیکن اگر تہمارا آقا اس اقرار نامہ سے انجاف کرے گا تو میں جنگ کے لئے تیار ہوں۔ قلندر خال نے مغل شہنشاہ کے خط کو سرپر رکھ کر جواب دیا کہ جو بھی مملکت خدا داد کو بد نظر سے دیکھیے گا خدا وندی عذاب کا مستق ہو گا۔ روائگی سے پہلے اسے تمین پارچہ کی خلعت مرصح سر پیچ اور پانچ ہزار روپے نقد عطا کئے۔ اس کے تین ہمراہوں کو بھی ایک ایک خلعت ملا۔

# شاہ کی روائگی

میں اپریل کے لگ بھگ قلندر خال لاہور پنچا۔ اکیس یا باکیس کو شاہ افغانستان واپس جانے کے لئے شاہ کی روائگی سے قبل معین الملک نے اپنی لاکی عمرہ بیگم کا عقد شاہ کے لاکے شنرادہ تیمور سے کرنا چاہا۔ لیکن قدرت کو پچھ اور منظور تھا۔ باپ کی وفات کے بعد عمرہ بیگم سیاسی نزاع کا باعث بن گئی۔ اور شاہ نے ہندوستان پر چوشے حملہ کے وقت اس کی شادی عماد لملک غازی الدین سے کر دی۔

# تشمير کی فنخ

شاہ کو لاہور ہی میں کشمیر کے اہتر حالات کی خبر مل گئی تھی۔ یہ صوبہ بدامنی 'سازش اور شورش کی آمادگاہ' بن گیا تھا۔ آخری مغل فرہا زواؤں کے عہد میں منظم حکومت کا نام و نشان نہ رہا تھا۔ چو تکہ صوبہ دہلی سے دور تھا لہذا صوبیداردں' ان کے دوستوں اور مخالفوں کی بن آئی تھی۔ جو بھی لشکر فراہم کر سکتا پہلے قابض کو نکال کر خود قابض ہو جاتا یا مضبوط تر غاصب کو اپنی جگہہ دے دیتا۔

احمد شاہ کے ہندوستان پر پہلے حملہ کے دوران افراسیاب بیک خال کشمیر میں نائب تھا۔
اس کی سفاکیوں سے ننگ آکر لوگوں نے احمد شاہ کے ایک امیر عصمت الدین خال سے حکومت کی باگ ڈور سنبھالنے کی استدعا کی۔ لیکن افراسیاب خال نے عصمت الدین کو پہلی دفعہ شکست دے دی۔ پندہ کے مقام پر دو سری جنگ میں اس کی فتح ہوئی۔ لیکن ایک وادی سے گزرتے ہوئے دشمن کے سپاہی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس طرح افراسیاب صوبیداری کر آ رہا۔ لیکن احکاء کے آغاز میں اس کو زہر دے کر مار ڈالا گیا۔ اس کے بعد اس کے نابالغ لاکے احمد خال نے ڈیڑھ ماہ حکومت کی کاروبار کے فرائض انجام دیتا رہا۔ حالات کی رفتار سے غیر مطمئن ہو کر سری گر کے سربر آوردہ لوگوں نے مغل شمنشاہ کی حدمت میں عرضداشت بھبجی۔ اس پر عبوری عرصہ کے لئے میر مقیم کشی کا صوبیدار مقرر کر دیا

گیا۔ لیکن پانچ ماہ بعد اس کو ابوالبرکات خال کے لڑکے ابوالقاسم نے مار بھگایا۔ جس کے تقرری کے احکام ۱۹۳۵ء میں صادر ہوئے تھے۔ میر مقیم خال نے لاہور میں پناہ کی اور احمد شاہ ابدائی سے اپنا دست شفقت روئے زمین پر رکھنے کی درخواست کی۔ وطن واپس جاتے ہوئے دریائے راوی عبور کرکے احمد شاہ ابدائی تھوڑے دنوں کے لئے جمائگیر کے مقبرے کے پاس ٹھمر گیا۔ اور حسب فرایش ایک آدبی مہم عبداللہ خال کی سرکردگی میں کشمیر روانہ کی۔ غاصب ابوالقاسم جو رعایا میں غیر مقبول بھی تھا کوئی مزاحت نہ کر کا۔ عبداللہ خال بغیر کسی روک ٹوک کے سری گر میں واخل ہو گیا اور حکومت قائم کر لی۔ ابوالقاسم خال بیا زوں میں بھاگ نکلا لیکن پکڑا گیا اور قیدی بناکر واپس لایا گیا۔ اس طرح کشمیر کی خوبصورت وادی بھی شاہ کے زیر تمین آئی۔

#### ملتان كاالحاق

عبداللہ خال کو کئیر بھیج کر شاہ ملتان کے راستے قدھار روانہ ہو گیا۔ عمد نامہ کی روسے معین الملک ملتان کا بدستور ناظم رہا۔ یہ شہر شاہ کی دلادت گاہ بھی تھا جس کی وجہ سے وہ یمال کے معاملات سے پوری دلچی لیتا تھا۔ ملتان کو درانی رنگ میں رنگنے کے لئے شاہ نے اپنے قبیلہ سدوزئی کے بہت سے سرداروں کو جاگیر اور مناصب دے کر یماں بسا دیا تھا۔ مماراجہ کو ژامل جب شاہ سے لڑنے لاہور روانہ ہوا تھا تو صوبہ کا انظام اپنے نائب شاکر خال کو برخاست کرکے خواجہ حسین کو اس کی جگہ مقرر کر دیا تھا۔ شاہ کو یہ امر ناگوار تھا۔ اس نے ملتان آتے ہی تھم دیا کے علی محمد خال خال فاکوانی پنہ دار ڈیرہ غازی خال کو نائب ناظم مقرر کیا جائے۔

# بهاول بورکی مهم کی روانگی

علی محمہ خاں شاہ کے ہمراہ ڈرہ عازی خاں تک گیا۔ اس کے باول پور کے داؤد پوتریوں سے اچھے تعلقات نہ تھے۔ اس نے شاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے اور باول پور کو فوج سھیجنے کے لئے اکسایا۔ سردار جہاں خاں پوپلزئی کو مہم کا سردار بناکر ڈرہ کے نواب جاں ثار خاں کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ انہوں نے بیخند پار کرکے اوچ میں ڈرے ڈال دیے۔ جاں ثار خاں داؤد پوتریوں ت ڈر آ تھا۔ اس نے سبارک خاں کو پوپلزئی کے عزائم سے آگاہ کر دیا۔ افغانوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے مبارک خال موج گنو کے قلعہ کی طرف چلا گیا۔ یہ قلعہ بماول پور سے طالبہ کرنے کی بجائے مبارک خال موج گنو کے قلعہ کی طرف چلا گیا۔ یہ قلعہ بماول پور سے طالبہ کوس پر جنب مشرق کی طرف واقع تھا۔

ایک دو سرے سردار معروف خاں نے حوث کے قلعہ کی پناہ لی اور دو سرے سرداروں نے بھل را پر قصد کر فیا۔ تمام سرداروں کو خربور چننی کے احکام صاور کئے گئے جہاں مبارک خال آرہا تھا۔ انہوں نے آپ سردار کی آواز پر لبیک کتے ہوئے اپنی حرم سرائیس موج گڑھ

میں چھوڑیں اور تین ہزار منتخب سواروں کو لے کر خیرپور پہنچ۔ چیدہ چیدہ سردار احمد خال' بلاول خال خیر فدانی وڈیرہ جی ہمراہ تھے خال خیر فدانی وڈیرہ جان محمد خال معرو فانی۔ ملاعلی اور ملا تائب وغیرہ بھی ہمراہ تھے۔ یہاں کوئی متفقہ رائے قائم نہ ہو سکی تو چوہیں گھنٹہ کے انتظار کے بعد سے سردار اپنے اپنے قلعوں کو واپس چلے آئے۔

اس اثنا میں جمال خان بماول پور آپنجا اور داؤد پوتروں کو پریشان کرنے کے لئے آٹھ ہزار سپاہ خیرپور بھیج دی۔ دو سری طرف مبارک خال جمال خال کی حرکات کو غور سے دکھ رہا تھا۔ وہ بھی خیرپور سے باہر نکلا اور دونوں فوجوں کی کٹھیالہ کے پاس ٹر بھیٹر ہوئی۔ خونریز اڑائی میں جمال خال کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ نکلا۔

لیکن بماول پور پر آجی تک جہاں خان کا قبضہ تھا اور وہ مزید تعاقب سے شاہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا للذا مبارک خان نے شاہ سے صلح کے لئے گفت و شنید کا آغاز کیا اور موج گڑھ واپس چلا آیا۔ جہاں خان نے خوشی سے صلح کی تجویز مان کی اور سفیر کی معرفت بوے اچھے شرائط پر صلح ہو گئے۔ جہاں خان نے مان جانے کے لئے دریائے سلج عبور کیا اور وطن روانہ ہوگا۔

# چنداہم واقعات

ا گلے چار سال احمد شاہ نے امن و چین سے گزارے۔ اس سے پانچ سال قبل احمد شاہ جنگوں اور فتوحات میں سرگرم کار رہا تھا۔ اب سلطنت کے حدود وسیع ہو چکے تھے۔ اس نے بیہ مدت ملک کی اصلاح اور انتظام میں صرف کر دی۔

#### آزاد خاں سے خطرہ اور اس کا انسداد

یہ معلوم کرنا باعث دلچی ہو گاکہ خلائی قبیلہ کے آزاد خال پھان نے افغانستان کے تخت کا دعویٰ کیوں کر کیا تھا؟ اور اس کی گرفتاری ہے کس طرح احمد شاہ کی سلطنت کو جو خطرہ لاحق تھا وہ مُل گیا؟ یہ بچ ہے کہ خراسان میں شاہ رخ کی زیر سیادت ایک آزاد ریاست قائم کرنے ہوس سے شاہ کا مقصد تھا کہ ایران اور افغانستان کے درمیان کی ریاست اس کو شال مغرب کے ہوس ناک سردارفیل آزاد خال سے محفوظ رکھ سکے گی۔

فریر کے قول کے مطابق آزاد خال متقل مزاج ' بهادر اور اپی قوم کے دوسرے افراد سے زیادہ روشن خیال تھا۔ اس کے انصاف ' عادلانہ خیالات اور شیعوں سے طرفداری کے

باعث بہت سے ہدرد اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اپنی مقبولیت کو روز بروز بردھتے ہوئے وکھ کر اس نے مد صرف عراق اور خراسان پر قبضہ کرنے کا اعلان کیا بلکہ افغانستان پر حملہ کرنے اور احمد شاہ ابدالی کو تاج و تخت سے محروم کرنے کی ٹھائی جے وہ غاصب سمجھ رہا تھا۔ اس کے رائے میں افغان سلطنت کا اصلی وارث قبیلہ فلذئی کا سردار تھا۔ ایران کی طرف پیش قدمی کریم خال زندگی سرگرمیوں سے نہ ہو سمی جو محمد حسین قاچار اور احمد خال کی طرح ایرانی تاج و تخت کو سنجھالنے کا آرزو مند تھا۔

اس سہ طرفہ تازعہ کی ابتدائی لوائی کریم خال زند اور محمد حسین قاچار کے درمیان ماز ندران کی سرحد پر ہوئی اور مو خرالذکر فتح یاب ہوا۔ محمد حسین قاچار کی فتح کا حال سن کا احمد خال چیکے ہے واپس آگیا۔ ہزیت خوردہ کریم خال نے اپنی فوجوں کی دوبارہ تنظیم کرکے احمد خال پر حملہ کر دیا جس نے طران کے شال مغرب میں قزوین میں پناہ کی تھی۔ یہاں کریم خال زند کو پھر شکست ہوئی لیکن اس نے اصفہان پہنچ کر افغانوں پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی کیکن ناکامی ہوئی اور اس کا شیراز تک تعاقب کیا گیا۔ ان ناکامیوں سے مابوس ہو کر کریم خال نے ہندوستان بھاگ آنے کا ارادہ کیا۔ لیکن اس کے دوست رستم سلطان کشت کے سردار نے اسے باز رکھا اور سمجھایا کہ اگر آزاد خال کی سپاہ کو ٹلہ کامرج میں داخل ہو جائے تو اس کا صفایا کرتا تسان ہو گا اور یہ صبح ثابت ہوا۔

کامراج کا درہ دو میل لمبا تھا۔ پہاڑ کے ساتھ جو پگڑنڈی جاتی تھی وہ بے حد تنگ تھی بلکہ بعض جگہ تو دو فٹ سے زیادہ چوڑی نہ تھی۔ جس سے ایک ایک سپاہی گزر سکتا تھا۔ درہ کی چوٹیوں پر رستم سلطان و عثمن کا انتظار کر رہا تھا۔ افغانوں کی فوج خطرہ کا اندازہ کئے بغیر جونمی درہ میں داخل ہوئی رستم سلطان اور کریم خال زخمی شیر کی طرح اس پر جھپٹ پڑے اور آزاد خال کی فوج کا صفایا کر دیا۔ بعض عرب سرداروں کی مدے کریم خال والیس شیراز آگیا۔ یہ واقعہ ۱۵۵ء کا ہے۔

آزاد خال نے آخری لاائی ۱۷۵ء میں محمد حسین خال قاچار سے لڑی۔ آزاد خال کی ترکی تمام ہو گئی اس نے اپنے دعویٰ سے دستبردار ہو کر اپنے آپ کو کریم خال زند کے رحم و کرم کے دوالے کر دیا۔ جس نے آخرکار ایران کے تخت پر قبضہ کرکے زند خاندان کی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ اس خاندان کی سلطنت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی بلکہ صدی کے خاتمہ پر قاچاری خاندان برسرافتدار آگیا۔

دہلی میں صفد رجنگ کی سازشیں

۲۵۷ء کے موسم خزال میں وہلی میں ایک سازش چل رہی تھی۔ جس کا مقصد خراسان کے افغانی شال مغربی صوبہ میں بغاوت کی آگ کو مشتعل کرنا تھا۔ شہنشاہ اور اس کے وزیر صفدر جنگ میں یگا گت نہ تھی۔ اس لئے وزیر نے ایک سازش کی جس کا مقصد شہنشاہ اور معین الملک ناظم لاہور کو پھنسانا تھا۔ شہنشاہ کی مرضی کے مطابق وزیر الممالک صفدر جنگ نے مرہوں کی مدد مارچ ۲۵۲ اپریل ۲۵۲اء) وہلی پہنچا اور شمنشاہ کو نواب جاوید خان کے توسط سے افغان سفیر قلندر خال سے عمد نامہ کی توثیق کرنے سے بازنہ رکھ سکا۔ اس نے صلح کے شرائط اور اپنے جانی وشمن معین الملک کے لاہور اور ماتان کے صوبہ جات پر دوبارہ تقرر کو اپنی سیاس شکست سے تعیمر کیا اور مایوس ہو کر انتقام کے در بے ہو صوبہ جات پر دوبارہ تقرر کو اپنی سیاس شکست سے تعیمر کیا اور مایوس ہو کر انتقام کے در بے ہو

معین الملک کو شاہ کے زیر عماب لانے کا ایک ہی ذریعہ تھا یعنی شاہ رخ کو خراسان میں علم بغاوت بلند کرنے کے لئے اکسانا جس سے مغل شمنشاہ اور افغان اعظم کے تعلقات خراب ہو سکتے تھے۔ میرمنو کا خاتمہ شاہ کی پہلی موسکتے تھے۔ میرمنو کا خاتمہ شاہ کی پہلی ضرب سے ہو جائے گا جس کے بعد مغل شمنشاہ کی باری آئے گی۔ شاہ مصیبت میں بھنس جائے گا و ذیر کے لئے زیادہ اختیارات کا حصول آسان رہے گا۔

ج پور کا سوانی مادھو سکھ بی صفرر کا دوست تھا۔ کما گیا کہ مادھو سکھ کو کابل سے خط دصول ہوئے تھے جن میں ذکور تھا کہ مرزا شاہ رخ قدھار میں شاہ کے خلاف مدد عاصل کرنے کے آیا ہوا ہے۔(۱۲) یہ جعلی خطوط محض ایک چال تھی جس کا مقصد شاہ رخ کو درانیوں کے خلاف مدد کی چیش کش تھی۔ ایک مرجی خط میں ہے کہ شمنشاہ نے نادر شاہ کے پوتے کو لکھا تھا کہ ''وہ اس طرف سے چلا آئے تو اپنی فوجیں کابل جیج کا وعدہ کرتے ہیں تاکہ اس بدمعاش کو سزا دی جائے۔'' معین الملک کو احکام بھیج کر دبلی بلایا گیا اور اسے کابل فوج بھیج کے لئے انظام کرنے کو کما گیا اور بیان کیا گیا کہ ''از راہ استال امر میرمنو دبلی آرہا ہے۔'' صفدر جنگ کے مرجیہ طیف جنہیں مجوزہ مہم میں اہم پارٹ ادا کرنا تھا گور زینجاب میرمنو سے رابطہ قائم کے مرجیہ طیف جنہیں شغیرہ عینے دبلی اور میرمنو کے مابین خط و کتابت بھی جاری تھی۔

# شاہ کی ہندوستان پر فوج کشی سے دست برداری

احمد شاہ کو خفیہ طور پر دہلی ہے یا اور کسی طریقہ سے اپنے خلاف سازش کا پہ چل گیا تھا۔ محرم ۱۲۱اھ مطابق نومبر ۱۷۵۲ء کو شاہ جلال آباد چلا آیا۔ جو کابل سے ۱۱۱ میل مشرق کی طرف واقع ہے۔ شاہ نے جہاں خال کو دریائے سندھ کی طرف بھیجا۔ اس سے لاہور میں افرا تفری اور دہلی میں گھراہٹ پیدا ہوئی۔ معلوم ہو تا ہے کہ میرمنو نے جمال خال اور شاہ کو حقیقت حال سے خردار کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے کوئی نقل و حرکت نہ کی اور صرف دہلی سفیر بھیجنے پر اکتفا کی۔

شاہ کی نش و حرکت کی خبر من کر صغدر جنگ نے شہنشاہ کو لاہور جانے کا مشورہ دیا۔
موخرالذکرنے جواب دیا ہمارے پاس نہ تو سامان جنگ ہے اور نہ سپاہ تیار ہے۔ اگر میرے بغیر
حالات سدھر نہیں سکتے تو میں اکیلا جانے کو تیار ہوں۔ سارا ملک اور اس کی آمانی و خرج
تمارے ہاتھ میں ہے۔ تم روپیے کا انظام کرکے سپاہیوں کی تخواہوں کی ادائیگی کا بندوبست کر
سکتے ہو اور سامان جنگ کی تیاری بھی کروا سکتے ہو۔ اس پر وزیر خاموش ہوگیا۔

کیم صفر ۱۲۱۱ھ مطابق ۸ دسمبر ۱۵۵۱ء کو صفدر جنگ نے شمنشاہ کو پیغام بھیجا کہ احمد شاہ لاہور کی طرف کوچ کرنے کا تہیہ کئے بیشا ہے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جمال پناہ بھی اوھر چلے جادیں ۔ نجومیوں نے ۹ صفر کا دن شمنشاہ کی وہلی سے روائگی کے لئے مناسب بیان کیا ہے۔ اگر آپ اپنی روائگی ملتوی کرنا چاہیں تو اپنے ڈیرہ کا سامان ضرور بھیج دیں اور اس کے بعد جو دن نجوی بتلائیں اس دن سفرافتیار کرلیا جائے۔

شہنشاہ نے اپنی والدہ ملکہ صاحب الزمانی سے مشورہ کیا۔ اس نے جواب دیا خزانہ نہ ہمارے پاس ہے دواب دیا خزانہ نہ ہمارے پاس ہو اور خزانہ کے حالات سے باخبر ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ شہنشاہ خالی ہاتھ چلا جائے تو اسے صاف کمہ دینا چاہیے۔ اس جواب سے وزیر کے لبول کو مرلگ گنی اور پھراس واقعہ کا کسی نے ذکر نہ کیا۔

## افغان سفيرد ہلي ميں

وسط دسمبر ۱۷۵۲ء کا ذکر ہے کہ افغانی سفیر لاہور پنچا۔ معین الملک نے اپنے تین معتبرانال کار سفیر کے ہمراہ کر دیے کہ وہ اس کو دہلی پہنچا آئیں۔ سفیر ندکور جنوری ۱۷۵۳ء کے دوسرے ہفتہ میں دہلی پہنچا۔ اسے تکیہ مجنون کے نزدیک کام خال کے باغ میں آثارا گیا۔ مغل شہنشاہ احمد شاہ کے تکم سے دیوان عام سفیر کی پذیرائی کے لئے آراستہ کیا گیا۔ دو تین دنوں کے بعد وزیر نے جقیں اور پردے وغیرہ آثار تجھیکے کہ سفیراتی اہم شخصیت نہیں ہے کہ اس کا دیوان عام میں استعبال کیا جائے اس کی پذیرائی دیوان خاص میں ہو سکتی ہے۔ اسے ایک ماہ کے قریب انظار میں رکھا گیا اور باریالی کے لئے اس کی التجاؤں کو نظرانداز کر دیا گیا۔

آخر کار دس رہیج الثانی ۱۲۶اھ مطابق ۱۴ فروری ۱۷۵۳ء کو شمنشاہ کو کملا بھیجا کہ دوسرے دن دیوان خاص میں سفیر کو باریابی سے مشرف کیا جائے گا۔ رات تیاریاں ہوتی رہیں اور بروز

جعرات بتاریخ ۱۵ فروری ۱۷۵۳ء دس بجے صبح جب وزیرِ الملک اور دیگر امراء آگئے تھے چھ انگلیوں والے علی خال نے افغان سفیر کو شہنشاہ کے حضور میں پیش کر دیا۔

سفیرنے پانچ اشرفیوں کی نذر پیش کی اور احمد شاہ درانی کا بھیجا ہوا خط شہنشاہ کے حوالہ کیا۔ شہنشاہ نے خط کو شاہی محل کے داروغہ حافظ بختیار خال کے سپرد کیا اور شاہ کی خیریت و عافیت دریافت کی۔ سفیر کو خلعت اور معنین الملک کے کارندوں کو یوشاکیس عنایت کی گئیں۔

قلعہ سے نکل کر سفیر صغدر جنگ کے گھر چلا آیا اور اس نے اپنی آمد کا مقصد کہہ سایا۔ دوپہر کو شہنشاہ نے وزیر سے کہلا بھیجا کہ سفیر کو واپسی کی اجازت ہے۔ اس کو جواب میں خط دے دیا جائے۔ چھٹے دن بتاریخ کا رئیج الثانی مطابق ۲۱ فروری سفیر کو خط حوالہ کیا گیا اور وہ این ملک روانہ ہو گیا۔

وزیر کے گھر میں جو گفتگو ہوئی اور جواب میں جو خط لکھا گیا اس کے مطالب سے ہم بے خبر ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مغل شہنشاہ نے وفاداری ' باہمی دوستی اور پارسال کے صلح کی شرائط پر کاربند رہنے کا یقین دلایا ہو گا۔ اس کے بعد شاہ قندھار واپس چلا آیا اور سردار جہاں خال کو دریائے سندھ کے کنارے سے واپس بلالیا۔

# امیرخال کی مشمدے ناکامی

شاہ کی قندھار میں واپسی کی دو سری وجہ خراسان سے ناخوشگوار اطلاعات کا آنا تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں شاہ نے انتظامی معاملات میں شاہ رخ کو مدد دینے کے لئے نور مجمہ خال کو وہیں رکھ چھوڑا تھا۔ لیکن اس کو واپس بلا کر ایک قابل تر آدمی امیرخال قرانی دولت آبادی کو وہاں بھیج دیا۔ نور مجمہ کی واپسی پر شاہ رخ نے اپنے ملازم فریدون خال کو نائب مقرر کر لیا تھا۔ امیر خال مرزا کے عمدہ داروں کے عقائد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امام علی رضا کے روضہ کی زیارت کے بمانے مشمد میں داخل ہو گیا۔ شہر کے دروازوں پر اپنے آدمی بٹھا کر تین یا چار برجوں پر قبضہ کرلیا اور شہرکے باشدوں کو تک کرنے لگا۔ اس سے مرزا غضب ناک ہوا اور اس نے میر حسین خال افظار اور فریدوں خال کو بھیجا کہ وہ شہرسے امیرخال کو نکال ویں۔

اس نے بغیر کی مزاحت کے یہ کام سرانجام دیدیا۔ حیین اور فریدوں خال نے چہار باغ کے دروازے سے باہر نکل کر افغانوں کے چھوٹے سے دستے کو تہہ تیخ کرکے قرانی سے ہتھیار چھین لئے۔ اس پر تمام شہری امیر خال کے آدمیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کو برجوں اور دروازوں سے نکال باہر کیا اور امیر خان دولت آباد والیس چلا آیا۔ چونکہ اس رسوائی

کا ذمہ دار خود امیر خال تھا 'شاہ نے ان ناخوشگوار حالات کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ فریدوں شاہ رخ کے نائب کے طور پر کام کرتا رہا۔ یہاں تک کہ شاہ رخ کے لڑکے نصراللہ مرزا نے اسے مردا ڈالا۔ شاہ رخ کے لڑکے کی سرگرمیاں زمانہ مابعد سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا یہاں ذکر کرنا غیر متعلق سا ہوگا۔ یہ ذکر مناسب جگہ پر آئے گا۔

عباس قلی خال نیشا پور میں

عباس قلی خال نیشاپوری عمر بحر احمد شاہ کا وفادار رہا۔ وہ اعتدال پند اور انصاف پند حاکم تھا۔ اس نے شہراور نیشاپور کے علاقوں کے حالات سدھارنے کے لئے بہت کچھ کیا۔ رعایا میں معبول تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کے عمد میں دارالخلافہ اپنی پہلی شان و شوکت کو پہنچ گیا۔ پنجاب کی شورشوں کو چھوڑ کر جن کا ہم آئندہ صفحات میں ذکر کریں گے احمد شاہ کی مملکت میں دس سال سے زیادہ عرصہ تک امن و امان کا دور دورہ رہا۔ ۱۲۲۔ ۱۲۲ اور میں سکھوں نے سرہند' لاہور اور ماتان کے صوبوں پر قبضہ کر لیا۔ بلوچتان اور خراسان میں چھوٹی شورشیں برپا ہوئیں۔ ہوئیں۔ سواان واقعات کے سلطنت کو کوئی گزند نہیں پنجا۔

### حواله جات

۔ ملماسپ نامہ' ص ۵' آرخ احمد شاہی ' ص ۲۹ آریخ علی' ص ۲۱۳ ' خوش وقت رائے' آریخ سکھاں ' ص ۲۹

منتعبات از پثاور د فتر متفرق کاغذات ' ۳ ْ ۵

سوبهن لال 'عمدة التواريخ' ص ٣٣ـ٣١

سـ تاریخ احمه شایی 'ص ۲۸

س- طهاسپ نامه عن ۱۲

عمدة التواريخ٬ جلد اول٬ ص ١٣٣

۵- رتن عکمه ' پراچین پنته پرکاش ' ص ۲۰۷
 گیان عکمه - پنته پرکاش ' ص ۱۹۳
 شمشر خالصه ' ص ۳

۲- عماس نامه ص ۱۶

عدة التواريخ ' جلد اول' ص ١٣٣

2- گیان شکھ۔ شمشیر خالصہ 'ص ۲۵۵

خوش ونت رائے۔ تاریخ سکھاں ' ص ۲۰

۸۔ آریخ احمر شای 'م ۲۹

و۔ 'میرا لمتا خرین (انگریزی ترجمہ) ص ۸۸۹ ' تاریخ پنجاب' ص ۱۸۸

تاریخ علی ' ص ۲۲۲٬۲۲۱

۱۰ سیرا لمتاخرین 'ج ۳ م ۳۲۷ (ترجمه انگریزی)

اا ملى الدين - عبرت نامه 'ص ٢٨٢ فرحت الناظرين جلد مشتم 'ص ١٦٨ تاريخ على 'ص ٢٢٩

۱۲\_ تاریخ احمد شاہی ' ص ۳۱

طهل نامه' ص ۱۶

٣١ عمرة التواريخ، ج ١ ' ص ١٢٨' ١٢٥

۱۴۰ مربی خط از جگن ناتھ کرشنا بنام بھگونت راؤ

يندر هوال باب

# پنجاب میں شورشیں اور ہنگاہے

# میرمنو کی وفات۔ مابعد کے واقعات

بندا سکھ کے عروج اور پنجاب میں اس کے قلیل المیعاد راج (۱۵۱ء) کے زمانے سے سکھ ، باغی سمجھ جانے گئے تھے۔ ان کو ہر ممکن طریقہ سے دبایا جاتا تھا۔ ایک دفعہ معین الملک مالک پور کے گاؤں میں لاہور سے سات آٹھ کوس دور خیمہ زن تھا کہ ہر کارے خبرلائے بعض سکھ پاس کے نظیکر کے گھیت میں چھپے ہوئے ہیں۔ معین الملک شکار کے لئے سوار ہو کر گیا اور سکھوں کو گھیرلیا۔ لیکن اچانک اس کا گھوڑا بحرک کر پچھلے پاؤں کھڑا ہو گیا اور قابو میں نہ رہا۔ میرمنو کر پڑا۔ بد قشمتی سے اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور وہ زمین پر کھنٹا چلا گیا جس سے میرمنو کر پڑا۔ بد قشمتی سے اس کا پاؤں رکاب میں تھنس گیا اور وہ زمین پر کھنٹا چلا گیا جس سے موش ہو گیا۔ (۱)

ثريا بيكم: أيك بالدبيرخاتون

اب 'ثریا بیگم یا مراد بیگم جس کو مغلانی بیگم بھی کہتے ہیں تاریخ پنجاب کے صفحات پر نمودار ہوتی ہے۔ وہ معین الملک کی بیوہ اور نہایت ذہین اور باتد بیر خاتون تھی۔ اگر وہ صنف نازک میں سے نہ ہوتی تو بلاشبہ وہ پنجاب کے لئے مستعد اور قابل ناظم ثابت ہوتی۔

مغل شہنشاہ کے تقررات

معین الملک کی وفات کی خبر ۱۳ نومبر کو دبلی پنچی۔ دوسرے دن شہنشاہ احمد شاہ نے اپنے تین سالہ لڑکے شنرادہ محمود شاہ کو صوبیدار اور معین الملک کے دو سالہ پنچ محمد امین خال کو اس کا نائب مقرر کیا۔ لیکن اقتدار کی تنجی میرمومن خال قصوری کے ہاتھ میں تھی جو معین الملک کا پرانا دوست تھا۔

### تشميري صوبيداري

کشمیری صوبیداری افراسیاب کی موت کے بعد سے خالی تھی۔ اس پر احمد شاہ درانی کے نمائندے نے عاصبانہ قبضہ کرلیا تھا۔ اب یہ جگہ سعید شاہ کو عطاکی گئی۔ اعتزاز الدولہ شہنشاہ کی پھوپھی کا پندرہ سولہ برس کالڑکا تھا اسے نائب صوبیدار مقرر کیا گیا۔

تاریخ احمد شاہی کا مصنف بجا طور پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ زمانے کا کتنا عبرت اگیز انقلاب ہے کہ یہ اونچے منصب جو بزے بزے آزمودہ کار امراء کو عطا کئے جاتے سے اب شیر خوار بچوں کو دیے جانے لگے۔ اب قدرت خدا کا تماشا دیکھنا جا ہے کہ مستقبل میں پردہ غیب سے کیا کیا ظہور میں آتا ہے۔ (۲)

پتیوں کا یہ تماشا صرف چار دن رہا۔ ۲۰ محرم مطابق کا نومبر کو وزیر الممالک میر نظاالدین انتظام الدولہ جو صفدر جنگ کی جگہ کام کر رہا تھا ہنجاب کا غیر حاضر ناظم مقرر کیا گیا۔ انتظام الدولہ نے اپنی طرف سے ۲۳ محرم مطابق ۲۱ نومبر کو میر عوش خال اور بھکاری خال کو اپنا نائب ناظم اور آوینہ بیگ خال کو دو آبہ بست جالندھر کا نائب فوجدار مقرر کیا۔

# پرمیرمنو کا احمد شاہ کی طرف سے تقرر

لیکن یہ تقررات آخری اور منظور شدہ نہیں تھے۔ اپریل ۱۷۵۲ء کے صلح نامہ کی رو سے پنجاب پر احمد شاہ درانی کا قبضہ تھا اور وہی ان احکام کی منظوری دے سکتا تھا۔ احمد شاہ کسی وقت بھی ملک پر حملہ کرکے تکوار کے زور سے اپنا حق منوا سکتا تھا۔ محرم کے اوا خر میں معین الملک کی لاش کو مالک بور سے لے جاکر حضرت الیشاں کے مزار متصل مقبرہ خان بماور زکریا خال میں وفن کیا گیا۔

اس پر دو نا بول عوض خال اور بھکاری خال نے ایسے خطوط جن پر امین خال نابالغ صوبیدار پنجاب کی مرککی ہوئی تھی ملا امان کے کے پاس بمقام قدھار احمد شاہ کی خدمت میں روانہ کئے۔ سردار جمال خال حسن ابدال کے پاس فروکش تھا۔ اس کے پاس حاجی بیگ کو سفیر بناکر روانہ کیا گیا۔ شاہ نے از راہ کرم پنجاب کی صوبیداری کے لئے مجمد امین خال کی منظوری دیدی اور میرمومن خال کو نائب رکھا درانی شہنشاہ کا فرمان ' نلعت اور تکوار بطور نشان اعزاز

ارتضٰی خال مریان اور اشرف خال کے ساتھ روانہ کئے گئے جو لاہور میں 9 ربیع الثانی ١٦١ه۔ مطابق ۳ فردی ۱۷۵۴ء کو بصد کرو فروارد ہوئے تھے۔ فرمان اور خلعت کا شاہانہ استقبال کیا گیا۔

مغلاني بيكم كابهكاري خال كوقيد كرنا

مغل شہنشاہ کے اقدار اور احکام کی ثریا بیگم یا مغلانی بیگم نے پہلے سے خلاف ورزی شروع کر رکھی تھی۔ انتظام الدولہ وزیراعظم دہلی سے پروانہ تقرر پاکر بھکاری خال نے مکل معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی۔ اس کی پوزیشن ناخوشگوار سی تھی۔ ان حالات میں بھکاری خال نے مایوس ہو کر نابالغ وائر ائے سے علیحدگی افقیار کر لی اور ناگمانی حالات کے لئے اپنی جو بلی کو مضبوط کرنے لگا۔ لیکن مغلانی بیگم نے خطابات اور تنخواہ میں اضافہ کرکے مغل سروار قاسم خال کو ساتھ ملا لیا۔ یہ کشیدگی کئی روز جاری رہی۔ آخر مغلانی بیگم نے بھکاری خال کی پارٹی کے سرغنہ مرزا جان کو خان کا خطاب اور ایمن آباد کی فوجداری دے کر پھسلا لیا۔ مرزا جان او ساتھ لے کر بیگم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جس نے اس مرزا جان اپنے آقا بھکاری خال کو ساتھ لے کر بیگم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جس نے اس وقعہ قید کر لیا اور اس کی حو بلی اور مال و متاع کو لوٹنے اور آگ لگانے کا تھم صاور کر دیا۔ اس واقعہ کی اطلاع آٹھ دن بعد سا۔ ارزیج الاول مطابق 9۔ ۱ جنوری ۱۵ ماداء کو دہلی بھیجی گئی۔

# میرمنو کے لڑکے کی نامزدگی کی دہلی سے توثیق

برول اور تن پند وزیر الممالک انظام الدولہ کوئی دلیرانہ قدم اٹھانے کے ناقابل تھا اور خاموثی سے ذلت اور رسوائی برداشت کر رہا تھا۔ اپنے سرکش داماد کے آگے اپنے آپ کو ب بس پا آ۔ اس نے نمایت ڈھٹائی سے بھکاری خال کی تقرری کا تھم منسوخ کر دیا۔ جب خان خانال (انظام الدولہ) نے یہ دیکھا کہ وہ نہ لاہور پر قبضہ کر سکتا ہے اور نہ اپنا اقتدار منوا سکتا ہے اور اصل فرما زوائی معین الملک کی ہوہ کے ہاتھ میں ہے تو تاریخ احمد شاہی کے بیان کے مطابق اعزاز کی خلعیں معین الملک کے بیچ " دینہ بیگ خال 'اور مومن خال کو پانچ رہے الثانی مطابق اعزاز کی خلعیں معین الملک کے بیچ " دینہ بیگ خال 'اور مومن خال کو پانچ رہے الثانی بیلے کا ہے۔ مغلانی بیگم کی مخالفت اور شاہ درانی کی منظوری کے بیش نظر پہلے فرمان کے شرائط کی شمیل میں اسے دشواری نظر آرہی تھی لنذا اس نے احکام کی ترمیم عقلندی سے کر دی۔

# لاهورمیں انتشار اور سراسیمگی

احد شاہ کے فرمان سے شہ پاکر مغلانی بیکم نے بھکاری خاں اور انتظام الدولہ کی مخالفت کو کچل کر رکھ دیا اور اپنے نابالغ بچے کی سربرست بن گئ۔ لیکن اس نے جلد ہی ضابطہ اخلاق کو

بالائے طاق رکھ کر بے راہ روی کی زندگی بسر کرنی شروع کر دی اور ملک میں بدنام ہو گئے۔ زمام اقتدار خواجہ سراؤں کے ہاتھ میں تھی جو اس کے راز داں بھی تھے۔ لیکن صوبہ پنجاب ایک بے راہ رو عورت سے کیسے سنبھالا جا سکتا تھا۔ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کے بهترین دوست وشمن بن گئے۔

قاسم خاں نے جس کو خان کے خطاب اور ماجھا میں پٹی کی فوجداری سے سرفراز کیا جا چکا تھا' سکھوں سے ساز باز کرکے لاہور پر پیش قدمی کرنے اور پھر مزید فوج سے دہلی پر چڑھ دو ڑنے كى شمانى - ان اغراض كے لئے اس نے سكسول ميں تير تفنگ ، كولے اور بارود وغيرہ تقيم كرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ سب کچھ بے کار تھا۔ اس کے فوجیوں کی تنخواہیں چڑھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے بغاوت کرکے اسے بیگم کے سرد کر دیا جس نے اسے قید میں ڈال دیا۔ خواجہ مرزا خال کے ایمن آباد میں پاؤل جم گئے تو اس نے بھی لاہور پر قبضہ کرنے کے لئے تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ کسی موقعہ کے انتظار میں تھا اور یہ موقع اس کو دسمبر ۱۷۵۴ء میں ہاتھ آگیا۔ دو آب جالندهر کا آدینہ بیک بھی لاہور کی صوبیداری کا آرزو مند تھا۔ پھر سکھ بھی موجود تھے جنہوں نے معین الملک کی وفات پر اطمینان کا سانس لیا۔ ان کو اپنے گھروں اور گاؤں سے نکلے ہوئے سالها سال ہو گئے تھے۔ وہ بندا عکھ کے عمد (۱۵-۱۵اء) میں آزادی کے مزے لے چکے تھے۔ اب اپنے کیرتن گا کر اس دن کا انتظار کر رہے تھے "جب راج کرے گا خالصہ باتی رہے نہ کوئے۔" انتشار اور براگندگی کے ان حالات میں مغلانی بنگم نے سات ماہ حکومت کی۔ مئی ۱۷۵۴ء کے اوا خر میں بیگم پر مصیبت عظیٰ نازل ہوئی جب اس کا لؤکا محمد امین خال چل بسا۔ لؤکے کے مرتے ہی بیگم نے رہی سمی شرم و حیا کو خیر باد کمہ دیا اور عیش و عشرت میں ڈوب گئی۔ اگرچہ میرمومن خال نے سمبر ۱۷۵۴ء میں شاہ عالمگیر ثانی سے مومن الدولہ کا خطاب یاکر پنجاب کی نظامت سنبیال لی تھی لیکن وہ صفر کے برابر تھا۔ اصلی اقدّار اب بھی بیّکم کے ہاتھ میں تھا جو ملک کا انتظام غیر معتر خواجہ سراؤل میال خوش فهم عمیال ارجمند اور میاں مهابت خال کے صلاح و مشورہ سے کرتی تھی۔ یہ خواجہ سراکسی بات پر متنق نہ ہو سکتے تھے اور بھیشہ لاتے جھڑتے رہتے تھے۔اس سے امور حکومت میں تاخیر ہو جایا کرتی اور انتشار ساپیدا رہتا۔ وسمبر ۱۷۵۲ء میں بخشی بیک خال سے بیکم کے تعلقات کا ذکر ہر کسی کی زبان پر تھا۔ اس

وقت بھکاری قید میں تھا۔ اسے خواجہ محمد سعید خال کی زبانی معلوم ہوا کہ مرحوم نواب کی عزت پر د حبد لگ چکا ہے۔ اس نے خواجہ مرزا جان کو ایمن آباد لکھنے کے لئے کہا کہ وہ لاہور آکر ان

شرمناک حالات کا خاتمہ کر دے۔

کچھ دنوں کے بعد خواجہ مرزا جان لاہور آپنچا اور زمام حکومت بغیر کسی مخالفت کے سنبھال لی۔ بھکاری خال اور قاسم خال رہا کر دیے گئے اور بیگم کو نظر بند کر دیا گیا۔ لیکن بیگم اپنے افتیارات سے کس طرح آسانی سے دست بردار ہو سکتی تھی؟ اس نے عماد الملک غازی الدین اور احمد شاہ درانی کو خطوط بھیجے اور اس اثنا میں اپنے پھوپھا خواجہ عبیداللہ خال کو جو خال بمادر نواب زکریا خال کا چھوٹا بھائی تھا اپنی بحالی کے لئے احمد شاہ درانی کے پاس روانہ کیا۔ خواجہ صاحب نے است کم یہ صوبیداری شاید خود انمی کو مل صاحب نے است کم یہ سوبیداری شاید خود انمی کو مل

#### ملاخال لاهورميس

شاہ کو مغلانی بیگم کے اس دور ابتلا ہے ہدردی تھی۔ اس نے سردار جہاں خال کے چھوٹے بھائی ملااماں خال کو جے عوام ملاخال کتے تھے تھم دیا کہ وہ درانیوں اور قزلباشوں کی تھوڑی می تعداد کے ساتھ کابل اور پٹاور سے دس ہزار اسپ سوار لے جائے اور مغلانی بیگم کے اقدار کو دوبارہ بحال کرکے مرزا جان کو زندہ یا مردہ اس کے پاس بھجوا دے۔

خواجہ نے خوش ہو کر ایفائے عمد کا اقرار کر لیا لیکن وہ اسے بھانہ سکا۔ دونوں کی ملاقات ہوئی تو عبیداللہ خال نے مرزا جان کو بتایا کہ وہ ملا امان سے بھی مل لے کیونکہ درو بست کا مالک وہی ہے۔ بے چارہ مرزا ملا امان سے ملئے گیا تو اس کو وہیں قید کر لیا گیا۔ ملا امان شرمیں داخل ہو گیا۔ دو ماہ تک شرمیں اندھا دھند لوٹ مار ہوتی رہی۔ مغلانی بیگم کو صوبیداری پر بحال کر کے خواجہ عبیداللہ خال کو اس کا نائب مقرر کیا اور بھکاری خال کو بیگم کے حوالہ کر دیا جس نے خواجہ عبیداللہ خال کر مار ڈالا کیونکہ اس کے قول کے مطابق معین الملک اور محمد امین خال کے خون کی ذمہ داری اس پر تھی۔

#### خواجه عبيدالله خال

خواجہ عبیداللہ خال اپنے ملک میں واپس آلیا اور شاہ کے حکم کے مطابق خواجہ مرزا جان

اور دیگر سرکش مغل سرداروں کو قید کرکے ہمراہ لایا۔ لیکن اس سے پنجاب میں امن و امان نہ پیدا ہو سکا۔ اقدار کے حصول کے لئے صوبیدار اور اس کے نائب یعنی پچا اور ہجینج میں رسہ کشی شروع ہوئی۔ بیٹم نے عبیداللہ خال کے احکام منسوخ کرکے اسے صفر کے برابر کر دیا تھا۔ لیکن وہ نچلا بیٹے والا نہ تھا۔ دو سرے کے ہاتھ میں کھلونا بن جانا اسے ناپند تھا۔ اس نے پندرہ میں ہزار ساہ جمع کرکے بیٹم سے لڑنے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن بیٹم بھی غافل نہ تھی۔ اس نے بہت سے سابی اپنے ساتھ ملا لئے۔ یہ نازک وقت جولائی ۱۵۵۵ء میں آپنچا۔ خواجہ سرا اور دیگر ملازمین جو بیٹم کی فوجوں کی کمان کر رہے تھے پہلے مقابلہ میں شکست کھا گئے۔ موض خال اور ہادی خال نے بی کی فوجوں کی کمان کر رہے تھے پہلے مقابلہ میں شکست کھا گئے۔ عوض خال اور ہادی خال نے بیٹم کی فوجوں کی کمان کر رہے تھے پہلے مقابلہ میں شکست کھا گئے۔ کومت کا سرپراہ مقرر کیا گیا اور بیٹم تمام اختیارات سے محروم کرکے اپنی والدہ کے گھر دوانہ کر دیا۔ دی گئے۔ اب خواجہ عبیداللہ بلا شرکت غیرے لاہور کا حاکم تھا۔ لیکن وہ ظلم پر اتر آیا۔ روبیہ بمح کرنے کا لائح حد سے برھا ہوا تھا۔ نت نے بمانوں سے لاہور کے باشندوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ کرنے کا لائح حد سے برھا ہوا تھا۔ نت نے بمانوں سے لاہور کے باشندوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اس کی حکومت چند ماہ سے زیادہ قائم نہ رہ سکی۔ آخرکار غازی الدین کے نامزد سید جمال الدین نے اس کی جگہ سنبھال ہی۔

# مغلانی بیگم کی دہلی سے استمداد

جب سے مرزا جان نے بیگم کو معزول کیا تھا وہ غازی الدین سے خط و کتابت کر رہی تھی۔ لیکن وہ چو نکہ عمدہ بیگم کی غازی الدین سے شادی کے وعدہ کو پورا نہ کر سکی تھی للذا اس نے اپنا ہاتھ مدد سے روک رکھا تھا۔

مشکل یہ تھی کہ معین الملک نے اپی لڑی کا بیاہ شنرادہ تیمور پسراحمد شاہ درانی سے کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ بیگم مرزا جان کے خلاف شاہ سے ایداد کی درخواست کر رہی تھی اس لئے اس کو ناراض کرتا بھی مناسب نہ تھا۔ لیکن اب حالات نے پلٹا کھایا تھا۔ شاہ نے عبیداللہ خال کو لاہور کا نائب حاکم مقرر کیا تھا۔ درائی ریذیڈٹ ہادی خال نے اسے بیگم کی مرضی کے خلاف اقتدار دے رکھا تھا۔ اس لئے بیگم کی آخری امید دبلی دربار ہی سے ہو عتی تھی۔ اب بیگم بردی آسانی سے عمدہ بیگم کی شادی وزیر سے کرنے کے لئے تیار ہو گئی۔ غازی الدین کو بھی سیاسی معاملات سے فرصت تھی اور وہ پنجاب کی طرف توجہ مبدول کر سکتا تھا جس کی اسے بے حد آرزو تھی۔

۱۲ رئیج الثانی ۱۹۱۹ھ مطابق ۱۵ جنوری ۱۵۵ء غازی الدین دبلی سے آیا اور وہاں سے سرہند کے نواح میں سات فروری کو پہنچا۔ دو آبہ بست جالند ھرکے حاکم آوینہ بیگ خال نے پیغام بھیجا کہ وہ سم ہند سے آگے بوصف نہ پائے بلکہ کسی خواجہ سرا کے ذیر کمان دو تین ہزار سپاہی روانہ کر دے۔ اس فوج کی مدد کے لئے وہ وس ہزار سپاہی صادق بیگ خال کی ماتحق میں بھیجے گا۔ آدینہ بیگ نے وزیر کو یقین دلایا کہ وہ کسی ترکیب سے اسے لاہور پر قابض ہونے میں مدد دے گا۔

غازی الدین نے حکیم عباداللہ خال عطار کی خدمات سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے بھی آدینہ بیگ کی ترجمانی کی اور کہا کہ جونمی آپ دریا عبور کریں گے بیٹم اپنے خزانے سمیت فتدھار بھاگ جائے گی اور اپنے مال کا لالچ دے کر احمہ شاہ کو ہمنوا اور طرف دار کر لے گی۔

غازی الدین نے تجویز مان لی اور لاہور کی مہم آدینہ بیک خال کے پاس رہنے دی۔ صادق بیک خال اور خواجہ سرائیم خال کو ساتھ لے کر آدینہ بیک خال فورا "لاہور پہنچ گیا اور بغیر کسی خو نریزی کے اپنا مقصد پورا کر لیا۔ فوج نے شہر میں فاتحانہ مارچ کیا اور بیگم کو سلام کیا۔ آدینہ بیگ کی نمک حرامی سے دل میں ڈرتے ہوئے جو اس کو قید بھی کر سکتا تھا خواجہ نے رات کو شہر چھوڑا اور جمول کے پہاڑوں کی طرف جان بچاکر بھاگ گیا۔

فروری ۱۷۵۱ء میں بیگم ایک ماہ کے لئے پنجاب کی حاکم بن گنی اور صادق خال نائب ۔

مغلانی بیگم اور اس کی لڑکی عمدہ بیگم دہلی میں

تاریخ عالمگیر ثانی میں ہے کہ مغلانی بیگم کی لؤی اور وزیر کی مقیتر عمرہ بیگم آدینہ بیگم کے پاس جلال آباد مقیم تھی۔ اس کی والدہ لاہور کے مخدوش حالات سے اسے دور رکھنا چاہتی تھی۔ بیگم نے جلدی سے اس کے جیز کی تیاریاں کیں اور اسے سرہند بھیج دیا۔ جمال وہ ۴ مارچ کا ۱۵۵ء کو پہنچ گئے۔ غازی الدین بیگم کی کیفیت سے بہت جلد واقف ہو گیا۔ بیگم کو من مانی کاروائیوں کی اجازت دینا شرم ناک تھا۔ اس نے سید جمال الدین خال نثار محمد خال شیر جنگ کی سے عبوالللہ خال اور سعادت یار خال کو آدینہ بیگ کے پاس بھیجا کہ وہ بیگم کو اس کے پاس کیمپ میں بھیج دے۔ آدینہ بیگ یہ تجویز فورا "مان گیا۔ سید جمال الدین اور نار محمد خال جلدی جلدی پیش قدمی کرتے ہوئے لاہور پنچ جس سے بیگم ہا بکا رہ گئی۔ ہاتھی پر سوار کرکے بیگم جلدی پیش قدمی کرتے ہوئے لاہور پنچ جس سے بیگم ہا بکا رہ گئی۔ ہاتھی پر سوار کرکے بیگم ماچی والہ کے نزدیک ۲۸ مارچ کو وزیر کے کیمپ میں لائی گئی۔

میر مومن خال کو پھر لاہور کا صوبیدار مقرر کیا گیا۔ لیکن حقیقی اختیارات اس کے مستعد تائب سید جمال الدین کے ہاتھ میں تھے۔ جو وزیر غازی الدین حیدر کا منظور نظر تھا۔ دریں حالات راجہ تاگر مل نے تجویز پیش کی کہ لاہور پر قبضہ کر لیا جائے اور مختلف سرواروں اور راجاؤں سے مدد لے کر درانی حملہ کے خطرے کو دور کیا جائے۔ یہ تجویز وزیر کو پندنہ آئی جس نے وائی جانے سے قبل تمیں لاکھ روپے سالانہ خراج کے عوض پنجاب کی عملداری آوید بیک خال کو مرحت کردی۔

بیگم کو ساتھ لے کروزیر نے مئی ۵۷ اور میں دبلی کا رخ کیا اور وہاں ۲۱ شوال ۱۲۹ھ مطابق ۱۹ جولائی ۷۵۷ء کو داخل ہو گیا۔

# حواله جات

ا۔ خزانه عامرہ' عن ۹۸ پراچین پنتھ پر کاش (رتن شکھ) من ۴۳۶٬۵۳۵

۲۔ تاریخ احمہ شاہی ' ص ۸۵\_۸۸

#### سولهوال باب

# احمد شاه کا هندوستان پر چوتھا حملہ

# پنجاب اور دہلی کے دگر گوں اور پیچیدہ حالات و معاملات

# عبیداللہ اور مغلانی بیگم کی احمد شاہ سے فریاد

فروری ۱۷۵۱ء میں آدینہ بیک خال کی فوجیں لاہور میں داخل ہو کیں تو خواجہ عبیداللہ خال جمول ہو کیں تو خواجہ عبیداللہ خال جمول بھاگ گیا تھا۔ اب سوائے درانی فوج کی مدد کے ان بدلے ہوئے حالات میں اس کی واپسی کی کوئی امید نہ تھی۔ احمد شاہ درانی کو میاسی خافشار سے باخبر کرنے کے لئے وہ قندھار چلا آیا اور بتا کہ شاہ کے احکام کی کس طرح مٹی پلید کی جا رہی ہے اور عمدہ بیگم جس کی شاہ کے لاک سے مثلیٰ ہو چکی تھی دبلی لے جائی جا چکی ہے۔

اس اثنا میں مغلانی بیگم نے وزیر کی خود سری کی شکایت کرتے ہوئے مراسلات بھیجہ۔ بیگم نے ول ہلا دینے والے خطوط سروار جہال کو بھی لکھے اور اس کی عزت کا واسطہ ویتے ہوئے کہا یہ قائل رنج اور حیران کن بات ہے کہ آپ کی طرح کے رستم زمال اور اسفندیار زندہ ہوں اور مجھ سے ظلم و ستم اور بے عزتی کا بر آؤکیا جائے۔ آپ کے محبت آمیز بر آؤکو ویکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ آپ میری تحقیر آمیز ہے چارگ کو زیادہ دیر سک برداشت نہ کر سکیں گے اور مجھ کو امید ہے کہ آپ میری تحقیر آمیز ہے چارگ کو زیادہ دیر سکت برداشت نہ کر سکیں گے اور مجھ کو

#### رہا کرانے اور بدمعاشوں کو سزا دینے کے لئے امکان بھر کوشش کریں گے۔

#### سفيرول كانتادله

سرہند کے کیمپ سے غازی الدین نے ایک سفیرا یکی خال کو دوستانہ مشن پر شاہ کی خدمت میں روانہ کیا تھا۔ لیکن سردار جہال نے اسے کابل میں روک لیا۔ اس اثنا میں شاہ نے غزنی سے آکر مغل سفیر کو یاد کیا۔ اسلی خال کو باریابی سے مشرف کیا۔ عالمگیر ٹانی اور اس کے وزیر کے خطوط لئے اور ادھر ادھر کے چند سوالات کے بعد سفیر کو رخصت کر دیا لیکن اس کو روائگی کی اجازت نہ دی۔ شاہ نے پھر اسے بلا کر کہا کہ وزیر نے تم کو دوستانہ مشن پر صلح نامہ کی جدید کے لئے بھیجا ہے حالانکہ اس نے پرانے عمد نامہ کی خلاف ورزی کی ہے تو ہم حن بجانب ہیں۔ سفیر کو نلعت عنایت کیا گیا اور اس کو دبلی واپس جانے کی اجازت دی گئی۔ قلندر بجانب ہیں۔ سفیر کو نلعت عنایت کیا گیا اور اس کو دبلی واپس جانے کی اجازت دی گئی۔ قلندر خال کو ہدایت کی گئی کہ وہ بھی اسلی خال کے ہمراہ مغل دربار میں جائے۔

دونوں سفیر اکتوبر ۱۵۵۱ء کے اوا خر میں وہلی پہنچ گئے۔ قلندر خال کو شالدار باغ میں ا آرا گیا اور امان اللہ خال اور باقی بیگ بخشی اس کے میزبان مقرر کئے گئے۔ افغان سفیر نے ۲ صفر ۱۵ساھ مطابق ۳۱ اکتوبر ملاقات کی۔ ۲۹ صفر مطابق ۲۳ نومبر کو افغانی سفیر سے دوبارہ ملاقات کی گئی اور بغیر کسی تسلی بخش جواب کے ۱۲ رئیج الاول مطابق ۹ دسمبرکو سفیر رخصت کر دیا گیا۔(۱)

# جنگ باز خال کی لاہور کو روائگی

خواجہ عبیداللہ خال اور مغلانی بیگم کی دل دوز فریادوں سے متاثر ہو کر شاہ نے کابل پہنچ کر جنگ باز خال کو لاہور بھیجا۔ خواجہ مرزا جان جس کو ملا امان اللہ خال قیدی بتاکر قندھار ساتھ لے گیا تھا' اب شاہ کا منظور نظر تھا۔ وہ بھی اس تا دیبی مہم کے ہمراہ تھا۔ ہشت نگر کے عبدالصمد خال محمد زئی سے مدد پاکر جنگ باز خال کی درانی فوج نے دریائے سندھ عبور کیا اور پنجاب میں داخل ہو گئی۔ پنجاب میں داخل ہو گئی۔

سید جمیل الدین نے مدد کے لئے آدینہ بیگ سے درخواست کی۔ بھلا وہ کب شاہ کی تاراضگی مول لے سکتا تھا۔ اس نے سید کو مشورہ دیا کہ وہ لاہور سے جالندھر چلا آئے۔ اس پر جنگ باز خال نے ۲۵ نومبر ۱۷۵۱ء کو شہر لاہور پر قبضہ کر لیا۔ خواجہ عبیداللہ کو صوبیدار اور مرزا جان خال کو تائب صوبیدار مقرر کیا گیا۔ شہر میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا تھا اور دولت مند شہری بہاڑوں کا رخ کرنے لگے تھے۔ خود آدینہ بیگ نے خزانہ اور قیمتی چیزیں لکھی جنگل میں بھیج دی تھیں اور ایک لحمہ کے نوٹس پر بھاگ جانے کے لئے تیار کھڑا تھا۔ بہاڑی راجہ آدینہ بیگ کی بردلی سے بہت آزردہ دل ہو گئے۔ (۲)

### شاہ کی ہندوستان کو روانگی

جنگ ہاز خال کی گابل سے روا گلی کے بعد شاہ نے بھی ہندوستان کا رخ کیا۔ مغلانی بیگم کی عرضداشتوں کے علاوہ شاہ کو نجیب خال (نجیب الدولہ) اور عالیگیر ٹانی نے بھی بلاوا بھیجا تھا۔ ملکہ زمانی اور شاہی حرم کی در سری خواتین کا وزیر عازی الدین نے بہت برا حال کر رکھا تھا۔ بعض اوقات فاقوں کی نوبت آجاتی تھی۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی فریاد کو کوئی نہیں سنتا تو انہوں نے نجیب الدولہ سے استداد کی۔ آپس کے صلاح و مشورہ کے بعد بیر ترار پائی کہ احمد شاہ سے مدد کی ورخواست کی جائے۔

نجیب الدولہ نے اپنے بھائی سلطان خاں کو شاہ کی خدمت میں بھیجا کہ وہ لشکر جرار لے کر ہندوستان آجائے۔ خط میں نہ کور تھا کہ میں نے پچیس ہزار چھانوں کی فوج فراہم کر لی ہے۔ وریا ۔ گڑگا کے پار دوسرے علاقوں سے چالیس ہزار افغانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ آپ بغیر کسی جمنف اور ور کے تشریف لا سکتے ہیں۔ عمادالملک (غازی الدین) کے پاس اتن فوج نہیں کہ آپ کا مقابلہ کر سکے۔ میں بھی اس کا برنا حامی تھا اور اب آپ کا مطبع ہو گیا ہوں۔ پھراس کی مد کون کرے گا؟

بیٹاور سے شاہ نے ہراول دستے جہاں خاں کی ماتحی میں روانہ کئے۔ شنرادہ تیمور کمانڈر انچیف شا۔ مقصد یہ تھا کہ آوینہ بیگ خال اور اس کے ساتھیوں کو بھگا ویا جائے۔ دریائے سندھ پار کرکے شنرادہ تیمور حسن ابدال کے پاس خیمہ زن ہو گیا۔ اور رسد اکٹھا کرنے کے لئے اپنی آدی گجرات بھیجے۔ حسن ابدال سے شاہ نے ایمن آباد کے شرکی طرف کوچ آبیا۔ فوجدار کو باہر نکال کر شہر کو لوٹ لیا۔ اس کے بعد بٹالہ کا رخ کیا اور شریر قبضہ کرکے چند وستے آدینہ گگر بھیجے۔ (۳)

#### شاه لاہور میں

پٹاور چند دن کے قیام کے بعد شاہ نے ۱۵ نومبرکو کوچ کیا۔ دریائے سندھ پر بہنج کرشاہ کو خان خاناں انتظام الدولہ ' مغابنی بیگم ' عبدالاحد خان اور شاہ فنا فقیر کے مراسلات ملے۔ مو خرالذکر وہلی میں شاہ کا جاسوس تھا۔ آدینہ بیگ کا صدر مقام جلال آباد میں تھا۔ یہ قصبہ دریائے بیاس کے کنارے امر تسرکے جنوب مشرق میں ۲۲ کوس کے فاصلہ پر واقع ہے۔ اور دیر و دال کے گھاٹ سے تین میل دور ہے۔ بثالہ اور آدینہ مگر کو آدینہ بیگ اور جمیل الدین کے آدمیوں سے خالی کرا کے شاہ نے جانل آباد کا رخ کیا۔ بھلا آدینہ بیگ میں تاب مقاومت کمال تھی۔ وہ چیکے سے بیاس عبور کر کے نور محل چلا آیا۔ چونکہ یہ جگہ سربند کو جاتے ہوئے راستہ تھی۔ وہ چیکے سے بیاس عبور کر کے نور محل چلا آیا۔ چونکہ یہ جگہ سربند کو جاتے ہوئے راستہ

میں پڑتی تھی اس لئے آدینہ بیک بانسی اور حصار کی طرف جا نکاا۔(۴)

لاہور میں شاہ سے گزارش کی گئی کہ جمول کے راجہ رنجیت ربو نے مفانوں سے اڑنے کی تیاریاں کی تھیں اور لاہور سے اس وقت واپس پھرا تھا جب اس نے سید جمیل الدین سے لڑنے کی ہمت نہ پائی تھی۔ شاہ نے تھم دیا کہ دس ہزار سپاہ رنجیت دبید کی سرکونی کے لئے جمیجی جائے۔ رنجیت دبید نے کئی مزاحت نہ کی۔

اس اثنا میں جمال خال نے جالند هر کے وو آب ہر قبط کرکے نور محل لوث لیا تھا۔ اور باشندوں کو تهہ تیج کر دیا۔

شاہ نے لاہور کی حکومت خواجہ مرزا جان ' جالندھر دو آب کی خواجہ عبیداللہ اور منتج اور بیاس کا درمیانی علاقہ کانگڑہ کے راجہ گھمنڈ جاند کو مرحمت کیا۔(۵)

# شاہ کا دہلی کی طرف کوج

د ممبر ۱۵۵۱ء کے اوا خریس سروار حسن خال کو شاہ نے سربند کی طرف بھیجا اور بھال خال کو حکم دیا کہ وہ اس کے چھیے چھیے جاکر بہ وقت ضرورت اس کی مدد کرے۔ سالج عبور لرسکہ حسن خال نے سیدھا سربند کا رخ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس سے پیلے ہاشندے شہر کو پھوٹ کر چل کے سیدھا سربند کا رخ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس سے پیلے ہاشندے شہر کو پھوٹ کر چل کے سیدھا اس کے بعد جمال خال نے کرنال اور پائی پیٹ ہوکر وہ ٹی کی طرف جائی قدی شروع کر دی۔ نور شاہ نے اوا کل جنوری میں لاہور سے نگل کر مشکل کو پار کیا اور وہ اللے کا اطرف میں دوانہ ہو گیا۔

# وہلی میں حالات کی رفتار

اکتوبر ۱۵۵۱ء میں وبلی میں احمد شاہ درانی کی ہندو شان پر پڑھائی کی خبر پیٹی تو شرب بالی پیل بیج گئے۔ اس کے بعد افغان قاصد قلندر خال بھی دبلی آپانیا۔ وزیر عازی الدین کے باتک پاوں پھول گئے اور دہشت ہے کا پنے لگا۔ اس کے پاس فوجوں کی کی واقع ہو گئی تقی۔ سرف چند سو آدمی بمادر خال بلوچ کے ساتھ شخے۔ انظام الدولہ سے اے کسی مدد کے لئے کی توقع نہ تقی۔ صغدر جنگ کا لؤکا شجاع الدولہ وزیر کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ نجیب الدولہ خفیہ طور پر احمد شاہ سے ملا ہوا تھا اور فوج کو تین ماہ کی اوائیگی کے لئے اصرار کر رہا تھا۔ دونوں میں تو تو میں میں گئی نوبت ۳ نومبر ۱۵۵۱ء کو آئی۔ ۱۲ صفر مطابق ۸ نومبر نجیب الدولہ فوج کے کروزیر کے پاس گیا اور واپسی پر وزیر کے کیمپ سے ملحقہ پانچ چھ دکانیں لوٹ لیں اور کسی نے مزاحمت تک نہ کی۔ سورج مل جاش کی شجویز

عازى الدين كى بات چيت

جسہ اولی افوج فراہم نہ ہو سکی تو ہے اس عاندی الدین سنہ صفح کے لئے بات چیت شروع کی۔ بزار بخ ند ﴿ ربیع الدول آنا رضا خال اور لا اکھ کے تحا اکس دیسے کر شاہ کی خدمت میں جھیجا کہ دہ شاد کو دبلی کے تصدیب دو کے۔

ی ان میں یہ خبر فی کہ انفانوں نے ہنجاب پر قبضہ کر سکہ آئ نہ بیکسہ اور اس کے ساتھیوں کو ہار بھڑگایا ہے اور جہاں خان وبلی کی طرف، بیش قدمی کرتا چلا آریا ہے۔ اس سے لوگوں میں گھرا ہٹ بیرا ہوئی اور انہوں نے بہاڑوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ مورج لل کی عملداری میں مشرا کا خبرہندوؤں کی بنادگاہ تھی۔

سوریج الثانی بخاریخ ۲۵ و سمبر و ذرید نے خال خانال انظام الدوله میاء الدوله خال سان جلال الدوله بابو پذرت ستیرا اور ویگر امراء کو مشورہ کے لئے طلب کیا۔ سب کی متفقد رائے سے کہ درانی سے لانے کے لئے شاہ کو لے کر نکلنا چاہئے۔ جلال الدین کو شاہ کے پاس پیش خیمہ کے انظام کے لئے بھیجا گیا۔ ۲۱ و سمبر یک شنبہ کی رات کو گیارہ ہابھی اور گیارہ اونٹ سامان خیمہ سے بار کرکے شہر سے تین کوس دور کھوہ محل خال کی طرف روانہ کئے گئے۔ ۲۵ و سمبر کی شام کو غازی الدین به نفس نفیس نجیب الدولہ کے ڈیرے پر گیا۔ مدد کے لئے درخواست کی اور سارن پور کی طرف برصنے سے روکا۔ لیکن فوج اور توپ خانہ کی فراہمی کے لئے کچھ کی اور سارن پور کی طرف برصنے سے روکا۔ لیکن فوج اور توپ خانہ کی فراہمی کے لئے کچھ بھی نہ کیا۔ دریع الثانی مطابق ۲۹ دسمبر غازی بھی نہ کیا۔ دریانی وزیر شاہ ولی خال کے بھی جو سکتا تھا؟ بتاریخ ۲ ربیع الثانی مطابق ۲۹ دسمبر غازی الدین نے درانی وزیر شاہ ولی خال کے بیتھی بھتوب علی خال کو شاہ عالمگیر ثانی کی خدمت میں روانہ پیش کیا۔ شاہ نے اے چھ بڑاری منصب سے سرفراز کیا اور اسے احمد شاہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ وہ مخل وارالخلافہ و بلی پر تملہ کا خیال ترک کر دے اور اخراجات کے لئے بچھ رقم لے کیا کہ وہ مخل وارالخلافہ و بلی پر تملہ کا خیال ترک کر دے اور اخراجات کے لئے بچھ رقم لے کے اگر وہ واپنی پر آبادہ نہ ہو تو مجمد شاہ مغل شہنشاہ کی لائی اس کے لائے کو عقد میں دیے کی کے اگر وہ واپنی پر آبادہ نہ ہو تو مجمد شاہ مغل شہنشاہ کی لائی اس کے لائے کو عقد میں ویے کی

#### بیش کش کی جائے۔

اس دن خرملی که افغانی فوج نے حسن خال کی سرکردگی جس سرسند پر قبضہ کرلیا ہے۔ اس علی میں سرسند پر قبضہ کرلیا ہے۔ اس علی میں صورت حال اور نازک ہو گئی۔ غیاء الدولہ بھیے سرکردہ سرداردل نے اسپنے اہل و عیال کو باہر جیبینے کی کوشش کی۔ وزیر نے ایک، مہیشر افسرات کی مائی سٹور کو وہشت ذوہ لوگوں کو بھگد ڑ اور دبلی کے جنوب میں ان کا راست روکئے کے لئے مقرر آیا جس سے باتھوں سے توست لیا۔ علاوہ بھگو تول کی مصیب میں اضافہ ہوا اور ان کہ بال و متابع کو مہیشہ سپاتیوں سے لورن لیا۔ علاوہ ازیس بندر پور سے متقرا تک جائوں نے چوکیال محسول کے سائے بنا رکھی تھیں۔ یمال پناہ گنیوں سے بھاری محصول لیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے متقرا میں قرر نے کو جگہ نہ رائی۔

# مغلاني ببكم بطور سفير

9 جنوریٰ 2021ء (21 رہیج الثانی) تک نازی الدین کو امید شن کر اس کا اینی بعقوب علی خال احمد شاہ کو دبلی آنے سے الثانی الدین کو امید شن کر اس کا اینی بعقوب علی خال احمد شاہ کو دبلی آنے سے روک سے گا۔ آئین جسبہ اس نے لاہور سے شاہ فی روائی ' وریائے بیاس کے عبور کرنے اور شنج کے نزدیک کد اور سردار جمال کی باختی میں مقدمت الجیش کے سرمند میں درود کا حال شاتو ڈر گیا اور اپنے مستنقبل کے بارے میں آئر مند ہوا۔ اس مشورہ دیا گیا کہ وہ مغلانی بیگم کو شاہ سے پاس سفیر بناکر تھیج شاید وہ غالی نوفی دعدوں سے خوش ہو کر احمد شاہ ابدالی کو دبلی پر حملہ سے باز رکھ سے کیونکہ سے ہنگامہ مغلانی بیگم کو لاہور کی صوبیداری سے علیحدہ کرنے کی بنا پر ہوا ہے۔

غازی الدین کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ رہا۔ بیگیم کو وہ نفرت سے ویکھتا تھا اور اس کی اُڑی عمدہ بیگیم کو کسمیری کے عالم میں رکھا ہوا تھا۔ ہر طرف سے ناچار ہو کر اس نے بیگیم کی منت خوشاند کی کہ وہ حملہ آور کے کیمپ میں جاکر حملہ نہ کرنے کی ترغیب دے۔ ۱۹ ربیج الثانی بتاریخ ۱۱ جنوری معلوم ہوا کہ وہ شراکط صلح طے کرنے پنجاب گئی ہے۔ بیگم اس ون رات کو سونی بت پنج گئ اور دو سرے دن اپنے دونوں قاصد " محماس خال (مصف طبط س نامہ) اور غلام شاہ کو خطوط دے کر شاہ 'اس کے وزیر شاہ ولی خال اور سروار جمال خال کی خدمت میں روانہ کئے۔ بیگم قاصدوں سے پہلے پانی بت پہنچ گئے۔ جمال خال کی طرف سے خط وصول ہوا کہ وہ کرتال پہنچ چکا ہے۔ اس نے دونوں قاصد جمال خال کے ہرکارہ کے ہمراہ کر دیے اور وہ سورج غروب ہونے سے پہلے کرنال پہنچ گئے۔

جمال خال نے چار سرداروں کو جار سو سوار دے کر بیگم کی پیشوائی کے لئے بھیجا جو دس

بجے صبح کمپ میں بہنچ گئے۔ یہ واقعہ ۱۴ جنوری ۱۵۵۵ء کا ہے۔

یہ خطوط ویلی آجینے کے سلنہ نائم کے برد کے گئے۔ اس نے یہ اساس خال کو وید ہے۔ بیگم اس نے اپنی خطوط ویل آگر تم میں لاسٹ کے اپنی طرف سے ایک خلید میلا کول میں سلوا کر وزیر سائد نام جھوانا اور کہا کہ اگر تم میں لاسٹ کی طاقت نہیں ہے ، وجی جمعوز کر کئی انتواع جگہ ہے۔ باؤ ورٹ کئی معین میں کیش جاؤ گئے۔

شاہ کے شرائط

شاه نے مرب سے اعلی سن کا رضا الار کو اندر مدائی شرائد سل و ساکر رواند کروا

الله دو كروز نفتر ، وسي المحالة المستاح أل

م شنگاه ویل کی لای می سازد در در در سازد

۲۲ ربیج النانی مطابق ۱۳ جنوری کو بآغارضا میہ شرائط ئے کر دبلی پنجا۔ اس وقت شاہ عالمگیر ثانی اور اس کے وزیرِ عازی الدین کی حالت قابل رحم تھی۔ ان کے لئے لڑنا اور شرائط کا قبول کرنا مشکل تھا۔ آوان کی رقم اتن زیادہ تھی کہ اسٹھی کرنی مشکل تھی۔ سفیرشاہ کی خدمت میں واپس بھیجا گیا اور درخواست کی گئی کہ وہ دبلی ہر چڑھائی کا ارادہ ترک کر دے۔

جمال خال کی دہلی پر چڑھائی

اب پانی سرے اونچا ہو چکا تھا۔ جہال خال پانی بت سے ۱۲ جنوری کو روانہ ہوا۔ عقب میں اس کی امداد کو شاہ ولی خال تھا۔ جہال خال نے پانی بت کے قریب دریائے جمنا پار کیا اور دو

آب میں داخل ہو گیا۔ اس کو وہاں مہیر فوج کی موجودگی کی خبر مل چکی تھی۔ اب اس کے لئے وریا کے مشرقی کنارے پر قبضہ کرنا ضروری ہو گیا تھا تاکہ مرہبے عقب میں آکر شاہ کو تک نہ کر سکیں۔

۱۵ جنوری کے قریب جب رضا خال کو دوبارہ بھیجا گیا تھا' شاہ نے کیرانیہ' جنجمانہ' شاملی اور کاند حد پر فوجی چوکیال قائم کر دی تھیں۔ ان قصبات سے مرہنوں کو باہر نکال کر شاملی کے گورنر کو جس نے مزاحمت کی تھی قتل کر دیا تھا۔

10 جنوری کو جمال خال بمقام لونی پہنچا تو شاہ ولی خال سرائے مریرور کے پاس پہنچ چکا تھا۔

#### مرہٹول سے جھٹر پیں

۲۴ رئیج الثانی بتاریخ ۱۹ جنوری جمال خال کی فوج اونی سے چلی اور بعد دوپہر دریا کے دو سرے کنارے دارالخلافہ کے بالقابل فلاہر ہوئی۔

ہادشاہ نے اپنے محل سے اور لوگوں نے قاعد ہیں داوان خاص سے فوج کو دیکھا۔ بیشتر فوج شاہ اور شاہ ولی خال کے زیر کمان تھی جس نے ٹریلہ پہنچ کر اپنا ڈیرہ ڈال دیا۔ یمال مرمشہ افسر منکیشور سے شاہ ولی خال کی جھڑپ ہوئی جس میں مرہٹوں کے سوسوار کام آسے اور وہ بیچھے د تعلیل دیے گئے۔

# نجيب الدور كاافغانون يءمل حانا

المان نوری کو پہلی دفعہ عازی الدین نے شریے گرویشنہ لگانے کا خیال کیا۔ نجیب الدولہ سے وہ خارستہ کی کہ دوشاہ کی پیش قدمی روکہ کر اس سے لڑسانہ نجیب الدولہ نے دو کروڑ روپوں کا مطالبہ کو ادر حاجمہ ہی جہاں خال سے ساز ہاؤ کرنے لگا۔

جہاں غان کی گزر گاہ کو روکنے کے لئے وزیر نے راج گھاٹ کے کنارے چند تو پیس نصب کروا دیں۔ لیکن تو چی کوئی نہ تھا۔

ای جگه دیوان لکجیت رائے لاہوری کے جینیج بابو رام کھتری نے وزیر سے ملاقات کی اور شاہ کا پیغام پہنچایا ہے آغا رضا خال بھی عرض خدمت کر چکا تھا۔

عباداللہ تشمیری کو چھوڑ کر اس کے تمام دوستوں اور رشتہ داروں نے اسے حوصلہ دے کر لؤنے کے لئے اکسایا تاکہ بزدلی کا واقع ان کے ماتھ سے مث جائے۔ لیکن یہ بزدل ٹس سے مس نہ ہوا اور چیکے سے باغ سہ ہزاری چلاگیا اور نجیب الدولہ کی غداری پر غور کرنے کے لئے علی الاعلان جمال خال کے پاس صلاح و مشورہ کے لئے اس شام پہنچا تاکہ وطن کے خلاف اپنے عزائم کو یورا کر سکے۔

### غازي الدين كي اطاعت

جیسا کہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے کہ ۱۵ جنوری کے قریب شاہ ولی خال کی ماتحتی میں فوج کو سرائے مهررور کے نزدیک پہنچ چک متی۔ احمد شاہ کا خیمہ اس کے پیچیے تھا۔ ۲۶ ربیج الثانی کی منج کو (۱۸ جنوری کو شاہ نے آغا رضا خال اور ایتفویب خال کو بیغام دے کر جھیجا کہ شاہ عالمگیر ہانی اور وزیر عازی الدین خود آکر صلح کے شرائط بیٹے کریں ہے ہر رہیج الثانی مطابق ۱۹ جنوری کی صبح **وزیر عمادالملک** غازی الدین آصف جان خان خانال <sup>بر</sup> بهادر خان بلوچ اور عبادانند <sup>سشمی</sup>ری کو همراه لے کر شاہ ہے ملنے گیا۔ شاہ ول خال نے سرائے میر بردر کے نزدیک ان کا استفہال کیا اور دونوں وزرروں کے مابین دوستانہ گفتگو ہوئی۔ دونوں شاہ کے کیمپ بمقام سونی بیت روانہ ہوئ جمال انہوں نے رات بسر کی۔ دو سری صبح ہتار یخ ۴۰ ہنوری شاد نربلہ چلا آیا اور دبلی کے رخ سر کمپ لگایا۔ بیال شاہ نے غازی الدین سے ملاقات کی اور بوجھا کہ تم سے وزراعظم ہوتے ہوئے جنگ کیوں نہ کی؟ جواب ملا کہ نجیب خال کمانڈر الجف نفا اور وہ آپ سے مل چکا ہے۔ میں نے تو اس سے صرف آید باری لڑنے کو کہا تھا لیکن وہ نہ مانا۔ میرے علم کے بغیروہ آپ ك كمب من چلا آيا ہے۔ من كمال سے فئ النے ك لئے لا آ؟ بات چيت كا رخ غازى الدین کی عمدہ بیٹم سے بے رخی اور علی قلی خال کی صاحبزادی گنا بیٹم سے شادی وغیرہ وغیرہ امور کی طرف ہو گیا۔ غازی الدین نے جواب دیا 'کہ بیٹم نے قرآن پاک کی جلد پر لکھ کر مجھ ہے قتم لی تقی کہ میں اس کی اڑی کے ہوتے دو سری شادی نہ کروں گا۔ علی قلی خال کی اوک کی بھی مجھ سے متکنی ہو چکی تھی۔ لیکن علی تلی خال کے رشتہ داروں نے اس کی متکنی شجاع الدولہ سے كردى- لنذا طف فكني كاخيال كرتے ہوئے ميں نے يہلے اس سے بياہ رج ليا-

انتظام سلطنت کا ذکر کرتے ہوئے شاہ نے فرمایا کہ خال خانال انتظام الدولہ نے اسے ہیں دنول ہیں دو کروڑ روپول کی ادائیگی کا وعدہ کیا ہے بشرطیکہ وزارت اس کو دے دی جائے۔ اس غرض کے لئے شاہی پروانہ تیار ہے۔ لیکن اگر غازی الدین اس سے آدھی رقم دے دے تو اس کو منصب پر برقرار رکھا جائے گا۔ غازی الدین نے اتنی رقم کی فراہمی سے معذوری کا اظہار کیا اور کما کہ دہ اتنے فرنف ریزے بھی جمع نہیں کر سکتا۔ شاہ نے دریافت کیا کہ تمہارے گھر میں کتنی رقم جمع ہوگی؟ وزیر نے جواب ویا کہ چودہ لاکھ روپے نقد اور چار لاکھ کے زروجوا ہر اور اسباب خانہ داری ہوں گے۔ شاہ نے اس کو شاہ ولی خال کے ہمراہ بھیج کریے سارا مال و متاع افغان فوج کے پاس جمع کرانے کا حکم دیا۔ مو خرالذکرنے بھیرا چاہا کہ وزارت پر فائز رہنے کے افغان فوج کے پاس جمع کرانے کا حکم دیا۔ مو خرالذکرنے بھیرا چاہا کہ وزارت پر فائز رہنے کے

کے شاہ کا مطالبہ مان جائے لیکن غازی اپنی ضد پر قائم رہا۔ آفر شاہ نے وزارت کی سند انظام الدولہ کو ججوا دی۔ شاہ نے یہ فرمان بھی صادر کیا کہ علی قلی خاں کی صاحبزادی گنا میگم کو بلخ بھیج دیا جائے۔ اس مقصد کے لئے اس کو بادلی کے کیمپ میں لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نجیب الدولہ بھی اپنے کیمپ وزیر آباد سے اظہار اطاعت کے لئے چلا آبا۔ شاہ اس سے مل کر بست خوش ہوا۔ ایک بیش قیمت خلعت عظا کیا اور اپنی غرف سے وار الخلافہ کا انتظام و العرام اس کے سروکیا۔

براماں شمری حفاظت کی تلاش میں شمر ہے جماگ رہے، تھے اور طالع آزما لوٹ مار کا \* دفع ہاقد سے جانے نہ وسینے تھے۔ شاہ نے ۲۰ جوری کو اپنے نسا تیوں کو تھم دیا کہ وہ شمر چلے جانجیں۔ فولاد خال نے ان کو کوتوالی پر بھا دیا الکہ کوئی کسی غریب کو گڑھ نہ سینچا سکے۔ اس سے بہت انچوا اثریزا اور لوگ اپنے گھروں کو داپس جلے آئے۔

جہاں خال نے خضر آباد گھاٹ پر دریائے جمنا کو دہلی کی جانب سے عبور آبا۔ یہ ۲۹ رہج اٹنائی (۲۱ جنوری) کا واقعہ ہے۔ اس نے فرید آباد کے راستہ کی ناکہ بندی کرنی جابی لیکن سورج مل کے جانوں اور منکیشور کے مرجنوں نے اسے پیچھے د حکیل دیا۔

دبلی کے گردونواح میں شاہ کی آمد کا پہلا جمعہ تھا۔ جمعہ کی نماز کے وقت بعض خوشامدی از مشمر عبدالاحد خال اور سیف الدین محمد خال کشمیری روشن الدولہ کی معجد میں گئے اور صدر الصدور قاضی اور مفتی کو بلا کر شاہ کے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ یمی چیز جامع معجد میں دہرائی گئ۔ آری عالمگیر ٹانی کا مورخ لکھتا ہے کہ کی عالم نے بھی شاہ کے نام کا خطبہ پڑھئے سے انکار نہیں کیا۔ حالا تکہ باوشاہ وقت زندہ تھا اور نہ کسی نے اس کو گرفتار کیا تھا۔ نہ مارا تھا اور نہ شمر سے نکال تھا۔ عالمگیر نے تعییج خانہ میں یہ خرسنی تو اس سے اپنے زوال کا بدشگون لیا۔ عبدالاحد خال سے خبر من کرشاہ نے حرم سرا خالی کر دی اور بال بچوں کو لے کر اندرون خانہ چلا گیا۔

# احمد شاہ کا عالمگیر ثانی کو دہلی کے تخت پر بر قرار رکھنا

قلعہ میں شاہ کے آثار نے کی تیاریاں کم جمادی الاول ۱۷۵ھ مطابق ۲۲ جنوری ۱۷۵ء کو زور شور سے شروع ہو کیں۔ شاہ ۲۳ جنوری کو وزیر آباد آپنجا۔ اور دو سرے دن جہال خال تیاریوں کی گرانی کرنے کے لئے خود قلعہ میں آیا۔ ۲۳ سے ۲۵ جنوری تک اعیان سلطنت

افغان بادشاہ کی خدمت میں پیش ہو کر اظہار اطاعت کرتے رہے۔ احد شاہ کو دبلی کے تخت پر بیشنے کی آرزو نہ تھی الندا آئندہ کے لئے بادشاہ نامزد کرنے کے لئے بہت سے نام تجویز کئے گئے۔ خال خاتال اور عبدالاحد جیسے امراء مرحوم احمد شاہ کے لاکے کو تخت پر بٹھلانا چاہتے تھے لئیکن اس کی کم عمری کی وج سے ورماء محمد شاہ کے لاکے اجھے صاحب کو لیند کرتے تھے۔ تیان شاہ بے نسور عالمیں فالی کو تخت سے علیجہ و نہ کرتا چاہتا تھا۔

جتنی تجویزیں چیش کی تئیں شاہ نے سب ناپند فرائیں اور کما کہ عالمگیراہمی تک وہلی کے تخت بیشت کی دہلی کے تخت ہے۔ اگرا نہیں جا سکتا۔ حکومت کے کاروبار کا اللہ قوریر تفاد بس نے شاہ کا نام لے کر ہم سے صلح کی تھی۔ للذا بادشاہ پر بد عمدی کا الزام دھرا نئیں جا سکتا ہیں ہندو سان کی سلطنت پر اس کو بحال رکھوں گا۔

یہ امر فیصلہ ہو پہا آہ شاہ نے ۲۷٬۲۵ جنوری کی درمیانی شب کو سروار جہاں خال اور میر کیے علاق میں اس اور میر کی خال درویش (پسر نواب آئر میا خال لاہوری) کے ہاتھ شاہ نالمگیر کو پیغام بھیجا ''میں ہندوستان کی سندست آپ کو مطالب میں شاہانہ شان و شوکست سے ملاقات کے لئے تشریف لاسیے''۔ جہاں خال سنے آلے والے گھر والیس جلا آیا۔ جہان خال ایسے گھر والیس جلا آیا۔

دوسرے دن می العبع مہدار جمال کے پیرے میں شاہ عالمگیر کیلی خال مصمعام الدولہ میر کیلی خال مصمعام الدولہ میر کیش آدر سید نیاز خال او سے آر دزیر آباد شاہ کے کیمپ کی طرف روانہ ہوا۔ شاہ دلی خال استقبال کیا۔ اجمد شاہ اصف باد طام الملک اور شمنشاہ کا استقبال کیا۔ اجمد شاہ در افی سند باد کی سند بر برابر شجہ دلی اور رمی مزاج بری کے بعد مبارک باد دی اور رمی مزاج بری کے بعد مبارک باد دی اور رمی مزاج بیل تو چند مبارک باد دی اور کی اور کی اور کی سوچہ میں تو چند مبارک باد دی اور کی مرادک رہے۔ میں تو چند دائوں کے لئے آپ کو مبادک رہے۔ میں تو چند دائوں کے لئے آپ کو مبادک رہے۔ میں تو چند

رونوں ۔۔نہ آوست نہ مستقر کے بعد کھانا تبول کیا۔ ووران گفتگر میں عائگیر نے عماد الملک عازی الدین کے نا ثائت اطوار کی شکایت کی اور کھا کہ اس کو مار ڈالا جائے یا قید میں ڈالا جائے یا افغانستان ساتھ لے جایا جائے۔ شاہ نے جواب دیا اے معافی وے کرجان کی امان دل جا چکی ہے۔ وعدہ سے پھر جانا ایک بادشاہ کے لئے سزا وار نہیں۔ انشاء اللہ تعالی وہ آپ کی مرضی کے طاف پچھ نہیں کرے گا۔ بد شمتی ہے اگر وہ نا فرمانی کرے گا تو اپنے کئے کی سزایائے گا۔ پائیدار دوستی کے نشان کے طور پر دونوں بادشاہوں نے پھڑیاں بدل لیں۔ شاہ نے عالمگیر کو بیش قیمت نظعت سنری ٹولی' عقاب کے پروں کی کلفی' منقش چخہ اور سونے سے بھرا ہوا تھال

دیا۔ نے وزیر انظام الدولہ کو بھی نلعت دیا گیا۔ اس کے بعد عالمگیراور اس کے درباری اس

شام واپس آگئے۔

### شاه كالال قلعه ميں داخليه

جماں خان شہنشاہ کے پاس ۲۷ جنوری کو گیا اور فولاد خان کو توال کو اپنے پاس بلا کر کما کہ شاہ کل کو قلعہ میں داخل ہوں گے۔ ایسا انظام کیا جائے کہ راستہ میں کوئی بھی کھڑا نہ ہو سکے اور نہ مکان کی سیڑھیوں پر چڑھے۔

کوتوال نے شہر میں منادی کرا دی۔ بروز جمعہ کے جمادی الاول (۲۸ جنوری) احمد شاہ اپنے کیپ سے نکل کر شاہ ی قلعہ کی طرف روانہ ہوا۔ عالمگیر نے مسجد فتح پوری کے پاس شاہ کا استقبال کیا اور توپوں کی سلامی سے شاہ کی آمد کا اعلان ہوا۔ لوگوں نے دوڑ کر اپنے مکانات میں پناہ لی۔ کسی محض نے بھی باہر آنے کی جرات نہ کی۔ نہ کسی مکان سے کوئی آواز سائی دیتی تھی۔ ہندوستان کا مصروف ترین شہرا جڑا اجڑا معلوم ہو تا تھا۔

دن گزر گیا تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ شاہ اور اس کے حرم شاہی حرم سرا میں داخل ہوئے تو فوج نے گھوڑوں سے اتر کر اپنا ڈریہ قلعہ کی خندق کے پاس لگالیا۔ شاہی محافظ وستہ بازاروں اور گلیوں میں پھیل گیا۔ کی جگہ لوٹ مار بھی ہوئی اور منڈی بدل بور میں آگ لگا دی گئے۔

دو سرے دن بتاریخ ۸ جمادی الاول (۲۹ فروری) شاہ نے شہر کی حفاظت کا فرمان جاری کیا۔ محافظ دیتے کے سردار ظفر خال کو اعلان کرنے کا تھم دیا ''میں شہر کے باشندوں کو امن و حفاظت دیتا ہوں۔ فوج کسی کو بھی تنگ یا ہراساں نہ کرے گی۔ کسی مکان کو آگ نہ لگائی جائے گی اور نہ کسی کو قید کیا جائے گا۔ کسی لوکی یا عورت سے اس کی مرضی کے بغیر شادی نہ کی جائے گی۔ جو بھی زیادتی کرتا ہوا پایا جائے گا سزا پائے گا۔''

ظفر خال نے نساپتی شمر کے دروازوں پر بٹھا دیے اور دارالخلافہ کی حفاظت کے لئے ضروری انظامات کر دیے۔ سمے ہوئے باشندے اپنے گھروں کو واپس آگئے اور سپاہیوں کی چاول' گھی اور دنبہ کے گوشت سے تواضح کرنے لگے۔ اس احتیاط کے باوجود شمرے باہراکا دکا لوٹ مار کے واقعات شاہ کے گوش گزار کئے گئے اور شاہ نے اپنے وعدہ کا پاس کرتے ہوئے ایے لوگوں کو سزائیں دیں۔ دبلی کرائیل میں ہے کہ شاہ نے دو تمین مغل سپاہیوں کے کان کاٹ دیے۔ بیٹ چاک کر دیے اور ان کے نھنوں میں تیر ٹھونس دیے اور سارے شمر میں ان کی تشیر کی۔ اس سے شہر میں امن وامان کا دور دورہ ہوگیا۔

اس ون شاہ عالمگیراحد شاہ سے ملنے دیوان عام گیا۔ وہاں دربار منعقد کیا گیا۔ عبدالاحد پسر

عبدالہجید خال کو خالصہ کا دیوان مقرر کیا گیا۔ صرف خاص کی پیش کاری بابو جعفر خال کے سرد کی گئی۔ آمدور فت کے لئے جمنا پر بل ڈال دیا گیا۔ ہندوؤں کو تھم ہوا کہ وہ ماتھوں پر نشانات لگائیں آگا۔ آلکہ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان امتیاز رہے۔ غفلت شعاروں کو بھاری جرمانے کئے گئے۔(ے)

### دہلی کی لوٹ

اب شاہ کو آوان جمع کرنے کی سوجھی۔ سابق وزیر غازی الدین عماد الملک کو تھم ہوا کہ اس نے جتنے جوا ہرات شاہی جوا ہر خانہ ہے لے جاکر اپنی حویلی میں رکھے ہیں درانی خزانہ میں داخل کرے۔ اس نے شاہ ولی خاں کو ہموار کر لیا تھا۔ لیکن وہ مطلوبہ رقم ادا کرنے سے قاصر تھا۔ اس پر اس کی سخت توہین و تذلیل کی گئی۔ اس کے ساتھیوں کو مارا گیا جس پر ایک کروڑ رویے کے جوا ہرات اور تین لاکھ اشرفیاں (ایک اشرفی کی قیت ۱۶ روہیہ تھی) اس کی حویلی ہے بر آمد ہو ئیں۔ اس کے بعد خانخاناں انتظام الدولہ کی باری تھی جس نے وزارت حاصل کرنے کے لئے دو کروڑ کی رقم کی پیش کش کی تھی۔ جہال خال کو موعودہ رقم وصول کرنے کو بھیجا گیا۔ لیکن خال خانال پہلی قبط (ایک کروڑ روپیہ) کی ادائیگی سے پہلو تی کرکے مختلف حیلے بمانے تراش رہا تھا۔ وہ انکاری تھا کہ اس کے پاس اس کے آباؤاجداد کا کوئی خفیہ دفینہ موجود ہے جس کی خبر مغلانی بیگم نے شاہ کو دی تھی۔ جہاں خان نے شکی بیک خان عبدالرحمان خاں اور شاہی حرم کے بسنت خال کے متعلق تھم دیا کہ ان کو لاٹھیوں سے مارا جائے۔ لیکن اس سے کچھ بھی بر آمد نہ ہو سکا۔ خان خاناں کو اٹھاکر شاہ کے حضور میں لے گئے اور اسے کہا گیا کہ اگر وہ ایک کروڑ رویے کا بندوبست نہ کرے گا تو لکڑی کے سہ شاخہ سے باندھ کر ڈنڈول سے بیٹا جائے گا۔ مغلانی میگم کو اپنے تھیج کی حالت زار دیکھ کر رحم آیا اور اس نے مدد کے لئے غازی الدین کو پیام بھیجا۔ غازی الدین کو خیال آیا کہ ذاتی عناد کی وجہ سے یہ ساری رسوائی اس کے سر تھویی جائے گ۔ وہ جلدی سے شاہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ خال خاناں کو برسرعام کوڑے لگوانے کی سزا ہے بچایا جائے اور اسے ذلیل نہ کیا جائے۔

شاہ نے جواب دیا کہ جمعے تو ابھی روپیہ چاہئے تختی سے ملے یا نری سے۔ جمعے تو پہ چلا ہے کہ قمرالدین کے گھر ہیں کروڑ روپیہ جمع ہے۔ اس خزانہ سے میں نے دو کروڑ کی پیش کش اس نوجوان کی منظور کرلی اور اس کو وزارت بخش دی۔ اب، اس کو روپیہ ادا کرنے میں کیوں آبال ہے؟ کوڑے کھانے کی سزا سے ڈرتے ہوئے خان خاناں نے کما کہ اس خزانہ کا پہ تو اس کی والدہ شولا پوری بیگم کو ہے۔ یہ بوڑھی عورت جو ایک وزیراعظم کی ساس 'دوسرے کی بیوہ اور

تیسرے کی والدہ تھی شاہ کے روبرو لائی گئی۔

شاہ نے اسے دیکھ کر کہا کہ اگر تم دفینہ کا پتہ بتا دو تو ماں اور بہن جیسا سلوک تم سے ہو گا۔ ورنہ تہماری انگلیوں کے ناخنوں پر میخیں گاڑ دی جائیں گی۔

بیّگم نے جواب دیا مجھے اس کی جگہ معلوم نہیں لیکن وہ حویلی میں ہے۔ برخور دار خاں اور دوسرے سرنگ لگانے والوں کو حویلی کھودنے کے لئے بھیجا گیا۔ دوپسر کو انہوں نے سولہ لاکھ رویے برآمد کر لئے۔ تذکرہ عمادالملک میں ہے کہ تین روز تک فرشوں کی کھدائی اور چھتوں کی شکت رہخت ہوتی رہی ۔ جس کے بعد انہوں نے ڈیڑھ کروڑ روپیہ نقد اور جنس کی صورت میں باہر نکالا۔ مورخ نہ کور لکھتا ہے کہ بعض آدمی جو کھدائی کے وقت موجود تھے بتاتے ہیں کہ ہیرے' موتی' جوا ہرات' قالینوں' سونے اور جاندی سے مرضح عصاؤں کے علاوہ قد آدم سونے کی دو سو موم بتیاں بھی بر آمد ہوئی تھیں جنہیں شاہ نے لیا۔ سجان اللہ مجمہ امین خاں اور قمرالدین خان ۵۵ سال تک خلد مکانی اورنگ زیب کے عمد میں بیہ مال و متاع جمع کرتے رہے <sup>ہ</sup> جو ایک دن میں احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ لگ گیااور سوائے کف وست ملنے کے خان خانال کے یاں کچھ نہ رہا۔ حو لمی سے نکلتے ہوئے چند خوبصورت عور تیں بھی پٹھان ساتھ لے گئے۔(۸) شاہ کی نقدی اور دولت کے لئے تلاش صرف بہیں تک محدود نہ رہی۔ جملہ امراء اور وزراء کے مکانات کی منظم تلاشی لی گئے۔ بوشیدہ دولت کی برآمدگی کے لئے صمصام الدوله کی حو ملی کھدوائی گئی۔ شہر کے کوتوال فولاد خاں کے گھر کو بھی لوٹ لیا گیا۔ جو لوگ شہر سے بھاگ گئے تھے مثل سعدالدین خال سال' راجہ ناگر مل دیوان خالصہ' ہیرائند جوہری وغیرہ ان کے گھروں کا یمی حشر ہوا۔ افغان مکانات کھول کر جو چیز انہیں ملی اٹھا لے گئے۔(9) ہرایک گھریر آوان ڈالا گیا۔ جس پر کیچیٰ خال ولد ذکریا خال لاہوری کو اس کی وصولی کا ناظم بنایا گیا۔ شهر کو وارڈوں میں تقتیم کرکے تاوان وصول کرنے کے لئے ہرایک محلّہ میں دفاتر قائم کر دیے گئے۔ اب آریخ عالمگیر ثانی کے مصنف کی زمانی شہروہلی کی تاہی کا حال سئے:

" کی خال نے ایک کاہ پوش منٹی کو ساتھ لے کر آوان کی تحصیل کے لئے اپنا دفتر مدرسہ روشن الدولہ کے کٹرہ میں کوتوالی کے پاس قائم کیا تھا۔ دولت مند لوگوں کو خطوط بھیج جاتے تھے۔ ہر گلی میں کلاہ پوش سردار فوج لے کر بیشا ہوا تھا۔ خانہ شاری کے بعد ہر گھروالے ہے اس کی استطاعت سے زیادہ کا مطالبہ کیا جاتا۔ مار بیٹ اور دست درازی کے واقعات روزانہ کا معمول تھے۔ سزا سے بیخنے کے لئے لوگوں نے زیورات ' برتن' کپڑے تک فروخت کر دیے لیکن کوئی بھی ان کو

خریدنے کا روا دار نہ تھا۔ سونا فی تولہ ۸ ہے دس روپے میں اور چاندی کا نرخ آنھ آنے ہو گیا۔ برتن روپے کے تین سیر بکتے تھے۔ غریب لوگوں نے زہر کھا کر خود کشی کر لی۔ بہت سے لوگ سزا کے زخموں کی تاب نہ لا کر چل بیے۔ جن لوگوں نے جرمانہ بھی ادا کر دیا تھا ان کے مکان جلا کر خاک سیاہ کر دیے گئے۔ اس دارو گیر سے کوئی نہ نیج سکا۔ مکانوں کی کھدائی جاری بھی۔ یہ بنگامہ ۱۹ سے لے کر جمادی الثانی کے اوا فر تک جاری رہا۔ جب احمد شاہ کی واپسی کی افواہ اڑنے گئی۔ اس کے بعد تخصیل کنندگان کو زر جرمانہ جمع کرانے کے لئے کما گیا۔ انہوں نے لوگوں سے دوبارہ ادائیگی کے لئے اصرار کیا۔ اس پر مار بیٹ اور قتل و خونریزی کا ہنگامہ دوبارہ گرم ہو گیا۔ لوگوں سے دوبارہ بوٹ ہو گوں سے کرم ہو گیا۔ لوگوں سے دوبارہ بیٹ اور تحت سزا نمیں دی گئیں۔ بہت سے مکانات جو پہلے لوٹ سے نیج گئے تھے اب لوٹ لئے گئے۔"(۱۰)

یہ معلوم کرنا باعث دلچیں ہو گا کہ اس ہنگامہ داروگیر میں مغلانی بیگم محفوظ رہی۔ اسے سلطان مرزا کے خطاب سے سرفراز کیا گیا اور بعد میں دو آبہ بست جالندھر اور جموں و تشمیر کے صوبے جاگیر میں عنایت ہوئے۔

#### شاہ کے نام کا سکہ

۳۰ جنوری ۱۵۵۷ء (۹ جمادی الاول ۱۵۰ه) کو افغان کیپ میں شاہ کے نام کا سکہ ڈھالا گیا۔ بیہ سکہ قندھار اور لاہور کے سکول سے مشابہ تھا۔ علاوہ ازیں اس پر جلوس سلطنت کا گیارھواں سال اور سال ہجری ۱۵۰اکندہ تھا۔

### شنراده تیمورکی شادی

شاہ نے شنرادہ تیمور کے لئے کسی شنرادی کا رشتہ جاہا تھا اور اس امر کا پیغام آغا رضا کی معرفت سمہند سے بھیجا جا چکا تھا۔ اب شاہ عالمگیر ٹانی نے منظوری دے دی تو شاہ نے ہیں ہزار روپیے نقد۔ کیڑوں کے بیں تھال (Tray) مٹھائی کے بیں ٹوکرے ۲۳ جمادی الاول (۱۳ فروی) کو شاہی محل میں بھیج دیے۔ اور ۲۲ جمادی الاول کو شنرادہ کی شادی گو ہر افروز بانو بیگم یا زہرا بیگم وختر عالم گیر ٹانی سے ہوگئی۔ سرہند کا علاقہ جیز میں شاہ کو عنایت ہوا۔

۱۸ فروری کو شاہ اور شہنشاہ عالمگیر کے ماہین ایک عمد نامہ ہوا۔ اس کے بعد شاہ نے جاٹوں کے خلاف لڑائی شروع کر دی۔ اور بلب گڑھ کی طرف ایک توپ بھی روانہ کر دی۔

کیم جمادی الثانی (بتاریخ ۲۰-۲۱ فروری) مغلانی بیگم کی لڑکی عمدہ بیگم کی شادی شاہ کے روبرو عماد الملک غازی الدین سے ہوئی۔ غازی الدین کا بیان ہے کہ شاہ نے حنا بندی اور نکاح کی رسوم خود ادا کیں۔ پانچ ہزار روپ اور اپی شال عطاکی اور فرمایا آج سے میں تہمیں اپنا لڑکا سمجھتا ہوں۔ جاؤ خوش اور آباد رہو۔ شادی ہو چکی تو شاہ نے غازی الدین کو دو لاکھ روپ نقد ' دو زنجیر ہاتھی' چار گھوڑے اور فرزند خال کا خطاب عنایت فرمایا۔ غازی الدین نے اپنی پہلی ہویوں کو طلاق دے دی اور علی قلی خال کی لڑکی گنا بیگم بطور کنیز مغلانی بیگم کو عطا ہوئی۔

### حواله حات

تذكره عماد 'ص ١٥٦

۲\_ آرخ عالمگیر ثانی' ص ۸۰ علاوه ازیں

Sarkar, P.82

س<sub>-</sub> تذکره عالمگیر ثانی ص- ۸۴

تذكره عماد' ص ۱۷۲

Sarkar, p. 83

٣ - خزانه عامره من ۵۲ ٩٩

ماتر الامراء 'ص ۸۵۲

تاریخ مظفری' ص اسم

۵۔ تاریخ عالمگیم ٹانی' ص ۸۸

ر بورث بندوبست جالند هر' ص ۲۹

۲۔ طهماس نامه' ص ۱۲۳

ے۔ تاریخ عالمگیر ثانی' ص ۹۹' نیز Delhi Chronicle

۸۔ تاریخ عالمگیر ثانی' ص ۹۹ '۱۰۰

و\_ تاریخ عالمگیر ثانی' ص ۹۹' ۱۰۰

۱۰ - آریخ عالمگیر ثانی - ص ۱۰۱

#### سترہواں باب

### احمہ شاہ درانی کی جاٹوں کے خلاف مہم -----

دہلی میں تو شاہ کے خلاف کسی نے انگلی نہ اٹھائی اور نہ کسی کو اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر لب کشائی کی جرات ہو سکی لیکن شاہ نے جاٹوں اور مرہٹوں میں بغادت کی بو سونگھ لی کیونکہ اس کو انہی سے مزاحمت کا اندیشہ تھا۔

جب امیرالا مراء نجیب الدولہ نے ساتھ چھوڑ ویا اور عمادالملک غازی الدین نے سورج مل جائ کی طرف مدد کے لئے دیکھا۔ نومبر ۱۵۵۱ء میں احمد شاہ کے حملہ کی خبرگرم ہوئی تو غازی الدین کے معتمد علیہ عباداللہ تشمیری نے یہ دکھ کر کہ نجیب الدولہ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا مہوٹوں سے استمداد کا مشورہ دیا تھا۔ لیکن چو تکہ مرہ ور تھے اور بھرت پور کا جائ رکیس قریب تھا۔ راج ناگر مل کی یہ تجویز منظور کرلی گئی کہ سورج مل کو بھرت پور سے اور مانی کثور کو اثاوہ سے بلا لیا جائے۔ شاہی فرمان اور وزیر کا دشخطی خط سورج مل کو بھیجے گئے۔ مانی کشور کو بلا لیا گیا۔ سورج مل بلاوا منظور کرکے تلیت چلا آیا جمال ناگر مل نے اس سے گفت و شنید شروع کی۔ سورج مل کی تجویز تھی کہ پہلے جے پور اور جودھ پور کے راجپوت راجاؤں کی مدو سے مرہوں کو نربدا کے پار بھگا دیا جائے اور اس سے فراغت پاکر درانیوں سے نیٹ لیا جائے جیسا کہ قمرالدین کے عمد میں ہوا تھا۔ لیکن غازی الدین کو یہ تجویز منظور نہ تھی۔ اس طرح گفت و شنید کا سلملہ ٹوٹ گیا اور سورج مل شکتہ خاطر ہو کر نومبر ۱۵۵۱ء میں بھرت پور واپس چلا آیا۔ کہ نجیب الدولہ کی سورج مل جائے سے برخاش تھی جس کے باعث وزر اور کہ اور اور اور اور سے برخاش تھی جس کے باعث وزر اور

بھرت بور کے رکیس کی گفت و شنید ناکام رہ گئ۔ لیکن اس کے باوجود سورج مل نے اپنے الیک کو دبلی کی نواح میں روانہ کر دیا کہ وقت پڑنے پر مدد کے کام آئے۔

### مرہٹوں کی شکست

ات جی مانی کشور ۳۰ و سمبر ۱۵۵۱ء کو غازی کے زیر ہدایت دریائے جمنا کے مشرقی جانب شاہدرہ کے قریب پہنچ گیا اور ۱۱ جنوری کو شاہ ولی کی زیر کمان در آنیوں کے سیلاب کو روکنے کی کوشش کی جب کہ وہ مغل دارالخلاف کی طرف پیش قدی کر رہے تھے۔ لیکن کمک کے نہ طنے کی وجہ سے اے چھے ہنا پڑا۔ چھے ہنچ وقت نجیب الدولہ نے جس کی ساز باز احمد شاہ سے ہو پھی تھی محملہ کر دیا۔ لیکن اس نے سرور خاں کو شکست دی جے شاہ ولی خاں نے فرید آباد کا راستہ روکنے کے لئے بھیجا تھا۔ سرور کے چار سو آدمی کھیت رہے اور استے ہی گھوڑے فاتح کے ہاتھ لئے۔ آخر کار سردار جمال نے کم فروری کو اسے شکست فاش دی۔ روبیلوں کی رہنمائی میں ہیں ہزار درانی سیاہ نے مرہنوں پر اچانک حملہ کر دیا جو بشکل جان بچاکر سورج مل کی عملداری میں ہزار درانی سیاہ نے مرہنوں پر اچانک حملہ کر دیا جو بشکل جان بچاکر سورج مل کی عملداری کی طرف بھاگ نگلے۔ فتح مند درانیوں نے فرید آباد کو آگ لگا دی۔ اپنے ساتھ سات سو بریدہ سرمرہنوں اور جائوں کے لے گئا اور شاہ سے آٹھ روپ فی سرکے حساب سے انعام پایا۔ اس فیصلہ کن شکست سے مرہنوں کو درانیوں سے مقابلہ کا حوصلہ نہ رہا۔

#### سورج مل جاٹ کا اطاعت سے انکار

لیکن مفرور جائے نے سر تعلیم خم کرنے سے انکار کر دیا۔ ''حالات احمد شاہ درانی'' کے مصنف کی تصریح کے مطابق اس سے قبل سورج مل نے اطاعت کا خط شاہ کی خدمت میں روانہ کر دیا تھا اور غازی الدین کا طرف دار ہو کر شاہ سے لڑنے کے لئے انکار کر دیا تھا۔ اس کے دستخط اس عرضداشت پر شبت تھے جو شاہ کی خدمت میں خان خاناں انظام الدولہ اور ناگر مل کی طرف سے چش ہوئی تھی۔ اور جس میں شاہ کو پچاس لاکھ روپے کی اوائیگی کی چش مش کی گئی تھی اگر شاہ غازی الدین کو قیدی بناکر دریائے سندھ سے پار لے جائے اور اس کو دائیں نہ کرے آکہ مرہنے اس کی مدد کو نہ پہنچ سکیں۔ شاہ نے اس کو خراج ادا کرنے اور اس کو مراہ جنگ کرنے کے لئے بلیا تھا۔ لیکن جان جان کار کر دیا اور اپنے لڑکے جوا ہر مراہ جنگ کرنے کے لئے بلیا تھا۔ لیکن جان کے قلعہ میں چلاگیا۔

اس کے علاوہ اس نے وہلی کے بہت ہے سرپر آوردہ لوگوں کو پناہ دی تھی اور ان کو شاہ کے کارندوں کے برد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر اس نے چال بازی سے کام لے کر جواب دیا کہ جب دو سرے سردار شاہ کے حضور میں حاضر ہوں گے یہ خادم بھی قدم ہوی کے لئے

آئے گا۔ لیکن میں راجہ ناگر مل اور دو سرے لوگوں کو حوالہ نہیں کر سکتا جنہوں نے میری پناہ لی ہے۔

## جوا ہر سنگھ سے جھڑپیں

مفرور جائ کے خلاف چڑھائی کرنے کے لئے شاہ نے کائی یعنی ہراول دستے کو اناج اور چارہ کی فراہمی کے لئے فرید آباد بھیجا۔ اس وقت جوا ہر شکھ بلب گڑھ کے نواح میں تھا۔ اس نے بانچ چھ ہزار سواروں کے ساتھ شاہ کے ہراول دستے پر حملہ کر دیا۔ بہتوں کو قتل کیا اور ڈیڑھ سوکے قریب گھوڑے بطور غنیمت بکڑ لئے۔

شاہ کو یہ خبر ملی تو آپ سے باہر ہو گیا۔ عبدالصمد خال محمد زئی کو اس رات جائے واردات

پر پہنچنے کا تھم دیا۔ اسے ہدایت کی گئی کہ سو سواروں کو آگے بھیج کر کوس دو کوس کے فاصلہ پر
گھات میں بیٹھا رہے اور پھرائر تا ہوا پیچھے ہٹ آئے۔ اس طرح جوا ہر شکھ جال میں پھنس گیا۔
اس کے بہت سے سابی کام آئے اور لوٹا ہوا مال واپس مل گیا۔ لیکن جاٹ شنزادہ ہوشیاری سے
کام لیتا ہوا کمین گاہ سے پچ نکلا اور بلب گڑھ کی طرف بھاگ گیا۔ پٹھانوں نے کئی دیمات تباہ کر
ڈالے بہت سے لوگوں کے سر قلم کر دیے اور پانچ سو بریدہ سرلے کر وہلی واپس چلے آئے۔(ا)

### شاہ کا جاٹوں کے خلاف کوچ

خزانه 'جوا ہرات اور دوسرے مال و متاع کو بار کرانے کے بعد شاہ نے جمادی الثانی کی دوسری تاریخ کو جانوں کے علاقہ کا قصد کیا۔ شاہ عالم گیر ثانی 'خان خان انتظام الدوله ' نظام الملک میریخیٰ خاں شاہ کو الوداع کرنے گئے۔ لیکن تکیہ سعادت درویش سے واپس کر دیہے گئے۔

شاہ نے دو روز خطر آباد میں مقام کیا۔ جمادی الثانی کی تیمری تاریخ مطابق ۳ فروری شمنشاہ دوبارہ ملنے آیا اور ان پھانوں کی خود سری کی شکایت جو دبلی میں پیچیے رہ گئے تھے عالم گیر نے پیش خدمت ہو کرکی اور کہا کہ آپ تو یہاں آگئے ہیں لیکن آپ کے آدمی دبلی کے باشندوں کو قتل کر رہے ہیں۔ چنانچہ شاہ نے دو سو گھوڑ سوار شہنشاہ کے ہمراہ کر دیے کہ وہ کلاہ پوشوں (۲) کو جہاں کہیں شہر میں پاکیں مار کر بھا دیں۔ فولاد خاں کو توال کے لؤکے عتیق اللہ خال اور بوستاں خال نے اس کام میں مدد دی اور دبلی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ دو سرے دن سام فروری کو غازی الدین درانی کیمپ میں چلا آیا کہ شاہ کے ہمراہ جائوں کی سرکوبی میں حصہ لے۔ شاہ خطر آباد سے ۲۵ فروری کو روانہ ہوا اور بدر پور میں فروکش ہوا۔ یہاں مغلانی بیگم بھی آکر شامل ہو گئی۔ دو سرے دن شاہ فرید آباد بنچا۔ یہ جگہ بلب گڑھ سے چھ میل کے فاصلہ پر

ہے۔ یہاں عبدالصمد خال نے جو جاٹوں کے خلاف مہم سے واپس آیا تھا خبر دی کہ جوا ہر سکھ جال سے نکل بھاگا ہے اور بلب گڑھ کے قلعہ میں داخل ہو گیا ہے۔ اس سے شاہ کو اپنے پروگرام میں تبدیلی کرنی پڑی اور اس نے قلعہ کو فورا" تنخیر کرنے کی ٹھانی۔ یہ جاٹوں کا کمزور ترین قلعہ تھا اور اس کا فتح ہونا آئندہ کامیابی کے لئے نیک شکون تھا۔

## احمه خال بنگش کی عرضداشت

شاہ فرید آباد میں فروکش تھا تو شیر انداز خال عرف سید مجمہ صالح نے غلام حسین سیمیں کی ہمراہی میں فرخ آباد کے احمہ خال بنگش کی عرضی پیش کی۔ شاہ نے دبلی میں اس کو ملا قات کے بلایا تھا پہلے تو احمہ خال بنگش آپکچا تا تھا لیکن شاہ اور اس کے وزیر شاہ ولی خال کے خطوط پہنچنے پر اس نے جرگمہ بلایا اور معالمہ ان کے سامنے رکھا۔ فیصلہ سے ہوا کہ شیر انداز خال کو سفیر بناکر بھیجا جائے۔ اس تجویز پر شاہ کی خدمت میں شیرانداز بھیجا گیا۔ انقاق سے فرید آباد میں اس کی ملا قات شاہ ولی خال کے خیمہ میں ہوئی۔ اس کی نظر احمد خال بنگش کی درخواست پر بڑی جو اس نے شاہ کو لکھی تھی۔ اس میں نہ کور تھا کہ اگر ملک اورجہ اس کو وے ویا جائے تو وہ دو کروٹر روپیے شاہ کو بنگال کے چھ کروٹر روپوں کے علاوہ وینے کو تیار ہے۔ غازی نے صلاح دی کہ عرضی میں اس طرح ترمیم کی جائے کہ اگر شاہ شجاع الدولہ اس کے ہاتھ بڑ جائے تو وہ دو کروٹر روپ میں اس طرح ترمیم کی جائے کہ اگر شاہ شجاع الدولہ اس کے ہاتھ بڑ جائے تو وہ دو کروٹر روپ میں اس طرح ترمیم کی جائے کہ اگر شاہ شجاع الدولہ اس کے ہاتھ بڑ جائے تو وہ دو کروٹر روپ حب بین اگر وہ مال و متاع لے کر کسی دو سری جگہ چلا جائے تو پھر ایک کروٹر واضر ہے۔ رہا بنگال کا معالمہ تو اس کے لئے پانچ کروٹر روپ دو سال کے اندر اداکر دوں گا۔

ترمیم شدہ عرضی دوسرے دن شاہ کی خدمت میں گزرانی گئی' تو شاہ نے خوش ہو کر تھم دیا دیم سید ہو خاطر جمع رکھو تمہاری آرزوؤں کو پوراکیا جائے گا۔" میں تو اس ملک میں اسلام کے استحکام اور مربٹوں جیسے کافروں کے استیصال کے لئے آیا ہوں۔ میں نے جنگ باز خال کو بلا بھیجا ہے جار دن کے بعد وہ تمہارے ہمراہ فرخ آباد جائے گا۔ احمد خال کو لکھ بھیجو کہ وہ انتظامات کے لئے تیار رہے۔

## جاٹوں کے علاقہ کی تباہی

شاہ تو بلب گڑھ کے محاصرے کی مگرانی کا خیال کر رہا تھا لیکن اس نے سردار جہاں خال اور نجیب الدولہ کو بیں ہزار سیاہ دے کر حکم دیا ''جاٹ کے علاقہ بیں داخل ہو کر ہر قصبہ اور ہر شہر کو لوٹ کر تباہ کر دو۔ متھرا ہندوؤں کا متبرک شہرہے اس کے باشندوں کو تلواروں کی باڑھ پر رکھ لو۔ اکبر آباد (آگرہ) تک کوئی کھڑی فصل نہ رہے۔ لوٹ سب کا حصہ ہوگی کافروں کے سروں کو وزیراعظم کے دروازہ پر رکھ دیا جائے۔ مبلغ پانچ روپے ہر سرکے عوض شاہی خزانہ

سے ادا کئے جائیں گے"-(m)

بلب گڑھ پر قبضہ

شاہ نے بلب گڑھ کے قلعہ کا محاصرہ کیا تو شنرادہ جوا ہر سکھ متھرا سے دو مرہشہ پناہ گڑیوں استاجی مانا کیشور اور شمشیر بمادر کو اپنے ساتھ لایا ہوا تھا۔ جاٹوں نے خوب ڈٹ کر قلعہ کا بچاؤ کیا۔ احمد شاہ بہ نفس نفیس محاصرہ کی کاروا ئیوں کی گرانی کر رہا تھا۔ اس کی گولہ باری نے بلب گڑھ پر قیامت ڈھا دی اور مقابلہ کا ٹوئنا چند گھنوں کی بات تھی۔ تاب مقاومت نہ پاکر جاٹ شخرادے نے رات کو تاریکی کا فائدہ اٹھایا۔ قزلباشوں کا لباس بہن کر خندق اور افغان سپاہیوں شخرادے نے رات کو تاریکی کا فائدہ اٹھاگ گیا۔ افغانوں نے حملہ کر کے قلعہ فتح کر لیا اور اندر رہنے والوں کو یہ بیخ کر ڈالا۔ بارہ ہزار نقد روپ 'چاندی اور سونے کے برتن' چودہ گھوڑے'گیارہ اونٹ 'یارچات اور غلہ کی بری مقدار ہاتھ آئی۔(م)

متھرا کی تباہی

نجیب الدولہ نے جہاں خال کی رہنمائی میں قتل و غارت کا بازار زور شور سے گرم کر رکھا تھا۔ اچاتک وہ متھراکی طرف بڑھا۔ شنزادہ جوا ہر عکھ وہاں موجود تھا۔ جاٹوں نے عزم کر رکھا تھا کہ پھان ان کی لاشوں کو روند کر ہی اس متبرک شرمیں واخل ہو سکتے ہیں۔ جوا ہر عکھ پانچ ہزار سپاہ لے کر متھرا کے شال کی طرف موضع چوموہہ کے باہر حملہ آوروں کا راستہ رو کئے کے لئے نکا۔ جملا افغانی فوج کا مقابلہ اس کے بس کی بات تھی۔ اس کے تین ہزار سپاہی کام آئے اور وہ ہٹا ویا۔ جمال سے وہ بلب گڑھ چلا آیا۔

درانیوں نے متھراکی جانب پیش قدی جاری رکھی۔ کیم مارچ (۹ جمادی الثانی) کو جمال خال شرمیں داخل ہوا۔ شہر کی کو کوئی فصیل یا خندق نہ تھی۔ یہ تو پر دہتوں اور یا تریوں کا شہر تھا۔ بہت سے لوگ ہوئی منانے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ جمال خال کو لوٹ مار اور قمل و غارت کی کھلی چھٹی تھی اور اس نے اس اجازت سے خوب فائدہ اٹھایا۔ رات کو جو مزاحمت ہو چکی تھی اس نے اس کے علامہ کو اور چڑھائے رکھا تھا اور وہ نری کے لئے تیار نہ تھا۔ اس نے قل عام کا تھم دیا جس سے دوبارہ ہندوؤں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ اس کے علاوہ شہر کو آگ دی گئی اور وہ بڑیوں کے الاؤکی طرح جاتا رہا۔

ڈاکٹر قانوگو کے بقول ''زوال پزیر وشنومت کے بھکتوں کو جو جمنا کے کنارے گائے کے گلوں اور بانسری کے سروں میں مت رہا کرتے تھے خوب جزاملی۔'' بڑے بوے بھاری بت فازیوں کی ضربوں سے شکتہ ہو کر گل کوچوں میں پولو کے گیند کی طرح ٹھوکریں کھاتے تھے۔(۵)

شہر کی آبادی کی اکثریت ہندو بھی لیکن مسلمان بھی تاہی سے پچے نہ سکے۔ غلام حسین نے ایک مسلم جو ہری کا واقعہ لکھا ہے۔ اس کے چار ہزار روپے چھین لئے گئے۔ ایک دوسرے پٹھان نے آگر اس کے پیٹ پر زخم لگا دیا اس نے جان بچانے کے لئے ایک کونہ میں پناہ لی۔

جمال خال رات کو متھرا سے روانہ ہوا۔ پینچے رو بید گیدڑ افغان شیروں کا جھوٹا کھانے کو رہ گئے تھے۔(۱) جمال خال نے شرر ایک لاکھ روپے کا ناوان ڈالا تھا۔ یہ رقم وصول کرنے کے لئے نجیب نے تین دن قیام کیا۔ دولت مند نوگوں کے مخفی خزانوں کو بر آمد کرکے خوب لوٹا اور جاتی دفعہ کی خوب صورت عور تیں ساتھ لے گیا۔ بیرا گیوں اور سنیاسیوں کو ان کی جھونپر دیوں میں قتل کیا گیا۔

## بندرابن میں قتل وغارت

متھرا سے سات میل دور بندرابن واقع ہے۔ جہاں خال نے یہاں بھی قتل و غارت کا ہنگامہ برپاکیا۔ تثمین کے تذکرہ میں ہے کہ جہاں بھی تم نظر دوڑاؤ کے لاشوں کے ڈھیر نظر آئیں گے جس سے راستہ چلنا وشوار نظر آئے گا۔ ایک جگہ دو سو مردہ بچوں کا انبار نظر آیا۔ ان میں سے کی کا بھی سرنہ تھا۔ بدیوکی وجہ سے سانس لینا وشوار تھا۔ (ے)

#### گوکل

بلب گڑھ کی فتح کے بعد احمد شاہ جہاں خال کی فوج کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چا آرہا تھا۔ ۱۵ مارچ کو متھرا کے قریب آیا۔ دانشمندی سے جمنا کا دوسرا کنارہ عبور کیا اور شہر سے چھ سات میل دور مہابن میں فروکش ہوا۔ سادہ کی حفاظت کے لئے ناگا سادھووں کی پوشیدہ جماعتیں ظاہر ہو کیں اور چار ہزار ننگے اور راکھ آلود سادھو افغانوں کے مقابلہ کے لئے باہر نکل کھڑے ہوئے جن میں سے دو ہزار کام آئے۔ افغانوں کی بھی اتنی ہی تعداد کھیت رہی۔ جگل کشور وکیل بڑگال نے شاہ کو بتایا کہ گوکل تو شیاسیوں کا گھرہے اور یہاں مال و متاع کے حصول کی کوئی امید نہیں ہے اس پر شاہ نے دسے واپس منگوا لئے اور شہر مخفوظ رہا۔

## جهال خال آگره میں

شاہ کی دوسری منزل آگرہ تھا۔ برباد شدہ علاقوں سے پناہ گیروں کی آمد نے اس کی آتش شوق کو تیز کر رکھا تھا۔ اس نے جمال خال اور نجیب الدولہ کو بلا بھیجا اور آگرہ پر حملہ کرنے کا تھم دیا۔ جمال خال پندرہ ہزار سوار لے کر ۲۱ مارچ کی صبح کو شمر کے دروازوں پر آپنچا۔ متھر ا اور بندرابن کے قتل و غارت کے ممیب واقعات کی خبریماں بھی پینچی ہوگی۔ سربر آوردہ شمری حملہ آور کے استقبال کو باہر نکل آئے اور پانچ لاکھ تاوان دینے کا وعدہ کیا۔ لیکن موعودہ رقم وقت پر فراہم نہ ہو سکی تو چھانوں نے لوٹ مار مجا دی اور قتل و غارت کا ہنگامہ برپا کر دیا۔ جمال خال قلعہ فتح کرنے میں ناکام رہا۔ اس کی ساری کوششیں مرزا سیف اللہ نے ناکام کر دیں۔ وہ گولہ باری کی نگرانی آئی خوبی سے سرانجام دے رہا تھا کہ پٹھانوں کا قلعہ کے نزدیک پنچنا مشکل ہو گیا۔

جمال خال موعودہ رقم کی وصولی کے لئے ہفتہ بھر تھیرا رہا لیکن اہل کار جگت سینھ کے گماشتہ سالداس سے بمشکل ایک لاکھ وصول کر سکے۔ ۲۳ مارچ کو اسے شاہ کی خدمت میں پہنچنے کا فوری تھم ملا۔ اس کی وجہ سے وہ باتی ماندہ رقم وصول نہ کر سکا اور ۲۳ کو روانہ ہو کر متھرا کے زدیک شاہ سے جا ملا۔

## افغان کیمپ میں ہیضہ کی بیاری

شاہ نے جلدی سے وطن جانے کا عزم کر لیا۔ لیکن اب ایک خدائی قراس پر نازل ہو رہا تھا۔ مہابن کے نزدیک افغان کیمپ میں ہیضہ پھوٹ پڑا اور ڈیڑھ سو سپاہی روزانہ مرنے گئے اور سے ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ مہابن 'بندرابن سے تیرہ میل دور ندی کے آثار کی طرف تھا۔ سر جادو ناتھ سرکار لکھتا ہے کہ فشک موسم کی وجہ سے دریا بالکل اتر گیا تھا اور لاشوں سے بھر چکا تھا۔ ان تین ہفتوں میں سورج کی کار فرمائی بھی جاری رہی۔ بندرابن اور متھرا جمال سے ابدالی کے کیمپ میں بانی پنچنا تھا سب اونچی جگہ واقع تھے جمال قل و غارت ہو چکا تھا۔ اس کا لازی شہیہ ہیضہ کا پھیلنا تھا۔

یمال نہ کوئی دوا میسر تھی نہ علاج۔ اہلی سو روہیہ سیر بکتی تھی جس سے خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا تھا۔ گھوڑے بھی تیزی سے مرنے لگے۔ افغان سپاہی وطن واپس جانے کے لئے اصرار کر رہے تھے۔ اب سوائے واپس کے ابدالی کے لئے کوئی چارہ کار نہ رہا۔(۸)

شاہ کا عالم گیرے نام پیغام

۲۷ مارج ۱۷۵ء (۵ رجب محااه) کو شاہ نے قلندر خال قاصد کو مغل شمنشاہ عالمگیر ثانی کے پاس دبلی بھیجا کہ وہ جاٹول کے خلاف لڑائی کا ارادہ ترک کرکے دبلی آرہا ہے۔ اس وقت وزیر اعظم شاہ ولی کے خط سے اسے دلدوز خبر لمی کہ احمد شاہ 'محمد شاہ کی لڑی شنرادی حضرت بیگم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔
سے شادی کرنا چاہتا ہے۔

یہ خبر بیوہ ملکہ ' ملکہ زمانی کے لئے روح فرسا تھی جس نے روتے ہوئے کہا کہ ہم اس کا رشتہ پٹھان کو دینے کے بجائے اس کا مار ڈالنا پند کریں گے۔ لیکن بیہ سب بے فائدہ تھا کیونکہ

شهنشاہ بے بس تھا۔

## سورج مل كاجواب

شیر گڑھ میں آمد پر دیہ قصبہ متھرا سے انہیں میل دور شال کو واقع ہے شاہ نے سورج مل سے جو کچھ ممکن ہو سکتا تھا وصول کرنے کی بے حد کوشش کی۔ اس نے دو قاصد جن میں ایک جگل کشور بنگالی اور دوسرا افغانی افسر تھا ایک تهدید آمیز خط دے کر جھیجے اور کہا کہ اگر وہ روہبید کی ادائیگی میں لیت و لعل سے کام لے گا تو اس کے تین قلعول ڈگ ' کھیمر اور بھرت پور کو بخ دین سے اکھاڑ ڈالا جائے گا اور اس جاہی کی ذمہ داری اس پر ہو گی۔ لیکن جائ نے شاہ کو مندرجہ ذمل خوشامدانہ اور طنز ہہ خط لکھا:

"ہندوستان کی سلطنت میں میری حیثیت تو برائے نام ہے۔ میں تو صحرائی زمیندار ہوں۔ کی شاہ شاہ کو آج تک دخل اندازی کا خیال نہ آیا۔ اگر آپ جیسے طاقت ور بادشاہ میری مخالفت پر ادھار کھائے بیٹے ہیں اور ایک معمولی انسان کے خلاف لکر کشی کا خیال رکھتے ہیں تو یہ آپ کے وقار کے خلاف اور میرے لئے باعث افتار ہو گا۔ دنیا کے گی کہ ایران اور توران کے بادشاہ نے ایک فقیر بے نوا پر فوج کشی کی ہے۔ یہ الفاظ آپ جیسے ناجوں کے بخشے والے کے لئے باعث ندامت ہوں گے۔ پھر اس کا انجام بھی غیر بقینی ہے۔ اگر آپ جاہ و حشم سے مجھ کمزور کو نابود کر دیں گے تو آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو گا۔ لیکن اگر مشیت ایز دی سے معاملہ بروگا۔ جمال پناہ کی بمادر سیاہ نے جو شان و شوکت گیارہ سال کی مدت میں حاصل کی ہے سب اکارت جائے گا۔

یہ امر جران کن ہے کہ آپ جیسے عالی حوصلہ شہنشاہ نے اس معمولی بات پر توجہ نہیں کی ہے اور لاؤ لفکر کے ساتھ اس معمولی مہم کے لئے زحمت گوارا فرمائی ہے۔ رہی قتل و غارت اور ملک کی جاتی کی دھمکی تو سورماؤں کو اس کا فکر نہیں ہو تا۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ اس ناپائیدار زندگی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میری عمر پچاس برس کی ہو چک ہے اور باقی ماندہ کا بعد نہیں۔ میرے لئے میدان جنگ میں جنگ جوؤں کے ساتھ جام شمادت بینا تاریخ کے صفحات پر اپنے اور اپنے آباؤ اجداد کے کارناموں کو شبت کرنا ہے کہ ایک بے کس دہقان نے کس طرح عظیم القدرت شمنشاہ کا مقابلہ کیا اور پھر جان سے مارا گیا باعث افتحار ہو گا۔ میرے ہمراہیوں اور ساتھیوں کے عزائم بھی ایے بی ہیں۔ آگر میں آپ کی آستان ہوس کا قصد بھی کروں ساتھیوں کے عزائم بھی ایے بی ہیں۔ آگر میں آپ کی آستان ہوس کا قصد بھی کروں

تو دوستوں کی عزت و حرمت ایبا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ دریں طالات شہنشاہ عالی جو عدل اور انسان کو معاف شہنشاہ عالی جو عدل اور انساف کا منبع ہیں مجھ جیسے ضعیف و ناتواں انسان کو معاف کرکے کئی اہم مہم کا قصد کریں تو بے شک آپ کی شان و شوکت کو کئی قتم کا نقصان نہ بہنچے گا۔

اب رہا آپ کا غیظ و غضب تین قلعول پر جن کو آپ تار عکبوت سمجھ ہوئ ہیں تو اس کا فیصلہ میدان جنگ میں ہو گا۔ اللہ کو منظور ہو گا تو وہ سد سکندری کی طرح مشحکم ثابت ہوں گے۔"(۹)

ہیضہ کے پھوٹ پڑنے سے بے شار جانوں کا نقصان ہو رہا تھا۔ موسم گرما کی روز افزوں تپش افغانوں کے لئے تاقابل برداشت ثابت ہو رہی تھی۔ لنذا شاہ اپنے عزائم کو عمل میں نہ لا سکا۔ اس نے دہلی کی طرف کوچ شروع کر دیا۔ شاہ کے ارادوں کا پتہ نہ چلتا تھا لنذا سورج مل نے دس لاکھ روپوں کی ادائیگی کے دلفریب خیال میں شاہ کو الجھائے رکھا۔ وہلی میں مشہور ہو گیا کہ شاہ واپس جا رہا ہے۔ یہ خبر تیز رفتار سانڈنی سواروں نے سورج مل کو پہنچائی جس نے شاہ کے قاصدوں کو بینچائی جس نے شاہ کے قاصدوں کو بینچائی جس نے شاہ

## اودھ کی مہم کی ناکامی

جیسا کہ ہم جانتے ہیں شاہ نے احمد خال بگش کے سفیر سید شیر انداز خال سے اودھ میں شجاع الدولہ کے خلاف مہم ہیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ شاہ نے قاصدول کی ۲۷ رہتے الثانی ۱۹ساھ (۱۹ مارچ ۱۷۵۵ء) آؤ بھٹت کی اور فرخ آباد کے راستے جمال باز خال کے ہمراہ تین ہزار سیاہ اووھ اور بنگال کو روانہ کی۔ شاہ عالم گیر ٹانی کے لاکے محمد حیات اور داماد مرزا بابا کو بنگال اور اودھ کا ناظم مقرر کیا گیا۔ شاہزادول کی ہیے مہم بالکل ناکام ثابت ہوئی۔(۱۰) چونکہ اس کا ذکر خارج از موضوع ہے للذا ہم اس کو ترک کرکے احمد شاہ کی واپسی وطن کا ذکر کرتے ہیں۔

۱۰ رجب ۱۱۰ه (۳۱ مارچ ۱۵۵۱ء) شاہ سرائے دہلی کے مضافات نسبت خال اور سرائے سیس میں مقیم تھا کہ اس نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کی زیارت کی۔ شاہ کے احکام کے باوجود بعض پٹھان شہر میں تھس گئے اور بعض جگہ لوٹ مار مجا دی۔ ۱۱ رجب (کیم اپریل) شاہ نے وزیر آباد اور باولی کا رخ کیا اور وہاں تین دن تک قیام کیا۔ یمال شاہ عالم کیر فانی اپنے برے لڑکے شاہ عالم' نجیب الدولہ اور مجید الدولہ کو ساتھ لے کر شاہ کو الوداع کئے آیا۔ شنراوہ تیور' شاہ ولی خال اور سردار جمال خال نے استقبال کیا۔ دوران گفتگو میں شہنشاہ نے شاہ سے استدعاکی کہ دہلی' متھرا اور دو سری جگہول سے جو قیدی بکڑے ہیں وہ رہاکر دیے

جائیں۔ شاہ نے اس درخواست کو از راہ کرم قبول کر لیا۔ اس پر کئی ہزار مرداور عور تیں رہا ہو کر شہنشاہ کے ساتھ دہلی واپس آگئے اور دو سری صبح اپنے اپنے رشتہ داروں کے حوالہ کئے گئے جن کا کوئی نہ تھا ان کو بھی آزاد کر دیا گیا۔

شاہ کی زیر ہدایت عماد الملک غازی الدین کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر رہنے دیا گیا اور نجیب الدولہ کو درانی کا ہندوستان میں چیف ایجنٹ مقرر کیا گیا۔

ہوہ ملکہ زمانی نے شاہ کی اس تجویز کی سخت مخالفت کی تھی کہ سابق شاہ محمد شاہ کی لڑکی حضرت بیگم کا عقد احمد شاہ سے کر دیا جائے۔ لیکن شاہ کے تھم کے آگے وم نہیں مارا جا سکتا تھا اور نہ لڑکی کی جدائی برداشت ہو سکتی تھی۔ اس لئے وہ بھی شاہ کے ساتھ افغانستان جلی۔ حضرت بیگم کی والدہ صاحب محل اپنی والدہ سے ملنے اور سامان باندھنے کے لئے ۱۰ اپریل کو دہلی گئی اور شاہ کے کیمی میں سونی بیت آئی۔

ان شنرادیوں نے علاوہ جو اس کے اور اس کے لڑکے کے عقد میں آئی تھیں۔ مطلقہ ملکہ عفت النسا بیگم (دختر داور بخش اور اورنگ زیب کی پڑیوتی) نادر کے لڑکے نصراللہ سے بیاہی گئی۔ نادر کے مرنے کے بعد احمد شاہ نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔

محرم النساء (دختر محمد شاہ مرحوم اور ملکہ زمانی کی لے پالک) کے علاوہ دبلی حرم کی سولہ خواتین شاہ کے کیمپ میں تھیں۔ ان کو چھوڑ کر چار سو باندیاں اور بھی تھیں جو اپنی بیبیوں کے ہمراہ لے جائی گئیں۔ ان میں سے بعض راستہ سے بھاگ کر واپس آگئیں۔

احمد شاہ ہندوستان سے جو مال غنیمت لے گیا معاصر مورخ اس کی قیمت کا اندازہ بارہ کروڑ لگاتے ہیں۔ اٹھا کیس ہزار ہاتھی' اونٹ' خچر' بیل اور چھڑے مال و متاع سے لدے تھے۔ اس ہزار پیادے اور سوار فوج نے لوٹ کا اپنا اپنا حصہ الگ اٹھا رکھا تھا۔ اس کے سواروں نے اپنا مال و متاع گھوڑوں پر رکھ دیا تھا۔ اور خود پیدل چل پڑے تھے۔ مطلقہ ملکہ کے سامان کے دو سو اونٹ اس کے علاوہ تھے۔

## وطن کو واپسی

سونی بت سے روانہ ہو کر شاہ تراوڑی کے پاس ۱۳ اپریل ۱۵۵ء کو پہنچا۔ کنج پورہ کے عنایت خاں نے دولاکھ کا خراج پیش کیا۔

جمال خال کو روہتک کے بلوچی زمینداروں سے پچھ نہ حاصل ہو سکا تو اس کو شاہ نے شخرادہ تیمور کے آگے لاہور جانے کا تھم دیا۔

مغلانی بیگم کی مایوسی

مغلانی بیگم کی خدمات سراہتے ہوئے شاہ نے اس کو دو آبہ بست جالند هر اور کشمیر کا علاقہ دے دیا تھا۔ آدینہ بیگ کو دو آبہ کا گور نر مقرر کر دیا۔ رنجیت دیو کو جموں میں بحال رکھا اور اپنے ایک رشتہ دار خواجہ ابراہیم کو کشمیر روانہ کیا۔ شاہ نے ہندوستانی علاقوں کے انتظام (بشمول مرہند' دو آبہ بست جالند هر' لاہور' کشمیر' کھٹھہ اور ملتان) کے لئے اپنے لڑکے تیمور کو شاہ کا خطاب دے کر منتظم مقرر کیا اور لاہور میں سردار جمال خال کو اس کا نائب مقرر کیا۔ عبدالصمد خال محمد زئی کو سرہند کا علاقہ دیا۔ سرفراز خال کو دو آبہ بست جالند هر اور ملتان کے بلند خال سدوزئی کو کشمیر کا حاکم مقرر کیا۔

یہ انظامات بیگم کو ناپند تھے۔ اس نے شاہ کے ہمراہ جہلم تک جاکر ان علاقوں کو لینے کی درخواست کی۔ لیکن اپنے لؤکے کی سربراہی میں مضبوط حکومت دیکھنے کی خاطر شاہ دو آبہ بست جالند هر مغلانی بیگم جیسی عورت کو دینا نہ چاہتا تھا۔ اس سے سربند اور لاہور کے درمیان رابطہ ٹوٹ جانے کا اندیشہ بھی تھا۔ تشمیر اور جموں کے پہاڑی علاقوں کو صوبہ پنجاب سے علیحدہ رکھنا بھٹ انتظامی مصلحتوں کے خلاف تھا۔

شاہ نے مغلانی بیگم کو جواب دیا کہ اب تمهارا بھائی شنزادہ تیمور اس علاقہ کا حاکم ہے تو تم اس علاقہ کو جاکہ ہے تو تم اس علاقہ کو سے کہ اس علاقہ کو سے تمیں ہزار سال نہ بخش پا سکتی ہو اور اس کی حکومت سے تمیں ہزار سالانہ بخش پا سکتی ہو لیکن بیگم نے اس پیش کش کو نامنظور کر دیا۔ شاہ نے شاہ ولی خال اور جمال خال سے کما کہ وہ بیگم کو سمجھا کر نقد جا گیر لینے پر رضامند کر لیس ناکہ وہ امن اور چین سے جمال خال سے کما کہ وہ اپنی ضد پر قائم رہی اور لاہور واپس آکر غربت اور مصیبت کے ایام گزارنے گئی۔

جب شنرادہ تیمور اور سردار جہاں خال مال و متاع سے لدے پھندے لاہور کو جا رہے تھے تو سکھوں کو حملہ کرنے کا خوب موقع ملا۔ پٹیالہ کا آلہ شکھ جاٹ اور دوسرے سکھ سرہند کے مقام پر جمع ہو گئے۔ راہتے پر حملہ کیا اور اس کا نزانہ لوٹ لیا۔

دو سراحمله مادر کوث (مالیرکو لله) پر جوا اور افغانی فوج کو پریشان کیا اور لوٹا گیا۔

## کر تاریور کی تناہی

دو آبہ بست جالند هر میں شنرادہ نے آنے کے بعد پہلا بیہ کام کیا کہ کر آر پور کے شہراور گوردوارہ کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالا۔ بیہ تو کھلا شہر تھا۔ اس کے ارد گرد نہ کوئی فصیل تھی نہ خند ق۔ اس کی اہمیت اس وجہ سے تھی کہ یمال پانچویں اور چھٹے سکھ گورو ارجن اور ہرگو بندکی مقدس یاد میں گردوارے ہے ہوئے تھے۔ سوڈئی وڈبھاگ عکھ جو شہر کا چوہدری تھا کانی اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ لیکن وہ کمیں باہر گیا ہوا تھا۔ انفانوں نے ناصر علی جالندھری کی رہنمائی میں باشندوں پر اچانک حملہ کر کے قتل و غارت اور لوث مار کا ہنگامہ برپا کر دیا۔ گوردواروں کو آگ لگا دی گئی اور ان کی عمارتوں بشمول تھم صاحب ..... جلا کر خاک سیاہ کر ڈالا۔(۱۱)

## امرتسر کی تباہی

لاہور میں آمد پر شاہ نے مختصر ساقیام کیا اور سکھوں کے خلاف امر تسرمیں دستے روانہ کئے ۔ شرمیں آگ لگا دی گئی۔ عمارتوں کو میسر مندم کر دیا گیا۔ تالاب کی بے حرمتی کی گئی اور بہت سکھوں کو قتل کیا گیا۔

اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے تیمور شاہ کو پنجاب اور ہندوستان کے دیگر مقبوضات کا وائسرائے مقرر کیا۔ دس یا پندرہ ہزار پائسرائے مقرر کیا۔ دس یا پندرہ ہزار پیادہ اور سوار فوج اور توپ خانہ ان کے حوالہ کیا گیا۔ بعد میں مقامی بھرتی ہے اس فوج میں اضافہ ہوتا رہا۔

جموں کے رنجیت دیو کی حمایت حاصل کرنے اور شال مشرقی پیاڑیوں کو بغاوت سے محفوظ رکھنے کے لئے شاہ نے اسے ظفروال' سنگھترا اور اورنگ آباد کے پر گئے عطا کئے جو موجودہ ضلع سیالکوٹ کا حصہ ہیں۔

## چرطھٹ سنگھ کی شرارت

یہ انظامات کرکے شاہ پٹاور اور قدھار کے رائے سے کابل روانہ ہوا۔ سردار چڑہٹ عگھ سکر پکیہ (مماراجہ رنجیت عگھ کا دادا) جس نے گوجرانوالہ پر حکومت قائم کر لی تھی، شرارت پر آبادہ ہوا اور شاہ کو تنگ کرنا شروع کیا۔ اس نے یہ طریقہ کار افقیار کیا کہ شام کو جب افغان خیمے نصب کرتے ہوتے تو چیدہ سکھ سواروں کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑ آ۔ پکھ دیر لڑ آ اور اس کے بعد جو پکھ ہاتھ لگتا لے بھاگتا۔ جب شاہ کی فوج رات بھر چوکی رہے گی تو یہ حملے معج کو ہونے گئے۔

باقاعدہ لڑائی سے بچنے کے لئے چرھٹ عکھ اور اس کے آدمی دن بھر شاہ کی فوج سے پھھ فاصلے پر چھپے رہتے۔ شاہ نے بہت چاہا کہ فیصلہ کن جنگ ہو جائے مگر چرھٹ عکھ نے موقعہ نہ دیا۔ قصہ کو آہ میہ کہ جب تک شاہ کی فوج نے دریائے سندھ پار نہ کر لیا وہ اس طریقے سے آنکھ مچولی کر آ رہا۔

## حواله جات

ا۔ قانو گو "جاث" ص ٩٢

۲\_ قزلباش

Sarkar,P. 112 \_r

۵۔ قانو گلو' ص ۱۰۳

۲- نورالدين: احوال نجيب الدوله' ص ۱۵

ے۔ سرکار 'ص ۱۱۸

۸- زوال سلطنت مغلیه از سرجادو ناته سرکار 'ج دوم 'ص ۱۲۱

٩\_ تذكره عمادالملك من ٣٣٣

۱۰ قدرت الله: جام جمال نمائج اول من ۵۰۳ ج دوم عن ۱۱۸

اا - نظام الدين: شاه نامه احمريه عن ۲۱۰

بوٹے شاہ: تاریخ پنجاب' ص ۷۷۸

بندوبست ربورث ننكم جالندهر ' ص ٢٩

#### اٹھارواں باپ

# تيمور شاه پنجاب ميں

## ازمئی ۱۷۵۷ء تاایریل ۵۸۷۱ء

## واقعات وحوادث كامرقع

شنرادہ تیور نے پہلا کام یہ کیا کہ پنجاب کے شورش زدہ صوبے میں امن و امان قائم کیا۔ خواجہ عبیداللہ خاں اور اس کے نائب مرزا جان خاں کو جنہیں نومبر ۱۷۵۱ء میں لاہور کی نظامت پر بحال کر دیا گیا تھا فوجی عمدے دیدے گئے اور انظامی امور پر مشاورت کے لئے شنرادے کے ذاتی عملے میں شامل کر لیا گیا۔(ا)

## آدینه بیگ کا تقرر

حقیقت یہ ہے کہ احمد شاہ نے آدینہ بیک کو دو آبہ بست جالند هر کا ناظم مقرر کیا تھا لیکن سازشی اور مفسدہ پرداز آدینہ بیگ ابھی تک شوالک کی پہاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ اس کا مقعمدیہ تھا کہ جو نمی موقع ملے سکھوں کو ساتھ لے کر میدان میں اتر آئے۔ مغلانی بیگم نے جنہیں پہلے دو آبہ کا علاقہ عطا ہوا تھا آدینہ بیگ کا تقرر وہاں کی نظامت پر کر دیا تھا۔ اس لئے تیمور شاہ نے کی مناسب سمجھا کہ اگر وہ حکومت کی اطاعت کے لئے تیار ہو تو اس تقرر کو منظور کر لیا جائے۔ اس نے آدینہ بیگ کو لکھا ''احمد شاہ درانی کا ارادہ دکن پر حملہ آور ہونے کا تھا اور اس لئے بیہ علاقہ بیگم کو دے دیا گیا تھا۔ اب چو تکہ بیا ارادہ ترک کر دیا گیا ہے اس لئے سرہند کی جنوبی سرحد

تک تمام علاقے کی عملداری ہمیں سونپی گئی ہے۔ آپ کو لازم ہے کہ ہمارے دربار میں پیش ہوں۔ عدم لقیل کی صورت میں دو آبہ کو منخر کرکے تمام علاقے کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اور اگر ضرورت پیش آئی تو پہاڑوں یہ بھی فوج کشی کی جائے گی۔"

ادھر بیگم اس امید پر جہلم تک شاہ کے ساتھ گئی کہ شاید سے علاقے اسے پھرواپس مل جائیں۔ بیگم کا معتد جہماس خال جس نے آدینہ بیگ کو خلعت دی تھی مو خرالذکر کے ساتھ گھائی بلوان میں تھا۔ آدینہ بیگ سخت تذہذب کے عالم میں تھا۔ جہماس نے مشورہ دیا کہ ایک عربضہ فرمان کی نقل کے ساتھ بیگم کو روانہ کیا جائے اور جب تک وہال سے کوئی جواب نہ آجائے تیمور شاہ اور جہال خال کے قاصد کو بلطائف الحیل ٹالا جائے۔ وہ خود عربضہ لے کر روانہ ہوا۔ لیکن راوی پینچ پر جو آدینہ گر (موجودہ نام دینا گر) سے ۸ کوس ہے بیتہ چلا کہ بیگم شاہ سے مالیس ہوکر سیالکوٹ ہوتی ہوئی لاہور پینچ چکی ہے اور چوک کے زدیک سرائے میم کی بوسیدہ عمارت میں مقیم ہے۔

دوسری جانب آرینہ بیک کا نمائندہ دلارام تیور شاہ سے گفت و شنید میں مصروف تھا۔
آخر کار دلارام کی کوشش سے شنزادے نے جالندھر دو آبہ کی فوجداری آدینہ بیگ کو بخش دی
اور ۳۹ لاکھ روبیہ سالانہ کے عوض دربار میں اس کی حاضری بھی معاف کر دی۔ خراج کی
باقاعدہ اوائیگی کی ضانت کے طور پر دلارام لاہور ہی میں ٹھمرا رہا۔ آدینہ بیگ نے یہ شرائط
منظور کرلیں اور باقاعدگی سے ماہانہ خراج ادا کرنے لگا۔(۲)

آدینہ بیگ کی اطاعت کے بعد ملک میں امن و امان ہو گیا۔ بقول سرکار ''دارا لحکومت اور اصلاع میں انصاف کیا جا تا تھا اور سڑ کیں پھر ہے محفوظ ہو گئی تھیں''۔(۳)

## امرتسربر حمله

پچھ ہی عرصہ بعد جہاں خال کو اطلاع ملی کہ سکھوں کی ایک بہت بری تعداد امر تسرکے چک گرو کے مقدس الاب میں نہانے کے لئے جمع ہو رہی ہے۔ ان سکھوں نے آس پاس خاصی شورش مچا رکھی تھی اور تیمور شاہ کا نشکر جو سردار حاجی عطائی خال اور دو سرول کی سرکردگی میں علاقے میں امن و امان بحال کر رہا تھا اس بدامنی کی خبرپاکر سکھوں پر حملہ کیا ہی چاہتا تھا کہ جہاں خال نے حاجی عطائی خال کو لکھا کہ ایک مقررہ دن پر اپنے تمام لشکر کے ساتھ چک گرو پہنچ جائے جہاں وہ خود سکھوں کی سرکولی کے لئے آئے گا۔

افغانتان کے دستور کے مطابق جمال خال نے نقارے کے ذریعے لاہور بھر میں سکھول کے خلاف جماد کا اعلان کرا دیا اور حکم دے دیا کہ ہروہ مخص جس کے پاس گھوڑا ہے بلا لحاظ اس کے کہ وہ حکومت کا ملازم ہے یا نہیں لام پر جائے گا۔ یہاں تک کہ بیگم کے پچیس سواروں کو بھی ملمیاں خاں کی سرکردگی میں لڑائی پر جانا بڑا۔ قاسم خاں بھی اس مہم میں شامل تھا۔ لشکر کی کل تعداد تقریبا" دو ہزار سواروں پر مضمل تھی۔ ان لوگوں نے سہ پسر میں لاہور چھوڑا اور چھوڑا اور چھو کوس کے فاصلے پر سرائے خان خاناں میں رات بسر کی۔ انگلے روز رواں دواں سفر کرکے امر تسرے دو کوس پر جا پہنچ۔ یہاں پہنچنے پر جمال خاں کو پتہ چلا کہ تاکیدی احکام کے باوجود عطائی خاں اور اس کا لشکر غائب ہیں۔

اس اثنا میں سکھوں کو لاہور کی فوج کی آمد کا پتہ چل چکا تھا۔ وہ ہر طرف سے مقابلے میں آن ڈٹے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ جہاں خال کے سپاہی گھیرے میں آگئے اور سکھوں نے بیک وقت ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ سکھوں کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ لشکر کے بہت سے سوار خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ جہاں خال نہایت غضب کے عالم میں صورت حالات کو سنبھالنے کے لئے آگے برھائے اس وقت اس کے ساتھ مہماس خال کی سرکردگی میں دو سوسوار تھے۔

سکموں نے بھاگنے والوں کے لئے فرار کی کوئی راہ نہ چھوڑی تھی اس لئے وہ پھر پلٹ کر لشکر سے آن ملے۔ جمال خال نے تلوار نکالی اور طیش میں آکر چند بھگوڑوں کو مار گرایا۔ اس کی للکار ہر لاہور کی فوج پھر مجتمع ہوگئی اور دل جمعی سے لڑنے گئی۔

اس اٹنا میں عطائی خال تازہ دم سواروں اور توپ خانے کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچ چکا تھا۔ اس کے آتے ہی لڑائی کا نقشہ بدل گیا۔ سکھ توپ کے گولوں کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ نکلے۔ فاتح لشکر نے چک گرو تک ان کا تعاقب کیا اور سکھ پسرے داروں کو کاٹ کر گوردوارے میں داخل ہو گیا۔ اس موقعہ پر لاہور کا ایک سردار میر نعمت خال کام آیا۔

جمال خال اور اس کے ہمراہیوں نے امر تسرمیں پڑاؤ ڈالا۔ چند دن کے قیام کے بعد جمال خال لاہور واپس چلا آیا۔

## کوٹ بڈھا رام داس کاواقعہ

گوردوارے پر حملے نے جلتی آگ پر تیل کا کام کیا' اور سکھ افغانوں کے خلاف اور بھی مضتعل ہو گئے۔ اس کے فورا" بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جس سے صورت حالات مزید خراب ہو گئے۔ دو افغان سوار جو سرہند سے آرہے تھے کوٹ بڑھا رام داس میں قتل ہو گئے۔ اطلاع مطنے پر جمال خال نے چند مسلح المکار روانہ کئے آکہ گاؤں کے چوہدری پر دباؤ ڈال کر ملزموں کا پتہ چلاکیں۔ اپنے ملک کے دستور کے مطابق ان المکاروں نے چوہدری کو اتنی اذبت وی کہ وہ تقریبا" ادھ موا ہو گیا اور موقع ملتے ہی جان بچاکر بھاگ نکلا۔

یہ مخض اپنے علاقے کے سمعوں کا نہایت اہم سردار تھا اور اس کی "بے عزتی کو تمام سکھ فرقے کی توہین پر محمول کیا گیا۔" بقول طماس خال اس وقت سے پورے علاقے کا امن و امان درہم برہم ہو گیا اور سکھول نے ہر طرف علم بغاوت بلند کر دیا۔(م)

## آدینہ بیگ سے بدسلوکی

آدینہ بیک فوجدار جالندھردو آب سے جہاں خال کے غیرمدبرانہ رویہ نے معاملات کو اور خراج دینا خراج دینا خراب کر دیا۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ آدینہ بیک نے اس شرط پر ۳۲ لاکھ روپیہ سالانہ خراج دینا مظور کیا تھا کہ وہ دربار میں ذاتی حاضری سے معاف رکھا جائے گا۔ یہ بھی طے ہوا تھا کہ یہ رقم باقاعدگی سے ماہانہ اقساط کے ذریعے اوا ہوتی رہے گی اور آدینہ بیک کا وکیل دلارام لاہور میں رہ کردو آب کے سیاسی معاہدہ اور روپیہ کی اوائیگی کا خیال رکھے گا۔(۵)

اس کے باوجود چند مفید لوگوں نے تیمور شاہ کو اس کے ظلاف بھڑکا دیا۔ پچھ تو جھوٹے وقار کا خیال اور پچھ مالی مشکلات کا دباؤ۔ شنراداہ ان کی باتوں میں آگیا۔ حاسدوں نے مشورہ دیا کہ آدینہ بیگ کو بلایا جائے۔ اگر وہ نہ آئے تو اس گر فنار کرکے قید کر دیا جائے اور اس کی بے حساب دولت ضبط کرکے انتظامی امور پر صرف کی جائے۔ ناتجربہ کار اور ضرورت مند شنرادے کو یہ مشورہ بہت پیند آیا۔ اس نے جمال خال کو تھم دیا کہ آدینہ بیگ کو فورا "دربار میں پیش کیا جائے۔

اس اثنا میں آدینہ بیک کو تیمور شاہ کے ارادوں کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے ایک طرف تو سفر کی تیاری کا بہانہ کرکے جہاں خاں کے قاصدوں کو ٹالے رکھا اور دوسری طرف کوہ شوالک کے کسی دشوار گزار مقام پر بھاگ جانے کی تیاریاں مکمل کرلیں۔

جب كافی عرصے تک آدینہ بیگ كا جواب نہ آیا تو جہاں خال نے اس كے وکیل دلارام كو قید كر دیا۔ مغلانی بیگم نے چھ لاكھ روپ كی ذاتی صانت دے كر اسے رہائی دلوائی اور لاہور سے فرار ہونے میں مدد دی ناكہ وہ آدینہ بیگ كے پاس پہنچ كر زر ضانت كی اوائیگی كا انظام كر سكے۔ اس مقصد كے لئے وہ اپنے چھے جوا ہرات پہلے ہی آدینہ بیگ كے پاس بھیج چکی تھی۔

جہاں خال کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو اس نے طیش میں آگر بیگم کی گرفتاری کا تھکم دے دیا۔ بیگم جہال خال کے حرم میں جا چھپی۔ مگر غضب ناک خان نے اسے وہال بھی نہ بخشا اور خوب زدو کوب کیا۔ مغلانی بیگم نے بہت کہا کہ وہ زر ضانت میں اپنے جوا ہرات دے دے گی مگر جہال خال کو یقین نہ آیا۔ اس کے تھم سے بیگم کا محل لوٹ لیا گیا اور اس کی تمام جا کداد ضبط کرلی گئی۔(1)

اس کے بعد جمال خال آدینہ بیگ کی طرف متوجہ ہوا اور فریب سے کام نکالنا چاہا۔ آدینہ بیگ میر زادہ غلام حسین کی بڑی عزت کر آ تھا۔ مو خرالذکر کو اس کام پر مامور کیا گیا کہ آدینہ بیگ کو لاہور آنے پر رضامند کرے ' اور خود جمال خال جنگی تیاریوں میں مشغول ہو گیا۔ تجویز یہ تھی کہ آدینہ بیگ پر بے خبری میں حملہ کیا جائے۔ مو خرالذکر نے تحاکف سے لدے ہوئے قاصد شنرادے کی خدمت میں بھیج اور دربار میں حاضری سے معانی چاہی۔ اس کا عذر یہ تھا کہ علمہ موقعہ کی تلاش میں ہیں اور اس کے دو آبہ چھوڑتے ہی ایسی شورش اور بدامنی بیا کریں گے کہ اس کا فرو کرنا ناممکن ہو جائے گا۔

گراس کی تمام کوششیں رائیگال گئیں۔ شنرادہ مصرتھا کہ وہ دربار میں حاضر ہو۔ آدینہ بیک کو اپنے مستعد ہر کاروں سے جہال خال کی فوجی تیاریوں کا علم ہو ہی چکا تھا۔ چنانچہ اس نے خیریت اس میں سمجھی کہ نالا گڑھ کی بیاڑیوں میں کھیک جائے۔(2)

### مرزا جان کی آمد

ای دوران میں مرزا جان خال جمال خال کو چھوڑ کر آدینہ بیگ سے آن ملا تھا۔ اس کی افغان وزیر سے نہیں بنتی تھی' اور جمال خال بار ہا اس پر سکھوں سے سازش کرنے کا الزام لگا چکا تھا۔ معلوم ہو آ ہے کہ خان کو اس سے کوئی ذاتی عناد تھا چنانچہ اس نے مرزا کی علائیہ تذلیل کا ایک اور پہلوڈھونڈا۔

مرزا جان کو اس زمانے کے حمابات پیش کرنے کا تھم دیا گیا جب احمد شاہ ہندوستان جاتے ہوئے یہ علاقہ اس کی تحویل میں دے گیا تھا۔ مرزا جان نے جواب میں کملا بھیجا "اگر جمال خال اس بمانے میری جا کداد اور الملاک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو ججھے کوئی عذر نہیں۔ در حقیقت ججھے ان چیزوں سے کوئی لگاؤ نہیں۔ لیکن اگر اس کا مقصد ایک خیرخواہ سلطنت کی تذلیل ہے تو میں اس کے سامنے سرخم نہ کروں گا۔"

اس کے ساتھ ہی وہ خان کی لالچی طبیعت سے بھی بخوبی واقف تھا۔ چنانچہ اس جواب کے ساتھ ہی وہ خان کی لالچی طبیعت سے بھی بخوبی واقف تھا۔ چنانچہ اس جواب کے ساتھ اس نے دو عمدہ گھوڑے جو سونے اور چاندی کی نیٹوں سے مزین تھے۔ پچھ ریشی تھان' اور نقد روبیہ بھی جہاں خال کو بجوایا۔ لیکن مو خرالذکر کی آتش انقام اس سے فرق نہ ہوئی۔ اس نے تحاکف تو اپنے قبضے میں کئے اور اہلکاروں کو حکم دیا کہ مرزا جان کو بہ رضایا بہ جردیوان کے وفتر میں چیش کیا جائے۔

اب مرزا کو صیح معنوں میں صورت حالات کی سکین کا احساس ہوا۔ اس نے دربار کے المکاروں کو رشوت دے کر اس دعدے پر گلو خلاصی کرائی کہ اگلے روز خود وبوان کے دفتر میں

عاضر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اب اس کے لئے سوا فرار ہونے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ اسے دو ہی جگہ پناہ مل سکتی تھی۔ یا تو کشمیر میں سکھ جیون کے پاس یا پھر آدینہ بیگ کے پاس شوالک کی بہاڑیوں میں سکھ۔ جیون احمد شاہ کا وفادار تھا اور اس کے علاوہ غیر مسلم بھی' اس لئے مرزا کی نظرا تخاب آدینہ بیگ پر پڑی اور وہ اس روز آدھی رات شوالک کی جانب روانہ ہو گیا۔ مرزا جان کا وربار سے بھاگ کر آدینہ بیگ سے آن ملنا مو خرالذکر کے لئے بڑی خوش آئند بات تھی۔ (۸)

آوینہ بیگ کے خلاف مہم

اس واقعہ سے جہاں خال کو اُدینہ بیگ کے خلاف لشکر کشی کرنے کا ایک اور بہانہ ہاتھ آیا ۔ پنجاب میں ہنگاموں کی خبر من کر احمد شاہ نے ملتان کے حاکم مراد خال کو حکم دیا تھا کہ وہ دس ہزار سوار لے کر سکھوں کی سرکوبی کے لئے جہاں خال کی مدد کو لاہور پہنچ جائے۔

آدینہ بیگ کے خلاف فوجی مہم کی قیادت مراد خال کے سپرد کی گئی اور دد آبے کے نامزد فوجدار سرفراز خال اور بلند خال اس کے نائب قرار پائے۔ آدینہ بیگ اس وقت ضلع ہوشیار پور میں جیموں کے نزدیک دریائے شلج کے کنارے چھپا ہوا تھا۔(۹) اس لئے افغان لشکر بیاس کو پار کر کے جنوب مشرق کی جانب بڑھ گیا۔

اس اننا میں آدینہ بیک سوڈھی وڈ بھاگ عظم اور سردار جہا عظم اہلو دالیہ کو اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سکھ امر تسراور کر تار پور کے قتل عام اور گوردواروں کی توہین سے پہلے ہی جلے بیشخے تھے۔ ان کے لئے بدلہ لینے کا اس سے بہتر اور کیا موقعہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ آدینہ بیگ نے صدیق بیگ نائب حاکم سرہند اور راجہ بھوپ عظم کو بھی اینے ساتھ ملالیا۔(۱۰)

## افغان لشكركي شكست

آدینہ بیک پیچیں ہزار سواروں کے ساتھ اپنی بہاڑی کمین گاہ سے بر آمد ہوا اور افغان لشکر کا مقابلہ کرنے کے لئے آگے بڑھا۔ نیلے ہوشیا پور کے مقام ماہل پور کے نزدیک دونوں فوجیس ایک دوسرے سے مکرائیں اور خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ سکھوں کے لئے آدینہ بیگ کے سپاہیوں اور افغان فوجیوں میں تمیز کرنا مشکل تھی اس لئے یہ طے پایا کہ آدینہ بیگ کے ہمراہی این گریوں میں گھاس کے کیچے باندھ لیں۔

افغان فوج کے پاس ہلی توپی بھی تھیں لیکن سکھوں نے اتنا شدید حملہ کیا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس موقعہ پر پائی گڑھ کے کرم شکھ نے جو شام شکھ کے وستے میں شامل تھا

نمایاں ہمادری کا مظاہرہ کیا۔

بلند خال میدان جنگ میں کام آیا۔ مراد خال خوف زدہ ہو کر لاہور بھاگ گیا اور اس کی فوج کا تمام سازو سامان سکھول کے ہاتھ آیا۔ فتح مند سکھ جوش انقام میں جالندھر پر چڑھ دوڑے اور تمام شہر کو آراج کر دیا۔ سعادت خال آفریدی نے مقابلے کی کوشش کی گر پہلی ہی جھڑپ میں شکست کھا گیا۔ اس کے بعد پورا شہر سکھول کے رحم و کرم پر تھا۔ جالندھر کی تباہی میں سوڈھی وڈبھاگ عکھ کا بہت برا ہاتھ تھا۔ سکھ فوجیوں کو شہر لوٹنے اور دیگر مظالم کی ترغیب اس نے دی تھی۔ کر آر پور میں سکھول کے قتل عام اور تھم صاحب کے گوردوارے کو جلانے کے ذمہ دار ناصر علی کی لاش کو قبرے کھود کر باہر نکالا گیا اور اس کی برسرعام تذلیل کی گئی۔ اس ہنگاہے سے فائدہ اٹھاکر موضح ڈھوگری اور دیگر نواحی علاقوں کے لوگ بھی شہر پر چڑھ دوڑے اور خوب ہاتھ رفئے۔ آخر کار آدینہ بیگ نے سکھوں کو سوا لاکھ رویبیہ دے کر اہالیان دوڑے جال بخشی کرائی۔ (۱)

اس فتح سے سکھوں کے حوصلے اور بھی بلند ہو گئے۔ انہوں نے پورے دو آبے کو آراج کر دیا 'لاہور کے نواح تک پہنچ گئے۔ آدینہ بیگ اپنے دارالخلافہ واپس آگیا۔ سماس خال جو سکھوں کی غار مگری کا عینی شاہر ہے لکھتا ہے:

ہر رات ہزار ہاسکھ لاہور کے نواحی علاقوں پر حملہ کرکے لوٹ مار کا بازار گرم کرتے تھے گر کسی کی ہمت نہ تھی کہ باہر جاکر ان کا مقابلہ کرے۔ شمر کے دروازے رات کے دس بجے بند کر دیے جاتے تھے۔ صورت حالات روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی اور پورا نظام درہم برہم ہو چکا تھا"۔(۱۲)

ایک مراشی کمتوب مورخہ ۲۵ رئے الا خر اکااھ (۲ جنوری ۱۵۵۱ء) سے جو آوینہ بیگ اور دلارام کے خطوط پر جنی ہے ظاہر ہو تا ہے کہ جالندھر کی شکست کے بعد سعادت خال آفریدی پہاڑوں میں بھاگ گیا تھا اور سکسول نے کڑاہ پرشاد کے لئے دو آب کی تمام آبادی سے خراج وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس بدامنی کو فرو کرنے کے لئے لاہور سے پچیس ہزار سواروں پر مشتمل ایک اور فوج عبیداللہ کے زیر کمان بھیجی گئے۔ لیکن یہ فوج بھی شکست کھا گئے۔ عبیداللہ خال کے بہت سے سردار مارے گئے اور اس کی فوج کا تمام سازو سامان لوٹ لیا گیا۔ احمد شاہ جو توپ خانہ جھوڑ گیا تھا وہ بھی سکسول کے ہاتھ لگ گیا۔

اس کے بعد سکموں نے باری دو آب کو پار کرکے بٹالہ اور کلاں پور کے نواح پر بھی حملے شروع کر دییے۔لاہور کے نواح میں توان کی غارت گری پہلے سے ہی جاری تھی۔ مراد خال کی شکست اور سکھوں کی طاقت میں اضافے کا حال من کر جہاں خال غصہ سے آگ بگولہ ہو گیا۔ وہ تیزی سے لاہور سے نکلا اور پسیا ہوتی ہوئی فوج کو بٹالہ میں جالیا۔

مراد خال سے اس کی ملاقات شمشیر خال کے آلاب پر ہوئی۔ جمال خال اسے دیکھتے ہی بھڑک اٹھا اور بر سرعام کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ لیکن اب بیہ سب کچھ بے سود تھا۔ اس سے جالند هر دو آبہ کی شکست کی تلانی نہیں ہو سکتی تھی۔(۱۳)

اس دوران میں ظفران خال بھی جے کشمیر کی نظامت سنبھالنے کے لئے بھیجا گیا تھا شکست کھا گیا۔(۱۲) بد نصیی کا یہ دور بیس ختم نہیں ہوا بلکہ ابھی تو خود جہاں خال اور تیمور شاہ کی قسمت میں ہزیمت اور پہائی لکھی تھی۔ یہ سانحہ اس وقت پیش آیا جب سکمول اور مرہٹول کے مشترکہ ریلے نے افغان مزاحمت کو خس و خاشاک کی طرح بما دیا۔

## آرینہ بیگ کے خدشات

اس میں شک نہیں کہ آدینہ بیگ نے مراد خاں اور سرفراز خاں کے حملوں کو ناکام بنا دیا تھا، لیکن وہ بخوبی جانتا تھا کہ اس کے لئے جہاں خاں کی بہتر اور زیادہ منظم سپاہ کا مقابلہ ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ احمد شاہ درانی شنراوہ تیمور کی شکست کا بدلہ لینے کے لئے کسی بھی وقت پنجاب پر نازل ہو سکتا ہے۔ افغان بادشاہ کی کثیر اور بہتر اسلحہ سے آراستہ افواج کا مقابلہ اس کے بس کا روگ نہ تھا۔

جہاں تک سکموں کا سوال ہے ان کے عزائم بالکل مختلف تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہر مرتبہ آوید بیگ کے لئے میدان جنگ میں نہیں از سکتے تھے۔ انہیں بندا سنگھ کی آزاد حکومت کا زمانہ نہیں بھولا تھا۔ اور وہ پھر سے پورے علاقے پر آزاد خالصہ راج کا خواب دیکھ رہے تھے۔ "راج کرے گا خالصہ باقی رہے نہ کوئی۔" انہوں نے ہر طرف فوحات کی مہم شروع کر رکھی تھے۔ اور یہ ظاہر تھا کہ مناسب موقع ہاتھ آتے ہی وہ آوینہ بیگ کے علاقے پر بھی قبضہ کرنے سے نہیں چوکیں گے۔(۱۵)

افغان تسلط ہر طرف زوال پذیر تھا اور ایبا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے کھنڈرات پر جلد یا بدیر ایک آزاد سکھ حکومت کا قیام عمل میں آجائے گا۔ بل آخر چھ سال بعد لینی ۱۷۲۳ء میں سکھوں کا بید خواب کچھ عرصے کے لئے شرمندہ تعبیرہوگیا۔

آدینہ بیک بری فنم و فراست اور سیاسی سوجھ بوجھ کا آدمی تھا۔ اس نے اس مسئلہ کا ایک موثر حل بیہ نکالا کہ مرہٹوں سے گفت و شنید شروع کر دی۔

مرہٹول کی آمد

بالاجی راؤ پیثوا کا بھائی رگھوناتھ راؤ اس وقت ایک کثیر لشکر کے ساتھ وہلی کے نواح میں تھا۔ وہ ملہار راؤ ہولکر کے ساتھ اگست ۷۵۵ء میں یہاں پہنچا تھا اور اس دوران میں نجیب الدولہ کو دہلی اور سہارن بور سے نکال چکا تھا۔

اس صورت حالات سے خاکف ہو کر سرہند کے افغان ناظم عبدالصمد خال محمد زئی نے اس کا مقابلہ کرنے کے وائب پیش قدی نہ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے وسیع فوج منظم کی۔ لیکن مرہٹوں کے سرہند کی جانب پیش قدی نہ کرنے کی وجہ سے کوئی لڑائی نہ ہوئی۔

ای اثنا میں یعنی ۲ جنوری ۱۷۵۸ء سے پہلے آدینہ بیک کے سفیروں ہرلال اور صدیق بیک نے رکھوناتھ راؤ سے مل کر مرہنوں کو پنجاب آنے کی دعوت دی۔ آدینہ بیک کی پیش کش بیہ تھی کہ مرہنوں کو سفر کے دوران میں ایک لاکھ روپیہ روزانہ اور قیام کے دوران میں پچاس ہزار روپیہ روزانہ اوا کیا جائے گا۔(۱۱)

## سرہند کی بریادی

ر گھوناتھ راؤنے اس پیش کش کو فورا" منظور کر لیا اور اپنی فوج لے کر سرہند کی طرف بردھا۔ مرہشہ فوج انبالہ' مغل دی سرائے' راجپورہ اور سرائے سپخارہ سے گزرتی ہوئی ۹ مارچ ۱۷۵۸ء کو سرہند کے نواح میں پنچ گئی۔ طے شدہ تجویز کے مطابق آدینہ بیگ اور اس کے سکھ حلیف بھی اس جگہ مرہنوں سے آن طے۔

سکھ خاص طور سے اہالیان' سہند کے خلاف مشتعل تھے۔ یمی وہ شرقھا جہاں گورد گوبند عکھ کے جھوٹے لڑکوں کو قتل کیا گیا تھا۔ انہوں نے آدینہ بیگ سے وعدہ لے لیا تھا کہ وہ سب سے پہلے شہر میں داخل ہو کرلوٹ مار کریں گے(۱۷)

عبدالصمد خال نے پٹیا لے کے سردار آلائے کے علاقے شام پورے سے واپسی کے فورا" بعد جنوری ۱۷۵۸ء کے دوسرے ہفتے سے شہر کے دفاق انتظامات کو مشکم کرنا شروع کرایا تھا۔ لیکن سرہند زیادہ عرصے تک محاصرے کی تاب نہ لا سکا اور ۲۱ مارچ ۱۷۵۸ء کو حملہ آوروں نے اس یر قبضہ کرلیا۔

سکھ سب سے پہلے شرمیں داخل ہوئے اور ہر طرف قل و غارت اور لوث مار کا بازار گرم کر دیا۔ عبدالصمد خال اور جنگ باز خال نے فرار ہونے کی کوشش کی مگر ان کا تعاقب کرکے چند اور افغان سرداروں سمیت گر فار کر لیا گیا۔ رگھوناتھ راؤنے ان سب سے اچھا سلوک کیا۔

سکموں کے بعد مرہوں نے شرکو لوٹا اور تیسرے دن نواحی دیمات کے باشندے چڑھ

دوڑے اور جو پچھ ہاتھ لگا لے بھاگ۔ "شرفا کے محل مٹی میں ملا دیدے گئے اور ان کے دروازے اور شہتیر تک لوث تک اکھاڑویا دروازے اور شہتیر تک لوٹ لئے گئے۔ خزانوں کی تلاش میں ان محلات کا فرش تک اکھاڑویا گیا جو پچھ دستیاب ہوا لوٹ لیا گیا۔(۱۸)

سکموں کے جھے میں چونکہ زیادہ مال آیا تھا اس لئے قدرتی طور پر مرہٹوں کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ دونوں میں جھڑپ ہوگئی گر آدینہ بیک کی کوششوں سے امن بحال ہوگیا۔ چونکہ ہر دو جنگجو فریقین میں ککر کا خطرہ تھا اس لئے یہ طے پایا کہ سکھ جن کی تعداد پندرہ ہزار تھی مرہٹوں سے دو منزل آگے رہیں۔(۱۹)

آدینہ بیک کا پیام جمان خال کے نام

یہ جاننا باعث دلچنی ہو گا کہ مرہوں کو تھلم کھلا دعوت دے کر ان سے اتحاد قائم کرنے کے باوجود آدینہ بیگ نے دوہری چال چلنے کی کوشش کی۔ اس نے جمال خال کو لکھا کہ مرہبنے اچانک پنجاب میں آن گھے ہیں اور وہ مصلحاً ان کے ساتھ شامل ہونے پر مجبور ہے۔ اس خط میں یہ اطلاع بھی دی گئی تھی کہ دئی افواج بہت تیزی سے پیش قدی کر رہی ہیں اس لئے جمان خال کو چاہئے کہ فورا" ان کے مقابلے کے لئے آگے برھے۔ آدینہ بیگ کا مقصدیہ تھا کہ جمان خال کو اپنے فرانہ واری کا فریب دے کر مصالحت کا دورازہ کھلا رکھا جائے۔(۲۰)

## جمان خال کی پیش قدمی

سرہند کے محاصرے کی خبرپاکر جہان خاں نے اپنی افواج کو جنگ کے لئے تیار کیا اور عبدالصمد خال کو کمک پنچانے کی غرض سے آگے بڑھا۔ مغلانی بیٹم کو تیمور شاہ کے محل واقع لا اور میں قید کر دیا گیا اور اس کے معتمد عماس خال کو فوج کے ساتھ روانہ ہونے کا تکم ملا۔ لاہور سے نکل کر جہال خال کی فوج بٹالہ پنچی۔ یہاں ایک ہراول دستہ شنزادے کے دارو غد دیوان خانہ یوسف خال کی ذریر سرکردگی اس مقصد کے لئے روانہ کیا گیا کہ دریائے سلح دارو غد دیوان خانہ یوسف خال کی ذریر سرکردگی اس مقصد کے لئے روانہ کیا گیا کہ دریائے سلح کے گھاٹوں کی گرانی کرے۔ کچھ سرداروں کا خیال تھا کہ بید دستہ سکھوں اور مرہٹوں کے جنگ آذمودہ سیاہیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ اس کے پاس کانی سامان رسد ہے۔

لیکن جمال خال نے جواب دیا کہ "ہر طرف گیہوں" باجرہ" اور دیگر اناج کی کچی ہوئی فضلیں کھڑی ہیں پیررہ دن بعد تو یہ فضلیں کھڑی ہیں پیررہ دن بعد تو یہ لوگ گھرواپس چلے ہی جائیں گے۔

یہ ہراول دستہ ہوشیار پور کے ضلع میں داخل ہوا۔ وہیں چند دن اوھر اوھر پھر تا رہا۔ اس اٹاء میں دعمن سرہند پر قبضہ کر چکا تھا۔ ہراول دستے کو جب یہ اطلاع ملی تو رحیلہ کے مقام پر

دریائے بیاس کو عبور کرکے واپس لوٹ آیا۔

اس کے بعد جمال خال تمام فوج لے کر حملہ آوروں کا راستہ روکنے کے لئے جلال آباد چلا آباد چلا آباد چلا آباد چلا آباد پلا اور ایک مختلف راستے سے لاہور کی جانب بردھنا شروع کیا۔ جلال آباد میں مزید قیام کرنا مخدوش ہو چکا تھا اس لئے جمان خال تیزی سے لاہور واپس چلا آبا۔(۲۱)

## شنزادہ تیمور اور جہان خال کی لاہور سے روانگی

سکموں 'مرہوں اور آوینہ بیک کی مشترکہ افواج کے لاہور کے نواح میں واضلے کے بعد جمان خال کے لئے وہاں رہنا ناممکن تھا۔ قلعہ کافی عرصے سے مرمت طلب تھا اور فسلوں کی کٹائی نہ ہونے کے باعث سامان رسد بھی اتنا نہ تھا کہ طویل محاصرہ برداشت کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ محاصرہ کرنے والی سیاہ کو دور رکھنے کے لئے بھاری توپ خانہ بھی نہ تھا۔ شرفا اور امراء میں اس کے دوست کم اور دشمن زیادہ تھے۔ لاہور کے سکھ باشندے تو پہلے ہی اس کے خلاف میں اس کے خلاف تھے اور اسے شہرسے نکالنے کے لئے موقعہ کی تلاش میں تھے۔ افغان اور ایرانی سیا ہوں کی تعداد چند ہزار سے زائد نہ تھی۔ اور شاہ سے کوئی کمک چنچنے کا سوال اس لئے نہ پیدا ہو تا تھا کہ وہ وہ افغانستان کے معاملات درست کرنے میں مصروف تھا۔

صورت حالات شنرادہ تیمور اور اس کے لئے خطرے سے خالی نہ تھی۔ اب دونوں کے لئے سوا اس کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ حملہ آوروں کے آنے سے پہلے افغانستان چلے جائمیں۔

جمال خال کا اپریل ۱۷۵۸ء کو یا اس کے لگ بھگ لاہور پہنچا اور اپنی آمد کے اگلے دن دریائے راوی کے اس پار ایک عارضی پڑاؤ قائم کیا۔ اس نے سب سے پہلے شنرادہ تیمور شاہ کی والدہ اور اپنے رشتے داروں کو افغانستان روانہ کیا۔ فوج کے دو سرے سروار بھی اپنے سامان اور متعلقین کو لے کر وہیں پہنچ گئے۔ بار برواری کے جانوروں کی قلت کی وجہ سے یہ سامان تین پھیروں میں دریا کے پار آزاگیا۔ پھھ افغان سپاہی شہر میں چھپ گئے۔ انہیں باہر نکال کر چھروں میں دریا کے پار آزاگیا۔ کھھ افغان سپاہی شہر میں چھپ گئے تھے۔ انہیں باہر نکال کر چھرائی دے دی گئی۔ (۲۲)

مغلائی بیم کو قلع سے رہا کرتے یہ علم دیا گیا کہ اپنے سواروں اور پیادوں کو ہتھیاروں اور دیگر جنگی سامان سے لیس کر کے جہاں خال کے کیمپ میں بھیج۔ تھوڑی دیر بعد چار سزاول (ہرکارے) یہ علم لے کر آئے کہ مغلانی بیگم اپنی چھوٹی لڑی صاجزادی کو لے کر فورا "جہاں خال کی قیام گاہ پر پنچ۔ یہ من کر بیگم کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے معماس خال سے درخواست

کی کہ لڑکی کو لے کر جہاں خال کے پاس چلا جائے۔ گر طماس کو گوارا نہ تھا کہ بیگم کی لڑکی اس ذات آمیز طریقے سے جہاں خال کے سامنے پیش ہو۔ اس کے احتجاج پر بیگم نے کہا کہ "جھے لڑکی اپنی زندگی سے زیادہ عزیز نہیں۔" طماس خال نے بیگم کو سمجھایا کہ "جہاں خال کا مقصد سے کہ آپ کو بلوا کر اس وقت تک گرانی میں رکھا جائے جب تک کہ وہ اور اس کے آدمی دریا پار نہیں کر لیتے۔ اسے ڈر ہے کہ کہیں آپ شمر کے دروازے بند کرا کے اس کے فرار ہوتے ہوئے سابوں کو اپنا سامان لے جانے سے روک نہ دیں۔ اس کے علاوہ اس کے دل میں اور کچھ نہیں۔ خدا ہر بحروسہ سیجئے اور آس کے یاس چلی جائے۔"

مغلانی بیگم پہلے تو بہت کچھ روئی چلائی۔ لیکن بل آخر جہان خال کے پاس جانے کے لئے رضامند ہو گئے۔ وہ رات مغلانی بیگم نے جہان خال کے زنان خانے میں گزاری۔ ایکے روز یعنی ۱۸ اپریل کو اطلاع لمی کہ آوینہ بیگ کی جہان خال کے زنان خانے میں گزاری۔ ایکے روز یعنی ۱۸ اپریل کو اطلاع لمی کہ آوینہ بیگ کی سپاہ اور مانا جی بیگڈ کی سرکردگی میں مرہوں کا ہراول دستہ دو دو سرے سرداروں کے ساتھ دریائے بیاس کو عبور کرکے لاہور سے بارہ میل کے فاصلے پر پہنچ چکے ہیں۔

ای دن دوپہر کو تیمور شاہ نے جہال خال کی معیت میں لاہور چھوڑ دیا اور دریائے راوی کو عبور کرکے دو سرے کنارے پر قیام کیا۔ یہال پہنچ کر تمام غیر ضروری اور بھاری سامان جلا ڈالا گیا اور حرم کی بگیات کو خواجہ سراؤل کے ساتھ آگے روانہ کر دیا گیا۔ مغلانی بگیم اور اس کی لاکی صاجزادی لاہور واپس آگئیں اور اپنی رہائی پر اطمینان کا سانس لیا۔ 19 کی صبح کو تیمور شاہ اور جہاں خال بھی روانہ ہو گئے۔ اور صرف میر حاضر خال ایک چھوٹے سے دستے کے ساتھ شنرادے کے عقب کو محفوظ رکھنے کی خاطر پچھے رہ گیا۔ (۲۳)

#### افغانون كاتعاقب

جمان خال نے ایمن آباد کے نزدیک کچی سرائے میں قیام کیا۔ کچھ دیر بعد تعاقب کرنے ، والے مربیخ اور سکھ بھی خواجہ مرزا جان کی معیت میں وہاں آن پنچ۔ گر توپ خانہ اور دیگر ضروری سازد سامان کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس گھرے میں لے کر گر فآر کرنے میں ناکام رہے۔ ان کی گرفت سے نچ نکلنے کے بعد جمان خال اپنے درانی قبا کلیوں کے ہمراہ وزیر آباد کے نزدیک دریائے چناب پار کر گیا۔ دریا میں سیلاب آجانے کی وجہ سے تعاقب کرنے والے ان کا مزید پیچھا نہ کر سکے۔ دریائے راوی عبور کرنے کے بعد مرزا جان نے میر حاضر کو مار بھگایا اور اس کے بعد انفانوں کی بیا ہوتی ہوئی فوج پر ٹوٹ پڑا۔

بت سے افغان ' قراباش' اور از بک سیای اور ان کا سازو سامان جو کشتیاں نہ ہونے کے

سبب بیجھے رہ گئے تھے یہ سب مرہموں اور سکھوں کے ہاتھ بڑ گئے۔

سکھوں کے جن متاز سرداروں نے اس مهم میں حصہ لیا تھا ان کے نام یہ ہیں:

چزہٹ علی سکر پکی۔ ہارا علی گھیبہ۔ جسا علی اہلو والیہ۔ جسا علی رام گڑھیہ۔ ہری علیہ۔ کہنیا علیہ۔ گوجر علی اور جھنڈا اعلیہ۔

سکھ تمام افغان قیدیوں کو امرتسرلے گئے جہاں ان سے وہ مقدس تالاب صاف کرائے گئے جنہیں احمد شاہ اور جہاں خاں نے کوڑے کرکٹ سے بھروا دیا تھا۔(۲۳)

## حواله جات

۱- تذکره امداد الملک' ص ۷-۳۶۹

۲- طهاس نامه: ۱۷ ب تا ۱۹ ب

على الدين - ٢٥٣

خزا نه عامره ۱۰۰

Sakkar ص ۱۷

س- Sarkar «مغل سلطنت کا زوال " ص ۱۷

س۔ طہاں نامہ

۵۔ علماس نامہ ٔ ۸۷ الف

على الدين \_ عبرت نامه ' ۲۵۳ تا ۲۵۴

۲\_ سلماس نامه ۱۸۰ ب تا ۸۰ الف

۷- علی الدین - عبرت نامه' ص ۲۵۴

تاریخ پنجاب (الین اینڈ کمپنی) ص ۲۴ کنصالال۔ تاریخ پنجاب' ص ۸۰

۸۔ تذکرہ عماد' ص ۲۷۳

9- تذکره عماد من ۳۹۵ خزانه عامره من ۱۰۰ غلام علی شاه عالم نامه عن ۵۵ تا ۵۹

۱۲۔ ایس۔ پی۔ ڈی۔ ص ۸۳ معرف اور اور استان کی کو میں د

احد شاه بٹالیہ۔ تاریخ ہند' ص ۸۷۲

اللہ احمد شاہ بٹالیہ: تاریخ ہند' ص ۱۸۷ اس مورخ کا قول ہے کہ مراد خال بے دلی سے لاا۔ درحقیقت وہ جمال خال کے دشمن شاہ ولی سے مل گیا تھا' اور میدان جنگ سے لاائی جیتنے کی کوشش کے بغیر فرار ہو گیا۔ اس مورخ کا بیان ہے کہ دو آبہ بست جالندهر میں آدینہ بیگ نے جو شورش کی تھی وہ بھی شاہ ولی خال کے ایما پر تھی۔ شاہ نا سنہ احمدیہ میں نظام الدین عشرت بھی اس کی قاتی اس کی تائید کرتا ہے۔ بقول عشرت مراد خال کی بے دلی کا سبب سرفراز خال سے اس کی ذاتی رنجش تھی۔

۱۳ ملماس نامه ۲۸ الف

۵۱۔ پر اچین پنتھ پر کاش 'ص ۱۵' ۱۸ ۲۸ ملماس نامہ ' ۷۸ ب

ب ۱۷ - ملماس نامه ٔ ۲۸ ب تا ۲۹ الف خزاینه عامره ٔ من ۱۰۰

سیرا لمتاخرین' ص ۹۹ تذکره عماد' ص ۳۷۳ سم۳

تاریخ عالم میر ثانی ٔ ۱۲۴ ب

احوال آدینه بیک' ص ۱۱

کرم عکمی: مهاراج آلاعکمی 'ص ۱۸۲ تا ۱۷۱ لڈائل کا خط آلاعکمہ کے نام مورخہ ۲۹ پھا گن ۔ ۱۸۱۲ بجری۔

جنوری ۱۷۵۸ء کے وسط میں عبدالصمد خاں کی فوجوں نے ملہارراؤ کے خاندان کی عورتوں کو جو تھا نیسر اور کرو کثیر آئی ہوئی تھیں گھیرے میں لے لیا۔ لیکن ان کے ممہیثہ محافظوں نے نہ صرف افغانوں کے گھیرے کو توڑ دیا بلکہ انہیں بھگا کر ان کے پچھ گھوڑوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ آریخ عالم کیر ٹانی' ۱۵ ب آ ۱۵۱ الف

١٥ پراچين پنته پر کاش م ٣٢٢، ٣٢٣

كرم عنكمه مهاراج آلاعنكمه من ١٧١ عدا

۱۸ - تاریخ عالمگیر ثانی ٔ ۱۶۳ ب تا ۱۲۵ الف

تذكره عماد' ص ٣٧٦ تا ٣٧٩

للماس نامه٬ 20 الف تا ۸۱ الف

آریخ مظفری ص ۲۵۵

ممنفكيم: بسرى آف دى سكس م ١٠٦

نام پر عبدالصمد خال کی فوج کش کے تفصیلی مطالعہ کے لئے مندرجہ ذیل کتب ملا خطہ ہوں'

تذكره خاندان مهاراجه كرم عليه ' ص ١١' ٦٢- كرم عليه- مهاراج آلاعظيه ' ص ١٧٢' ٣١١

اس موقعہ پر آلاسکھ کا ایک وکیل مرہیم فوج کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنے خط مورخہ ۲۹ پھا گن ۱۸۱۲ بکری بنام آلاسکھ میں سرہند ر مرہنوں کی پیش قدی کی تفصیل تحریر کی ہے۔ ملا خطہ کیجئے

الله بری بنام الاسمه یک مربه در بربول ی بین مدی ی می ریری ہے۔ مل مطه به الماله بری بنام الاسم یک مربع در مسئله کا غذات بھونت رائے جن کا حوالہ کرم سنگھ نے اپنی کتاب "مماراجہ آلاسنگھ" کے صفحہ ۱۵۹ یر

ا عمدات بھونت رائے بن ہ حوالہ کرم سکھ نے آپی ساب سمباراجہ الاسکھ سے محد 101 پر دیا ہے۔ اَلا شکھ اس زمانے میں آنند یور کیسو میں تھا۔ ر گھوناتھ راؤنے اسے بلوایا لیکن اس

نے اپ معتد ہیرم ڈ علن کو لڈارام وکیل کے پاس مشاورت کے لئے بھیج دیا۔

-پراچین پنته بر کاش' ص ۴۲۳٬۳۲۳

۲۰ - طهماس نامه ' ص ۱۱' ۱۲

۱۹ تذکره عماد' ص ۲۵۹ ۳۸۰ ۳۸۰

علی الدین نے اپنے عبرت نامہ' میں لکھا ہے کہ آدینہ بیگ نے جمان خال کو مندرجہ ذیل پیغام جھیجا۔

"پورے ہندوستان کو فتح کرکے مرہٹوں نے اب پنجاب پر حملہ کر دیا۔ اگر آپ میں آب ہے تو اپنی فوجوں کو منظم کرکے میدان میں آجائے۔ اگر نہیں تو پھر میں یہ خدمت کر سکتا ہوں کہ انہیں بہاڑی علاقوں کے بندوبست میں الجھائے رکھوں تاکہ آپ شنزادہ اور اس کے حرم کی خواتمین کو سولت سے افغانستان بہنچا سکیں۔ مجھ پر یہ الزام نہ لگائمیں کہ میں نے اس بلائے تاکمانی کی اطلاع آپ کو بروقت نہیں دی۔" ملا خطہ بجھے میں ۲۵۵٬۲۵۳

۲۵ حسین شاہی مس ۲۵ نے ۲۵

تاریخ عالم حمیر <del>نا</del>نی' ۱۲۵ الف

سيرا لمتاخرين' ص ٥٠٩

تذكره عماد '۲۸۱ ۲۸۲

سركار - فال آف دى مغل ايميارُ ص ٢٥٠ مه

سراج التواريخ' ص ٢

۲۲ تاریخ مظفری مس ۵۴۷ ملماس نامه ۱۸ ب تذکره عماد عص ۱۳۸

تیور اور جمان خال کے لاہور چھوڑنے کی صحیح تاریخ کمی فاری یا مراسمی کتاب میں نہیں ملتی۔
تاریخ مظفری میں اس کی روائلی شعبان المااھ کے پہلے دس دن کے اندر بیان کی گئی ہے۔ (در
عشرہ اول 'شعبان الاعظم)۔ اس لئے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نے شعبان کی دس تاریخ یعنی
ابریل ۱۵۵۸ء کو قطعی طور سے لاہور چھوڑا ہو گا۔ تذکرہ مماد الملک (ص ۱ ۲۸) میں لکھا ہے
کہ مرہبے ستلج پارکر کے (دراوائل ماہ شعبان) یعنی شعبان کی پہلی یا دوسری اور اپریل کی گیارہ
یا بارہ تاریخ کو لدھیانے کے راستے دو آبہ میں داخل ہوئے۔ جمال خال کو یہ خبر شعبان کی چوتھی
تاریخ یعنی ۱۲ اربل کو لمی ہوگی۔

طماس نامے میں تکھا ہے کہ جمان خال چار دن میں یعنی ۱۱ اپریل کو لاہور واپس پہنچا۔ اس لئے یہ قرین قیاس معلم ہو تا ہے کہ ۱۷ اپریل کو راوی کے اس پار پڑاؤ ڈالا گیا اور ۱۹ اپریل کو تیمور شاہ اور جمال خال نے قطعی طور سے لاہور چھوڑ دیا۔

سرح طهاس نامه ۱۸ ب تا ۸۲ ب اور ۸۳ ب

الیں۔ پی۔ ڈی اا x x v اس سام سام مور دُد چیتر سودی ۱۳ ابریل ۱۵۸ء من میں جو تاریخیں دی گئی ہیں ان میں ایک دو دن کا فرق ممکن ہے۔ ا ابریل کی صبح کو نو بجے عاشور علی ۵۰۰ مربٹوں اور مرزا جان کے سو سواروں پر مشتمل ہراول وستے کے ساتھ لاہور کے دیلی دروازے پر پہنچا اور اپنے سرداروں کے احکامات دکھلائے۔ ملماس خال نے جو رات بھر شرکا گشت کرتا رہا تھا اور عاشور علی خال کو پیچانتا تھا دروازہ کھلوا دیا اور شہر اس کے حوالے کر دیا۔ انگلے روز مرزا جان خال نے راوی کو عبور کرکے میر حاضر خال کو خکست دی اور جمان خال کے تعاقب میں روانہ ہوگیا۔

کچھ ہی در بعد آدینہ بیک بھی مرہم اور سکھ انواج کے ساتھ پہنچ گیا اور شر پر قبضہ کر لیا (معماس نامہ)

علی الدین لکھتا ہے کہ امر تسر پہنچ کر مربٹوں نے سکھوں کے مقدس مقامات پر حاضری دی۔ اس کے جواب میں سکھ سرداروں نے مرہٹوں کی بزی تعظیم و تحریم کی۔

(عبرت نامه م ۲۲۵)

۲۴ - تاریخ عالمگیر ثانی ۱۲۵ الف

هماس نامه ٔ ۸۳ پ

تذكره عماد' ص ٣٨٢

حسین شاہی' ص ۳۵

تاریخ سلطانی ۱۳۴

رسالة نانك شاه ١٢٨٠ ب

واقعات درانی' ص ۱۱

ا يلفنـيْن "كابل"' ص ٢٩٠

تاریخ گوجرانواله <sup>،</sup> ص ۱۹

حقیقت عروج فرقه سکھاں' ص ۳۷

موخرالذ کرکے مطابق افغان قیدیوں کی تعداد دو سو تھی!

#### انيسوال بإب

# نصيرخال والئي قلات کي بغاوت (۵۹ ۱۷)

## احمد شاہ درانی کی نصیرخال کے خلاف فوج کشی

## معابده صلح

بندوستان پر چوتھے جملے سے واپسی کے بعد احمد شاہ درانی افغانستان کے انظامی امور کی درستی میں معروف ہو گیا۔ پنجاب میں آدینہ بیگ کی چثم پوٹی یا جمایت سے سکھوں نے جو شورش بیا کر رکھی تھی اس کی اطلاعات ۱۵۷ء کے اخیر میں آنا شروع ہو کمیں۔ دو آبہ بست جالندھر کے نامزد ناظم سرفراز خال کی فکست ' بلند خال کا قتل اور جالندھر کی بریادی کی خبروں نے شاہ کی پرسکون زندگی کو درہم برہم کر دیا۔ اپنے بیٹے اور نائب السلطنت کی آدینہ بیگ اور سکھوں کے ہاتھوں یہ تذکیل اسے کیسے گوارا ہو سکتی تھی۔ لیکن دہ ابھی ہندوستان کی جانب کوچ کرنے کی تیاریاں کر ہی رہا تھا کہ بلوچتان سے نصیر خال کی بغاوت کی اطلاع موصول ہوئی۔

## نصیرخال کے اوا کل عمرکے حالات

تاریخ میں نصیر خال کا شار قلات (بلوچتان) کے متاز اور ہر دلعزیز ترین بردہی سرداروں میں ہو تا ہے ۔ وہ میر عبداللہ خال بردہی کا تیسرا اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کی مال مریم بی بی التازئی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا دوسرا بھائی التاز خال جے حاجی بھی کہتے تھے اس ماں کے بطن سے تھا۔ تیسرے بھائی میر محبت خان کی ماں کا نام جات گل تھا۔

میر عبداللہ خال کی وفات کے بعد میر محبت خال گدی نشین ہوا اور اس نے قلات کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا۔ مستونگ کا علاقہ حاجی محمہ خال کو ملا۔ گر حاجی محمہ خال نے اپنے بھائی سے غداری کی اور دو سال بعد عید کی رات کو شرپناہ کے پسرے داروں کو رشوت دے کر قلات میں داخل ہو گیا۔ اس نے میر محبت خال کو قید کر دیا اور اس کی جگہ خود قلات کا حاکم بن بیٹھا۔

کچھ عرصہ بعد مجت خاں جیل سے بھاگ نکلا اور کانی دنوں تک بلوچ سرداروں سے الداد حاصل کرنے کی غرض سے ادھر ادھر گھومتا رہا۔ ہر طرف سے الیوس ہو کر وہ اپنے بھائی کے پاس قلات لوٹ آیا جس نے اسے مستونگ کا علاقہ دے دیا۔ جب نادر شاہ کی فوجیس پیر مجمہ اور الماس خاں کی سرکردگی میں بندر عباس اور کران کے ساجل سے بلوچستان میں داخل ہو کیں تو میر محبت خاں کی سرکردگی میں بندر عباس اور کران کے ساجل سے بلوچستان میں داخل ہو کیں تو میر محبت خاں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی لیکن شکست کھا گیا۔ آپنی دوران میں نادر شاہ نے قدھار فتح کر لیا۔ حملہ آوروں کی مزاحمت کا خیال چھوٹو کر میر محبت خاں اور عاجی محمہ خال رات خاص کا دیا۔ چو تکہ عاب کہ خاص طال کے بروہی سردار اس سے متنظر ہو چکے تھے۔ انہوں نے بالقاق رائے نادر شاہ سے درخواست کی کہ میر محبت خاں کو قلات کا ناظم مقرر کیا جائے۔ نادر شاہ نے فالم اور عیاش عاجی محمہ کو قید کرکے اس کی جگہ میر محبت کو ناظم قلات مقرر کر دیا۔ صغیر میں نصیرخاں' اس کی ماں مریم بی بی بی اور حاجی محمہ خال کا لڑکا مراد علی پر غمال کے طور پر ایرانی دربار میں رہ گئے۔(۱)

تادر شاہ کی وفات کے بعد نصیر خال رہا ہو گیا اور احمد شاہ کے ساتھ قدھار چلا آیا۔ جب افغانستان کی بادشاہت کے لئے احمد شاہ کا انتخاب ہوا تو اس موقعہ پر نصیر خال نے بروہی سرداروں کی نمائندگی کی۔ اس نے احمد شاہ کے جی میں رائے دے کر اس کی بالا دستی تسلیم کر لئے۔ کچھ دنوں کے بعد نصیر خال کے بھائی محبت خال نے لقمان خال کی بغاوت میں حصہ لے کر افغان بادشاہ کا اعتاد کھو دیا' اور ۱۹۵ء میں احمد شاہ کے حکم سے نصیرخال اپنے بھائی کی جگہ قلات کا ناظم بن گیا۔ اس کا شار احمد شاہ کے منظور نظر سپہ سالاروں میں ہونے لگا اور اس نے قلات کا ناظم بن گیا۔ اس کا شار احمد شاہ کے منظور نظر سپہ سالاروں میں ہونے لگا اور اس نے بردی فلات کی معملت میں اس نے بردی نادشاہ کے ساتھ کئی معملت میں اس نے بردی نمک طالی اور بمادری سے اپنا فرض انجام دیا۔ اس کے روبہ سے بھی یہ مترشح نہ ہوا تھا کہ وہ احمد شاہ کی وفاداری سے منحرف ہو سکتا ہے۔ بقول میلئن سے ممکن ہے کہ وہ اس تمام عرصے میں موقع کی حفاق میں فلار با ہو۔ آگر یہ صبح ہے تو بھریہ مانا پڑے گا کہ نصیرخاں نمایت زیرک

آدمی تھا۔

ہنری پوئنگر لکھتا ہے کہ ''احمد شاہ کی بالادسی تسلیم کرنے میں نصیر خال نے دو باتوں کو پیش نظر رکھا۔ ایک تو اپ علاقے کا تحفظ' دو سرے جنگ سے احراز کی کوشش''۔(۲) لیکن جب احمد شاہ کی فوجیں ہندوستان میں شکست کھا گئیں۔ اس کے نائب السفنت شنزادہ تیمور شاہ اور قابل ترین سپہ سالار جمان خال کو جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ جنگ باز اور عبدالصمد خال جیسے اعلی افغان سردار مرہوں اور سکھوں کی قید میں آگئے اور مو خرالذکر احمد شاہ کے تمام ہندوستانی مقبوضات کے مالک بن جیشے تو نصیر خال نے بھی افغانوں کی بالا دستی کا جواگردن سے آگر سیسینے کی شمان کی۔

## نصیرخاں کا اعلان آزادی اور احمد شاہ کی فوج کشی

یہ فیصلہ کرکے نصیر خال نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ احمد شاہ کو جب یہ خبر ملی تو اس نے ہندوستان کی مہم ملتوی کر دی۔ لیکن اس کا ول نہ چاہتا تھا کہ نصیر خال کے خلاف جے اس نے ہیشہ ایک عزیز دوست ' فرما نبردار ساتھی اور بمادر سپاہی کی حیثیت سے دیکھا تھا ' فوج کشی کی جائے۔ اس نے مصالحت کا ہر طریقہ آزمایا لیکن نصیر خال نے ان تمام پیش کشوں کو حقارت سے محکرا دیا۔ اس نے احمد شاہ کو بلوچ فوج کی ایک فہرست بھیجی جس میں اس کے خلاف لانے کے لئے دو لاکھ مسلح سپاہیوں کے نام درج تھے۔ اب احمد شاہ کے لئے سوائے فوج کشی کے کوئی اور چارہ نہ تھا چنانچہ اس نے اپنے وزیر اعظم شاہ ولی خال کی سرکردگی میں ایک لشکر نصیر خال کی مرکوئی میں ایک لشکر نصیر خال کی مرکوئی میں ایک لشکر نصیر خال کی مرکوئی کے روانہ کیا۔

## دولت رام كابيان

لیکن دولت رام اپی تاریخ مرات دولت عبای (بهادلپور کے داوُد پوتروں کی تاریخ) میں نصیر خال کے خلاف افغان لشکر کشی کی ایک اور ہی وجہ بتا تا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ نصیر خال سندھ کے انظامی امور سے متعلق شاہی احکامات میں مداخلت کرتا تھا۔

نور جمیر کلہوڑا کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمد مراد خال گدی نشین ہوا اور پانچ سال تک مطلق العنانی سے حکومت کر تا رہا۔ لیکن وہ انتائی تشدد پند مزاج کا آدی تھا اس کے دربار کے امراء نے اسے قید کرکے اس کے بھائی میاں غلام شاہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ اسی دوران میں اس کے تیسرے بھائی عطر خال نے احمد شاہ درانی سے اپنے تقرر کا پروانہ حاصل کر لیا اور حاجی عطائی خال کی سرکردگی میں ایک افغان دستہ باہ کیساتھ شکار پور بہنچ گیا۔ حاجی نے اسے شاہ کے عام خام شاہ کے دار خاد فال کی حیثیت سے سندھ کے تخت پر بٹھا دیا اور خود قندھار چلا گیا۔ میاں غلام شاہ نامزد بادشاہ کی حیثیت سے سندھ کے تخت پر بٹھا دیا اور خود قندھار چلا گیا۔ میاں غلام شاہ

جیسلمیر بھاگ گیا اور کچھ دنوں کے بعد اپنا تاج و تخت واپس لینے کے لئے بماولپور کے امیر محمہ مبارک خال عبای ہے ایداد مانگی۔

امیر بہادلپور نے اپنے بھائی محمد فتح خال کی سرکردگی میں ایک فوج میر غلام شاہ کو سندھ کے تخت پر بحال کرنے کے لئے بھیجی۔ عطر خال اور اس کا بھائی احمد یار خال اس فوج کا مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں اترے گر شکست کھا کر بھاگ گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ گنجابہ اور قلات سے ہوتے ہوئے احمد شاہ درانی کے دارالخلافہ پننچیں۔ گرجونمی وہ قلات پننچ نصیر خال نے کی نام یا ہر انہیں گرفتار کرکے قید کرلیا۔

دیوان گدومل نے جو میاں خدا یار خال کے زمانے سے احمد شاہ کے دربار میں سندھ کا سفیر تھا نصیر خال کی اس حرکت کو بادشاہ کی ذاتی توہین قرار دیا۔ اس سے مشتعل ہو کر احمد شاہ نے اپنے وزیراعظم شاہ ولی خال کی سمرکردگی میں ایک لشکر نصیر خال کی تادیب کے لئے روانہ کیا۔

#### شاہ ولی خال کی شکست

نصیر خال افغان فوج کی آمد سے مطلق ہراساں نہ ہوا۔ اس نے اپنا بے قاعدہ لشکر مجتمع کیا اور دشمن کی آمد کی خبریاتے ہی مستونگ(۳) سے نکل کرشاہ ولی خال کے مقابلے ہیں صف آرا ہو گیا۔ موضع پر نگیز (پوئنگر نے اپنے سفر نامے میں پر نگو وادھ لکھا ہے) کے نزویک گھسان کارن پڑا جس میں شاہ ولی خال کو شکست ہوئی 'اور افغان فوج میدان جنگ سے تمیں میل پیچے ہیں ہوگئ۔

## احمد شاہ کے ہاتھوں نصیرخاں کی شکست

شاہ ولی خاں نے تیز رفتار ہرکاروں کے ذریعے اس شکست کی خبربادشاہ کو بھیجی اور کمک کی ۔ درخواست کی۔ یہ شکست بجائے خود کچھ اتن اہم نہ تھی لیکن احمد شاہ کو خدشہ تھا کہ اس کی مبالغہ آمیز نفاصیل من کر دو سرے قبائل بھی بھڑک اٹھیں گے۔ چنانچہ اس نے باقی ماندہ فوج کی کمان سنبھالی اور ہزمیت خوردہ وزیراعظم کی امداد کو روانہ ہو گیا۔

شاہ کی موبودگی کی خبر اڑتے ہی صورت حال بدل گئ۔ اس مرتبہ لڑائی مستونگ کے نزدیک پہلے میدان جنگ سے تقریبا" ساڑھے تین میل کے فاصلے پر ہوئی۔ اس جنگ میں نصیر خال کو شکست ہوئی اور وہ تیزی سے قلات کے متحکم موریح کی جانب پہا ہو گیا جہاں اس نے افغان تملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لئے جملہ دفاعی انظامات مکمل کر رکھے تھے۔ احمد شاہ نے قلات تک اس کا پیچیا کیا اور شرکا محاصرہ کر لیا۔

#### قلات كامحاصره

كرنل ميلن لكمتا ہے۔

"قابل سرداروں کی رہنمائی میسر ہو تو افغان سپاہی میدان جنگ میں دھاک بھا دیتے ہیں الکن محاصرے کے کام کے نہیں۔ عام طور سے شہ سوار اور بھاڑی علاقوں کے لوگ اس میدان میں اپنا سکہ نہیں جما سکتے۔ اس موقعہ پر بھی ایسا ہی ہوا۔ توپوں کی مسلسل کولہ باری سے شہر پناہ میں کئی شگاف پڑ گئے اور شاہ کی فوج نے پانچ مرتبہ بلمہ کیا لیکن شہر میں داخل نہ ہو سکی۔"

برخور دار خال کے حملے میں دواہم بروہی سردار اور امیرخال جو محمد حنی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے مارے گئے۔ یہ پانچوال حملہ تھا جو نصیرخال کے دفاعی استحکامات کو توڑنے میں تاکام رہا۔ اس کا عذر یہ بیش کیا جاتا ہے کہ شاہ کے کچھ سردار قلات پر قبضے کے ظاف تھے۔ بلوچتان ہمیشہ سے باغی افغانوں کی آماج گاہ رہا تھا جمال وہ مصیبت کے دفت پناہ ڈھونڈتے تھے۔ بقول افوند محمد صدیق خود شاہ ولی خال نصیرخال پر ممریان تھا اور شاہ سے اس کی مصالحت کرانے کے افزند محمد صدیق خود شاہ ولی خال نصیرخال پر ممریان تھا اور شاہ سے اس کی مصالحت کرانے کے کئے موقع ڈھونڈ رہا تھا ۔ برخوردار خال کے علاوہ دیگر تمام افغان سردار اس معاملے میں وزیراعظم سے اتفاق رائے رکھتے تھے۔

ا یکفنسٹن لکھتا ہے ''بالخصوص شاہ ولی خال کی نصیر خال سے خط و کتابت تھی۔ اس نے درانی سرداروں کی غیر مستقل مزائی اور موسم کی خرابی کی وجہ سے شاہ کی مشکلات کا تذکرہ کرکے مزاحمت جاری رکھنے میں نصیرخال کی حوصلہ افزائی کی تھی۔''

ہنری پوئنگر نے اپنے سفر نامے میں نصیر خال کی فوجی مهارت کا ایک ولچیپ واقعہ بیان کیا ہے جو محاصرے کے ختم ہونے میں ممر ثابت ہوا۔ وہ لکھتا ہے

"ایک روز نصیرخاں نے احمد شاہ کو اپنے خیصے کے باہر قالین پر نماز پڑھتے دیکھا۔ اس نے فورا" نشانہ باندھ کر توپ کا گولہ عین اس جگہ مارا جمال بادشاہ نے چنہ منٹ پہلے سجدہ کیا تھا۔" کما جاتا ہے کہ اس واقعہ کے فورا" بعد احمد شاہ نے صلح کی گفتگو شروع کر دی اور بعد میں نصیرخال کو اس کی نشانہ بازی کی واد دی۔

یہ محاصرہ چالیس دن تک چلا۔ اس کے بعد ایک طرف تو احمد شاہ نے قلات پر قبضہ کرنے کی امید چھوڑ دی اور دوسری جانب نصیر خال الی آزادی سے تنگ آگیا جس نے اسے قلات میں مقید کر دیا تھا۔ اس موقعہ پر شاہ ولی خال نے نصیر خال کو مندرجہ ذیل خط بھیجا۔

"اگرتم اس وقت بادشاه کے حضور میں جید آؤ تو میں بحیثیت وزیراعظم تمهارا ضامن بن

جاؤں گا کیونکہ میں نے تہیں بیٹا کہا ہے۔ لیکن اگر تم اس وقت نہ آئے تو پھر میرے لئے بادشاہ کو جو ظل اللہ ہے روکنا مشکل ہو جائے گا۔"

نصیرخال نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اخوند محمد حیات خال کو اپنا سفیر بناکر صلح کی گفت و ثنید کے لئے افغان وزیراعظم کے پاس بھیجا۔ مو فرالذکر نے اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔

احمد شاہ نے بوجھا

"خال سلام كے لئے خود كيوں نہيں آتا؟"

اخوند محمد حیات نے جواب دیا

"وہ آپ سے جان کی امان اور باعزت سلوک کا وعدہ جاہتا ہے۔"

احمد شاہ نے دریافت کیا

"اسے کس قتم کی یقین دہانی اور کیسا سلوک در کارہے؟"

محرحیات نے مودبانہ عرض کیا

" پچھلے گناہوں کی معافی۔"

بادشاہ نے کہا

"ہم نے اسے معاف کیا۔"

اخوند نے پھرعرض کیا

''اعلیٰ حضرت قرآن پر ہاتھ رکھ کر معانی کا وعدہ فرمائیں اور سے عزت بخشیں کہ وزیراعظم خود جاکر نصیرخاں کولائیں اور آپ کے حضور میں پیش کریں۔''

بادشاہ نے اخوند محمد حیات کی دونوں شرائط منظور کر لیں اور قرآن کے ایک نیخے پر یقین دہانی کے اللہ کر شاہی مر ثبت کی اور شاہ ولی کو دے کر نصیر خال کے پاس روانہ کر دیا۔ بلوچ سردار وزیراعظم کے ساتھ بادشاہ کے ساسنہ حاضر ہوا۔ مو خرالذکر نے نصیر خال کی پرانی دوستی اور مرتبے کا پاس رکھتے ہوئے اس کی مناسب عزت اور تکریم کی۔ گفتگو کے دوران میں خان کے جیتیج سلطان قائم خال اور اس کے نام بردار (مصاحب) آدم خال وجوہانی کی شکایات کا ذکر آیا۔ شاہ نے دونوں کو خان کے حوالے کر دیا۔

خان نے مودبانہ عرض کی "میں نے کبھی کوئی الی نازیا حرکت نمیں کی جس سے ان کی شکایات کا جواز ہو سکتا۔ آئندہ بھی جب کبھی میں انہیں سرزنش کروں گا تو یہ الی ہی شکایات آپ تک پنچائیں گے۔ میں طل اللہ کے عتاب کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتا۔ اس

گئے یہ بہتر ہو گا کہ غلام آپ کی خدمت میں قندهار چلا جائے۔ قلات کی نظامت جے آپ مناسب سمجھیں اسے عطا کرویں۔"

احمد شاہ نہ تو خود قلات پر قبضہ کرنا چاہتا تھا نہ نصیر خاں کے بجائے کسی اور کو وہاں کا ناظم بنانا چاہتا تھا۔ وہ خان کی عاجزی اور انکسار سے بہت خوش ہوا اور پیہ کمہ کربات ختم کر دی "قلات خدانے تمہیں عنایت کیا ہے اور تمہارے ہی پاس رہے گا۔(مم)"

#### نصیرخال سے معاہدہ

مصالحت کے بعد احمد شاہ درانی اور نصیرخاں میں مندرجہ ذیل عمد نامہ ہو کیا

ا۔ نصیرخال نے احمد شاہ درانی کی بالادسی قبول کرلی۔

۲- یہ طے پایا کہ جب بھی احمد شاہ افغانستان سے باہر کمی فوجی مهم پر جائے گا تو نصیر خال شاہی الشکر کے لئے سواروں کا ایک دستہ مہیا کرے گا۔ ان کے اخراجات اور اسلحہ کی فراہمی بادشاہ کے ذمے ہوگی۔

۳۔ احمد شاہ نے وعدہ کیا کہ خان قلات کو کسی سدوزئی سردار کی حمایت میں فوج بھیجنے کے لئے مجبور نہ کیا جائے گا اور نہ اس سے یہ توقع رکھی جائے گی کہ وہ افغانوں کے اندرونی اختلافات میں کسی ایک فریق کی جانبداری کرے۔

سم۔ عمد نامے کی آخری شرط یہ تھی کہ خان قلات آئندہ احمد شاہ درانی کو کوئی خراج ادا نہیں کے گا۔ کرے گا۔

اس عمد نامے کو مزید متحکم کرنے کے لئے احمد شاہ نے نصیر خال کی چچا زاد بهن سے شادی کرلی۔ قلات کا مسئلہ بخیرو خوبی طے ہو جانے کے بعد احمد شاہ اپنی نئی بیوی اور اس کے رشتے داروں کو لے کر فقد ھار چلا گیا۔ اس کے بعد نصیر خال تا زندگی احمد شاہ کا وفادار رہا۔(۵)

#### امام الدين حسيني كابيان

امام الدین حینی نے اپنی کتاب تاریخ حین شاہی میں اس زمانے میں ایک اور بعاوت کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میر خوش ورانی نے جو احمد شاہ کا رشتہ وار تھا کسی درویش کے ورغلانے پر افغانستان کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ لیکن یہ بعناوت کچھے ذور نہ پکڑ سکی اور احمد شاہ نے اسے جلد ہی فرو کر دیا۔ میر خوش ورانی پکڑا گیا اور باوشاہ کے تھم سے اس کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ اسے ورغلانے والے درویش کا سراڑا ویا گیا۔(۲)

## حواله جات

ا۔ رائے بہادر ہتورام بحوالہ اخوند محمد صدیق ۔ تاریخ بلوچتان 'ص ۱۸۷ تا ۱۹۳۳

لاك بارث بادر شاه' ص' ١١٨

ا يىلفنىشن ـ كابل ' ص ٢٩

مو خرالذ کر لکھتا ہے کہ لقمان خال کی بغاوت کے وقت عاجی محمد قلات کا گور نر تھا اور نصیر خال اسے نکال کر ناظم بنا تھا۔

یونظر کا بیان ہے کہ "نادر شاہ کی حوصلہ افزائی اور اہالیان قلات کی بے اطمینانی سے فائدہ اٹھاکر نصیر خال حاجی محمد کے کمرے میں داخل ہو گیا اور اسے اکیلا پاکر خنجر سے ہلاک کر دیا۔"

(ملا خط شیجئے یو ننگر کا سفر نامه' ص ۲۸۱٬۲۸۰)

۲۔ میلن ۔ ہسٹری آف افغانستان 'ص ۲۸۴۔۲۸۵

فرئير - مسرّى آف دى افغانز' ص ۸۴

ا يلفنشن \_ كابل ' ص ٢٩٠

یو ننگر۔ سفر نامہ ' ص ۲۸۲

س۔ مستونگ ریاست قلات کا دو سرا سب سے اہم شہر ہے اور قلات سے ستر میل شال کی جانب کوئے جانے والی سرک پر واقع ہے۔

٣- ، ہتورام بجواله اخوند محمد صدیق۔ تاریخ بلوچتان م ١٩٣٠ ، ١٩٨

فرئير- مسرري آف دي افغانز٬ ص ۸۵٬۵۸

میلن به مسری آف افغانستان ' م ۲۸۴ تا ۲۸۷

ا يىلفنىشن\_ كابل ' ۲۹۱ ۲۹۱

بو نگر ـ سفرنامه ' ص ۲۸۲ ٔ ۲۸۳ اور ۲۹۴

عطر خال اور احمد یار خال کو رہا کر دیا گیا۔ سندھ کا علاقہ کلموڑا بھائیوں میں اس طرح تقسیم کر دیا گیا کہ چرخانہ جنگی کی نوبت نہ آئے۔ لیکن بید امن دریا ثابت نہ ہوا اور بالا خر تمام آبائی مقبوضات میرغلام شاہ کے تصرف میں آگئے۔ مرات دولت عبای۔ ص ۵۱ تا ۵۳ (۱۱۰ تا ۱۱۳)

۵۔ فرئیر۔ ہسٹری آف دی افغانز' ص ۸۵ پوئنگر۔ سفرنامہ' ص ۲۸۲' ۲۸۳ اسلفنسٹن' ص ۲۹۱ میلس۔ ہسٹری آف افغانستان' ص ۲۸۷

۲- تاریخ حسین شای 'ص ۳۰

میر خوش درانی کی بغاوت کی مزیر تفاصیل دستیاب نہیں ہو سکیں۔ یہ بھی پہتہ نہیں چاتا کہ وہ در حقیقت کون تھا اور احمد شاہ درانی ہے اس کا کیا رشتہ تھا۔ بہرطال اس کا شاہ کے بوے بھائی ذوالفقار خال کے لڑکے لقمان خال ہے جس نے ۱۲۸۸ء میں بغاوت کی کوئی تعلق نہ تھا۔ نہ اس کا کوئی تعلق عبدالخالق خال ہے معلوم ہو آ ہے جس نے ۱۲۷ء میں شاہ کے ہندوستان پر پانچویں حملے کے دوران میں علم بغاوت بلند کیا تھا۔

#### بيبوال باب

# ينجاب کی چند مهمات کا تذکرہ

# سکھوں کی طالع آزمائیاں ' مرہوں کی دراز دستیاں ' باہمی چیقاش

### چند اہم واقعات

تیور شاہ اور جہال خال کے رخصت ہونے کے بعد احمد شاہ نے پنجاب پر جو حملہ کیا اس کا تذکرہ کرنے سے پیشتر ان حالات کا بیان کر دینا ضروری معلوم ہو تا ہے جو اس دوران میں وہاں وقوع پذریہ ہوئے۔

ہم دکی ہے ہیں کہ اپریل ۱۵۸ء میں مرہے اور سکھ لاہور میں داخل ہو گئے اور پنجاب پر اپنا تسلط جمالیا۔ چناب میں سلاب آجانے کی وجہ سے وہ تیمور شاہ اور جمان خاں کا تعاقب نہ کر سکے تھے۔ لیکن یہ کوئی ایسی مستقل رکاوٹ نہ تھی جو ممارا شرکے ان جنگ جو سپاہیوں کو جو گھر سے جنجاب تک پندرہ سو میل کے سفر میں کوئی نصف در جن دریا عبور کر چکے تھے ہمیشہ کے گھر سے جنجاب میں داخل ہونے کے سات ہی گئے آگے برھنے سے روک دے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں داخل ہونے کے سات ہی مہینے بعد نومبر ۱۹۵۸ء میں ایک مہیر سردار عکوجی ہولکر دریائے سندھ کو پار کرکے پشاور پنج مہینے اور ا

# آدینه بیک کا پنجاب کی نظامت پر تقرر

پیشوا کے بھائی اور مرہم فوج کے سید سالار ر گھوناتھ راؤنے لاہور میں ایک مہینے سے بھی

م قیام کیا۔ اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ سکھوں کی بردھتی ہوئی قوت کے مقالبے میں مرہٹوں کا پنجاب پر تسلط برقرار رکھنا ناممکن ہے۔

سکھ اپنی پہاڑی کمین گاہوں سے نکل کر ہر طرف پھلتے جا رہے تھے اور جات دیماتوں کے جوق در جوق شامل ہونے کی وجہ سے ان کی قوت میں روز افزوں اضافہ ہو رہا تھا۔ پونا میں اس وقت مرہوں کی مرکزی حکومت کی مالی حالت بھی اتن اچھی نہ تھی کہ دور دراز علاقوں میں فوجیں رکھی جائیں۔ اس کے علاوہ معتدل آب و ہوا میں رہنے والے دکنی سپاہوں کے لئے پنجاب کی جھلسا دینے والی گرمی اور شدید مردی بھی ناقابل برداشت تھی۔ اس لئے رگھوناتھ راؤ نے عقل مندی سے کام لے کریے مخدوش مرد علاقہ ۵۵ لاکھ روپیے سالانہ خراج کے عوض آدینہ بیگ کے حوالے کر دیا۔ آدینہ بیگ نے خواجہ مرزا جان کو لاہور میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود حسب سابق دو آبہ بست جالندھر میں قیام رکھا۔ رگھوناتھ راؤ نے ۲ رمضان المااھ (۱۰ مئی خود حسب سابق دو آبہ بست جالندھر میں قیام رکھا۔ رگھوناتھ راؤ نے ۲ رمضان المااھ (۱۰ مئی کے دورانہ ہوا۔ (۲)

سكعول يرمظاكم

آدینہ بیک مرہوں کے جانے کے بعد صرف چار اہ ذندہ رہا۔ اس قلیل عرصے میں اس نے سکھوں کی بیخ کنی کی انتہائی کوشش کی باکہ وہ طاقور نہ ہو جائیں۔ لیکن چالیس سال کے مسلسل مظالم نے انہیں ہے حد جفائش بنا دیا تھا اور آدینہ بیک انہیں کیلئے میں ناکام رہا۔ وہ دوبارہ اپنی کمین گاہوں اور جنگلوں میں جاچھے اور جب آدینہ بیک مرگیا (۱۵ متمبر ۱۵۵۸ء) تو اینے اور کئے گئے مظالم کا بدلہ لینے کے لئے پھر میدان میں آدھیکے۔

#### مرہٹے پنجاب میں

جب آدینہ بیگ کے مرنے کی خرد الی پنجی تو وزیر غازی الدین کی تجویز ہوئی کہ سید جمیل الدین خال اور عبیدالله خال کشمیری کو لاہور بھیجا جائے۔ اس زمانے میں بعنی اواکل اکتوبر میں امتاجی مانا کیشور اور کچھ اور مربی سردار رگھوناتھ راؤ اور ملمار راؤ ہولکر کی فوج کے ساتھ دار الحکومت کے نواح میں پنچے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ چونکہ مربٹوں ہی نے پنجاب کو افغانوں سے آزاد کرا کے آدینہ بیک کو وہاں کا ناظم مقرر کیا تھا اس لئے اس کا جائشین بھی انہی کی مرضی سے مقرر ہو گا۔ (۳) انتاجی وہلی نھمرا رہا اور اس کے ساتھی مکوبی ہولکر اور نرسوبی پنٹت لاہور کی جانب روانہ ہو گئے۔

جب اپریل ۱۷۵۸ء میں خواجہ مرزا جان لاہور کا نائب قرار پایا تو اس زمانے میں رکھوناتھ راؤ نے جنکو جی شڈے کو دریائے سندھ اور رام جی اور شام جی کو ملتان کی جانب انظامی امور کی گرانی کے لئے بھیجا تھا۔ ایما معلوم ہوتا ہے کہ جنکو جی شڈے جلد ہی وہاں سے واپس آگیا۔ آویند بیگ کی وفات کے کچھ عرصے بعد سمبر کے اخیریا اواکل اکوبر ۱۷۵۸ء میں کچھ افغانوں اور سمکروں نے جو جملم کی اس پار سے آئے تھے گجرات کے پرگئے کو لوٹ لیا۔ خواجہ مرزا جان جس نے آوینہ بیگ کے مرنے کے بعد سمحوں سے صلح کر لی تھی ایک کیر فوج کے ساتھ لاہور سے روانہ ہوا۔ وہ جملم تک گیا اور افغانوں اور سمروں کو شکست دے کر دریا کے پار دھکیل دیا۔ لیکن انہوں نے ایک اور بڑی فوج جمع کی اور مرزا کا مقابلہ کرنے کے بلئے پھر واپس آگئے اور اسے شکست دی۔ لیکن چو نکہ مرہوں کی پیش قدمی کی خبر گرم تھی اس لئے واپس آگئے اور اسے شکست دی۔ لیکن چو نکہ مرہوں کی پیش قدمی کی خبر گرم تھی اس لئے انہوں نے جملم عبور کرنے سے احتراز کیا۔ (۳)

لاہور پینچ کر کلوری ہولکر اور نرسوری پیڈت شال مغرب کی جانب برھے۔ بظاہران کا مقصد وہاں کے لوگوں کو ہراساں کرنا تھا۔ وہ دریائے سندھ پار کر کے پٹاور کے علاقے میں گھس گئے اور وہاں سے وسط نومبر ۱۵۸ء میں مرزا جان خال اور میر حسن علی خال کے بلاوے پر واپس آئے۔(۵)

ریج الاخر ۱۱۷۲ء (دسمبر ۱۷۵۸ء) کے اواخر میں جب رگھوناتھ راؤ اور ملمار راؤ ہولکر دبلی سے دکن آرہے تھے تو جنکوجی شڈے اجمیر مارواڑ سے روانہ ہوا اور جے بور ہوتا ہوا پیشوا کے بھائی سے ملا۔ اس کے بعد وہ دبلی کے نواح میں آگیا۔

وزیر عماد الملک غازی الدین نے مرہوں کو خلعت دے کر خوش کیا اور یہ تجویز چیش کی کہ اگر وہ لاہور جاکر پنجاب میں امن و امان بحال کر دیں تو انہیں سات یا آٹھ لاکھ روپیہ دیا جائے گا۔ جنکوجی ۵ جمادی الاول ۱۷ساھ (۳ جنوری ۱۹۵۹ء) کو وزیر آباد کے نزدیک موضع براری پہنچا۔ وزیر اور جنکوجی کی گفت و شنید ایک ماہ تک چلتی رہی۔ بالآخر وو جمادی الثانی یعنی ۳۱ جنوری کو دونوں میں معاہدہ ہوگیا۔ اور پہلی فروری کو جنکوجی شال کی جانب روانہ ہوا' اور مارچ میں شلح کے جنوبی کنارے پر ماچھی واڑے کے مقام پر جا پہنچا۔ ایسا معلوم ہو آ ہے کہ اس نے سابقی پیشل کو پہلے ہی لاہور کی جانب روانہ کر ویا تھا۔ لیکن مو نرالذکر نے یہ دکھ کر کہ سکھ سابقی پیشل کو پہلے ہی لاہور کی جانب روانہ کر ویا تھا۔ لیکن مو نرالذکر نے یہ دکھ کر کہ سکھ سورے طریقے سے لاہور پر قابض ہیں اور ان کے لشکر کو شکست دے کر شمر پر قبضہ کرنا آسان نہیں دریا پار نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ماچھی واڑہ کے مقام پر آدینہ بیگ کے خاندان کے افراد شمیر دویے ویا۔

وہلی سے روا تکی سے پیشتر مربر ہر سردار نے ساجی پٹیل کو جو پشاور کے علاقے میں جا پنجا تھا

واپس بلایا اور لاہور کے معاملات نارو خمکر کے سر کئے۔ سباجی اپریل ۱۷۵۹ء کے وسط میں پشاور سے لاہور پہنچا اور نکوجی ہولکر' کھانڈوجی کدم اور دوسرے سلح داروں (سرداروں) سے جو اس وقت لاہور میں مقیم تھے آملا۔ لیکن اس کے بعد سے طے پایا کہ سباجی پنجاب ہی میں رہے جمال تمن پنڈت باپوراؤ' داود راؤ اور سنیا اس کی مدد کرتے رہیں۔(۲)

خواجہ مرزا جان خال اور اس کا بھائی خواجہ سعید خال اس زمانے میں بہت غیر مقبول ہو چکے تھے۔ مرزا جان فوجی محمات یا بیرونی اصلاع کے انظام کے سلیلے میں زیادہ تر باہر رہتا تھا اور اس کی غیر حاضری میں اس کا بھائی اور ٹائب خواجہ سعید خال دارالحکومت کے امور کی گرانی کیا کرتا تھا۔ سعید نمایت ظالم مخص تھا وہ اہالیان شہر کو خوف زدہ کرنے کے لئے روزانہ ایک دو آدمیوں کو بھائی دے دیا کرتا نیز لوگوں سے جرا" روبیہ بٹورتا رہتا۔ عام لوگوں سے اس کا سلوک انتائی توہن آمیز تھا۔

خواجہ برادران کے سب سے برے دشمن تیمورکی فوج کے وہ قرلباش اور افغان سردار سے۔
تھے جو چناب کے کنارے گرفتار ہو کر مرزا جان خال کی فوج میں جری خدمت پر مجبور تھے۔
انہوں نے مرہی پنڈتوں سے ساز باز کرکے اور انہیں رشوت دے کر حکومت کے اعلیٰ عمدے
اپ قبضے میں کر لئے یعنی مرزا احمد خال لاہور کا اور صالح خال ملتان کا صوبیدار بن بیشا۔ مرزا
جان خال کو قید کر لیا گیا اور خواجہ سعید کو گدھے پر بھاکر لاہور کے گلی کوچوں میں چرایا گیا۔
اس کا جلوس جدھرسے گزر یا تھا لوگ اس کے سربر خاک اور غلاظت چھیئتے تھے۔ اس کے بعد
سعید کو سباجی پٹیل کے ساخے تعزیر کے لئے چیش کیا گیا۔ سباجی نے اس سے کہا

"تمهارے جرائم کے پیش نظر تمہیں سخت سزا المنی جاہئے لیکن میں تمہیں صرف یہ سزا ویتا ہوں کہ تم اس ملک سے نکل جاؤ۔ اس کے علاوہ میں تم سے اور کچھ نہیں کہتا۔(2)

## سکھوں کی قوت میں اضافیہ

اس بدنظمی میں سکھوں کو اپنی قوت بردھانے اور فقوعات حاصل کرنے کا اچھا موقعہ ہاتھ آیا۔ دو آبہ بت جالندھر پر سردار جسائنگھ اہلو دالیہ نے قبضہ کر لیا اور باری اور رچنا دو آب کے بیشترعلاقے سردار شکھ سکر پکیہ نے ہتھیا گئے۔(۸)

# نورالدین کی مهم

اس موقعہ پر ضروری ہے کہ پنجاب میں افغانوں کی مہمات کا بھی کچھ تذکرہ کر دیا جائے۔ جب احمد شاہ قلات کے محاصرے میں مصروف تھا تو اس نے نورالدین خال برمے زئی کی کمان میں ایک فوج پنجاب روانہ کی۔ اس فوج نے بلا کسی مزاحمت کے دریائے سندھ عبور کیا اور سخبر 2001ء کے اوا خریم سندھ ساگر دو آب میں داخل ہو گئے۔ اگرچہ اس علاقے کو مہنوں نے فتح کر لیا تھا لیکن انہوں نے کی جگہ بھی کوئی اییا مضبوط فوجی دستہ نہ چھوڑا تھا جو درانیوں کی پیش قدی کو روک سکے۔ اس کے علاوہ یہ علاقہ خٹک ' گکھ اور مسلمان جاٹوں کے قبضے میں تھا جو افغانوں کے جائی ہے۔ یہ سب لوٹ مار کے لالچ میں برے زئی کے جھنڈے سلے جمع ہو گئے۔ نورالدین نے خوشاب کے مقام پر دریائے جملم پارکیا اور مشرقی کنارے پر پیش قدی کرتا ہوا بھیرہ کے متمول شہر میں جا پہنچا۔ مقامی آبادی کے ناوان دینے سے انکار پر اس نے لوٹ مار اور قبل عام کا تھم دے دیا۔ اس کے بعد وہ میانی اور چک سانو آیا اور یساں کی آبادی سے بھی وہی سلوک کیا۔ ان تباہ شدہ شہروں کے دھکتے ہوئے کھنڈ رات کو پیچھے جھوڑ کر نورالدین گجرات وہی سلوک کیا۔ ان تباہ شدہ شہروں کے دھکتے ہوئے کھنڈ رات کو پیچھے جھوڑ کر نورالدین گجرات کو پیچھے جھوڑ کر نورالدین گجرات آیا اور اس پر گئے کو بھی لوٹا۔ بعد ازاں وہ چناب کو عبور کرکے رچنا دو آب کے علاقے میں جا

یماں خواجہ مرزا جان نے سکھوں کی مدد سے اس کی پیش قدمی کو روکا۔ آدینہ بیگ کی وفات کے بعد مرزا جان نے سکھوں سے صلح کرلی تھی اور افغانوں کے خلاف ان کی امداد حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ خواجہ اور اس کے سکھ حلیفوں نے چناب کے کنارے نورالدین کو شکست دی اور اسے دریا کے یار دھیل دیا۔(۱۰)

۔ اس کے بعد خواجہ نے دریا عبور کرکے اپنے دفاعی انتظامات کو مشحکم کیا۔ لیکن ہزیمت خوردہ نورالدین افغانوں اور گکمڑوں کا ایک اور بڑا لشکر لے کر پھرچڑھ آیا اور لاہور کے ناظم کو شکست دے دی۔

لیکن اس نے فرار ہوتے ہوئے خواجہ کا تعاقب نہ کیا۔ اس کی دو وجوہ معلوم ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ اسے شاہ کے احکامت نہ مطے تھے اور عقب میں کسی اور افغان لشکر کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود کو غیر محفوظ خیال کر تا تھا۔

دوسرے میہ کہ اسے عکوجی ہولکر اور نرسوجی پنڈت کی سرکردگی میں ایک تازہ دم مرہٹر فوج کی پیش قدی کی اطلاع مل پچکی تھی اور اس کے پاس اتنی فوجی قوت نہ تھی کہ خواجہ مرزا جان اور مرہوں اور سکھوں کی مشترکہ فوج کا مقابلہ کر سکے۔(۱۱)

اس زمانے میں احمد شاہ کے تھم کے بمو جب ٹیری کا خوش حال خاں خنگ مقامی سپاہیوں کی ایک فوج لے کر مرہٹوں مے مقابلے پر آیا۔ دونوں فریقوں میں حسن ابدال کے نزدیک جنگ ہوئی جس میں خوش حال خاں مارا گیا اور اس کا لشکر شکست کھاکر منتشر ہو گیا۔(۱۲)

جمان خال کی فوج کی ناکامی

اگت ۱۷۵۹ء کے اوا خریس احمد شاہ نے جہان خال کو ایک فوج دے کر پنجاب روانہ کیا۔
سباجی پٹیل اس کا مقابلہ کرنے کے لئے آگے بڑھا۔ دونوں میں خونریز جنگ ہوئی جس میں افغان
ہار گئے اور ان میں سے بہت سے جن میں جہان خال کا بیٹا بھی شامل تھا کام آئے۔ جہان خال
خود بھی زخمی ہوا اور دریائے سندھ کو عبور کرکے پٹاور کے علاقے میں پسیا ہوگیا۔(۱۳)

### حواله جات

۔ بی ۔ آئی۔ الیں منڈل کوارٹرلی (۹۳) xxiv-i (۹۳) ولائی ۱۹۳۳ء 'ص ۲' نزانہ عامرہ 'ص ۱۰۱' اور جام جہال نما (ص ۱۲۰) میں لکھا ہے کہ دشمن کے ہراول دستے نے دریائے جہلم کے کنارے کا افغانوں کا تعاقب کیا۔ فطاہر ہے کہ یہ اشارہ دشمن کی منتشر ٹولیوں کی جانب ہے۔ الیں۔ پی ۔ ڈی۔ 213۔ xxxii ابریل ۱۷۵۸ء میں لکھا ہے کہ مہیر اور سکھ فوج سیاب کی وجہ سے چناب عبور نہ کر سکی۔ بعد میں مہیر دستے دریائے سندھ کے کنارے تک سیاب کی وجہ سے چناب عبور نہ کر سکی۔ بعد میں مہیر دستے دریائے سندھ کے کنارے تک

پہنچ گئے۔ ان میں سے کچھ نکوبی ہولکر' نرسوبی پندت اور سبابی پٹیل کی سرکردگی میں پشاور تک مہنم میں دور سمجر

جا پنچ۔ ملا خطہ کیجئے۔

حسین شاہی ' ص ۲۵

تاریخ سلطانی' ص ۱۳۳

تاریخ احمه' ص ۲۵ جهار گلشن ' ۱۳۳

م الدين' ص ۲۵۵ على الدين' ص ۲۵۵

احوال آدینه بیک خان' ص ۱۲

بخت مل ـ خالصه نامه ' نس اسم

عماد البعادت 'ص ۴۲

سراج التاريخ' ص ٢٠

لي- آئي- ايس منذل كوار زيل (٩٣) xxiv\_i جولائي ١٩٣٣ء عن ٢ ك

منازل الفتوح' ص ١٤

٢- آريخ عالمگير ثاني ١٦٥ الف آب

خزانه عامره' ص ١٠١

تذكره عماد الملك ' ص ٥٥م تا ٢٦٦

ليماس نامه ' ۱۸۴ الف

تاریخ مظفری' ص ۷۳۵

على ابراميم خال- تاريخ بهاؤ جنكور' ص ١٩

صولت افغانی' ص ۲۴۷

Delhi Chronicle ' سرکار ' ص ۲۱

کاشی راج ' ص ۱٬۲

احمد شاه بناليه - تاريخ بند' ص ۹۸۲٬۹۸۱ و۳۱۸٬۲۱۵

عماد التواريخ ' ص ٧١١ اور ١٣٩

على الدين \_ عبرت نامه ' ص ۲۵۲ ' ۲۵۷

ایس۔ پی۔ ڈی (ص ۹۲) میں آدینہ بیگ کی تاریخ وفات ۱۴ محرم ۱۷اھ (۵ دسمبر ۱۵۵ء) لکھی ہے۔

محمد اسلم کی فرصت الناظرین (ایلیٹ - ہسٹری آف انڈیا ' ص ۱۲۹) میں ایک دن پہلے کی آریخ درج ہے۔

احوال آدینہ بیک میں اس کی تاریخ وفات ۱۵ بھادوں ۱۸۱۵ بری بیان کی گئی ہے جو سمشی حساب سے ۲۵ ستمبر کے لگ بھگ پڑتی ہے۔ لیکن اگر ہم چاند کے مہینوں سے حساب لگائیں تو اس کی تاریخ وفات ۱۱ یا ۱۷ ستمبر بنتی ہے۔ میں نے اس معاطے میں ہم عصر مراشی خطوط اور فرصت الناظرین پر تکیہ کیا ہے۔ تاریخ عالمگیر ٹانی (ص ۱۹۰ ب تا ۱۹۱ الف) میں اس کی تاریخ وفات وفات کی شاریخ وفات سے اس کی تاریخ دات ۱۰ صفر بیان کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ مصنف خلطی سے محرم کے بجائے صفر لکھ گیا ہے اس حساب سے آدینہ بیک کا انتقال فرصت الناظرین میں دی گئی تاریخ وفات سے ایک روز پیشتر حساب سے آدینہ بیک کا انتقال فرصت الناظرین میں دی گئی تاریخ وفات سے ایک روز پیشتر

س<sub>-</sub> تاریخ عالمگیر ثانی<sup>، ۱۹۰</sup>ب تا ۱۹۱ الف

بي- آئي- ايس - منذل كوار ثرلي 'جولائي ١٩٣٣ء ' ص ٢

۳- تاریخ عالمگیر ثانی ٔ ۱۹۱ ب

على الدين - عبرت ٢٢٥

0۔ اخبار اردوئے معلی۔ مورخہ ۲۰ دممبر ۱۵۵ء جس میں ۲۲ر ۱۵۵ء کے ایک خط کا خلاصہ درج ہے (بی۔ آئی۔ ایس۔ منڈل کوارٹرلی (۹۳ یا۔ xxiv-i(۹۳) کو جھانی ہے کھا گیا کے نام راجہ کیشوراؤ کے خط ہے جو پہلی محرم ۱۷۱ھ (۵ متبر ۱۵۵۵ء) کو جھانی ہے لکھا گیا کہ اگست ۱۵۵۵ء میں مرہنے انگ تک پہنچ گئے تھے۔ خط میں مہم کے سرداروں کے نام درج نہیں ہیں۔

۱۷ - الير - ي - ؤي - أن ص ۱۵- x xi-۱۵ ص ا∡ا

اخبار دربار معلی ۱۵ اپریل ۱۵۹ء (بی- آئی- ایس منڈل کوارٹرلی (۹۳) xxiv-i جولائی ۹۳۳ء ، ص ک

تاریخ عالمگیر ثانی ٔ ۱۹۲ الف تا ۱۹۸ ب اور ۲۵۰ ب

عبرت نامه' ص ۲۵۵'۲۵۹

عماد التواريخ٬ عن ٢٧١١ ٢٧١١

پنزتوں کا پورا نام اور خاندانی نام تحریر نہیں ہے اس لئے ان کی صحیح نثان دہی مشکل ہے۔ کھانڈو جی اور نرسو پنڈت کے ساتھ بھی ہی دشواری ہے۔ آریخ عالمگیر ثافی (ص ۱۹۳ الف) میں ان کے نام ناروجی شکر 'گوپال پنڈت اور پرشوتم پنڈت تحریر ہیں۔ اگر نرسوجی جنوری ۱۹۵۹ء میں دبلی میں موجود تھا تو بھروہ نارو شکر یا پرشوتم میں ہے کوئی ایک ہو گا۔ گیان شکھ کی پنتھ پرکاش میں تحریر ہے کہ صاحب راؤ کو انک بھیجا گیا تھا۔ بابو راؤ کو روہتاس اور جملم اور رام جی اور شام جی کو ملتان۔ مادھو راؤ اور نرائن راؤ بالتر تیب لاہور اور سرہند میں رہے (ص میں ۱۲۸) اور شمشیر خالصہ ص ۱۲۸ (۱۹۹)۔ ہو سکتا ہے کہ پنتھ پرکاش کا بابو راؤ در حقیقت بابوراؤ ہواور عبرت نامہ اور محماد التواریخ کا دادو راؤ پنتھ برکاش کا بابو راؤ در حقیقت بابوراؤ ہو۔

۷- علماس نامه٬ ۹۰ ب آ ۹۱ الف

على الدين- عبرت نامه ' ٢٥٦

سوئن شکھے۔ عمادالتواریخ 'ص ۲۴۴' ۱۳۷

عمادالتواریخ' ص ۱۴۶ میں تحریہ ہے کہ خواجہ مرزا جان اور اس کے بھائی کی برطرنی کے بعد طاہر بیک کو لاہور کا ناظم مقرر کیا گیا۔

۸۔ سوہن لال۔ عمادالتوارخ ' ۲۳۱

9- آریخ عالمگیر ثانی '۱۹۱ب ایکفنس<sup>ڈ</sup>ن - کابل 'عس ۲۹۱ ادسلے اور ڈیویز۔ شاہ پور ڈسٹرکٹ میٹلمنٹ رپورٹ (۱۸۶۲) ص ۳۹ ولسن۔ شاہ بور گزئیر' ص ۳۲' ۳۳

صاحب تاریخ عالمگیر ٹانی چناب کے بجائے سوا" جملم تحریر کر گیا ہے اور لکھتا ہے کہ سمجرات کے پر گئے کو لوٹ کر افغان اور سمجرات جملم کی طرف آئے۔ لیکن سمجرات چناب کے کنارے واقع ہے اور جملم سے مغرب نہیں بلکہ مشرق کی جانب پڑتا ہے۔

\*\*اللہ سیٹلمز اللہ میں میں میں میں تھے۔۔۔
\*\*اللہ سیٹلمز اللہ میں میں میں تھے۔۔۔

شاہ بور سٹلمنٹ ربورٹ (ص ۳۱) میں تحریر ہے

"اس مخض (نورالدین خال) کی کاروائیال در حقیقت ان زیاد تیوں کا ایک نمونہ ہیں جو حملہ آور فوجیں عام طور سے روا رکھتی ہیں۔ اس کے مظالم کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اگرچہ بھیرہ اور میانی اپنے پرانے کھنڈرات پر از سرنو آباد ہو گئے لیکن اس سانحے کے تباہ کن اثرات سے بھی بھی مکمل طریقے سے بحال نہ ہو سکے۔ چک سانو کے تو صرف کھنڈرات اور بنیادیں ہی دیکھی جا کتی ہیں۔"

ای رپورٹ کا صغی ۳۳ بھی ملا خطہ سیجے۔ افغانوں کے تسلط کے زمانے میں پنجاب کی زبوں حالی کا اندازہ اس کماوت ہے ہو تا ہے "کھاد اپتیالاہے دا' رہندا احمد شاہ دا۔ "(جو کچھ جم کھاتے بیتے ہیں وہ ہمارا ہے اور باتی سب بچھ احمد شاہ کا ہے)۔ گجرات ڈسٹرکٹ گزیٹر (۱۸۸۳–۱۸۸۵) ص ۱۲٬۱۵

۱۰ - آریخ عالم کیر ثانی ۱۹۱ ب

اا۔ تاریخ عالم کیر ثانی' ۱۹۱ب

ا خبار دربار معلیٰ ۔ مورخہ د ممبر ۱۷۸۵ء جس میں ۲۰ نومبر ۱۷۵۸ء کے ایک خط کا خلاصہ شائع ہوا ہے (بی۔ آئی۔ ایس۔ منڈل کوارٹرلی (۹۳) xxiv-i جولائی ۱۹۴۳ء)

ا يلفنسن كابل ' ص ٢٩١

میلن این تاریخ افغانستان کے صفحہ ۲۸۷ پر لکھتا ہے

"نورالدین نے اپی چھوٹی می فوج کے ساتھ آگے برھنا مناسب نہ سمجھا اور وزیر آباد میں رک کر شاہ کے احکامات کا انتظار کرنے لگا۔"

۱۲- محمر حیات خال - حیات افغانی ۲۳۲۴

سال Delhi Chronicle مورخه ۱۹ تمبر ۵۹ کاء

نساجی پٹیل نے اس زمانے میں انک کا قلعہ جمال وہ کچھ عرصے سے مقیم تھا خالی کر دیا ہو گا۔ علی الدین۔ عبرت نامہ' (۱۱۸ الف)

خزانه عماره' ص ١٠١

آریخ عالم گیر ٹانی میں اس لڑائی کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ہری رام گیتا کی "ہسٹری آف دی مسلمی" کے صفحہ ۳۸ کا حوالہ صریحا" خلط ہے۔ سلمس" کے صفحہ ۱۲۸ پر حاشتے میں آریخ عالم گیر ٹانی کے صفحہ ۳۹ کا حوالہ صریحا" خلط ہے۔ سرجاد دناتھ سرکار نے اپنی کتاب Fall of the Mughal Empire کے صفحہ ۲۹ پر لکھا

"را بواؤے اپنی کتاب کی جلد ششم میں اس فتح کا سرا سکھوں کے سرباندھتا ہے"
را بواؤے کی جلد ششم کے صغحہ ۴۳۵ پر خط نمبر ۳۷۸ کی تاریخ تحریر ماگھ ۱۹۷۹ شاکا ہے جو
جمادی الا نحر الداالي (فروری ۹ تا مارچ ۹-۱۷۵۱ء) ہے مطابقت رکھتی ہے۔ جمان خال کی
شکست کا واقعہ اگست ۱۵۵ء میں پیش آیا اس لئے اس بیان کی صحت صرف اس مفروضے پر
سلیم کی جا عتی ہے کہ اصل خط پر کوئی تاریخ نہ تھی بلکہ کتاب کے مرتب نے غلط تاریخ لکھ
دی۔ لیکن خط کے متن میں جمان خال کی زیر کمان کی با قاعدہ فوج کی جانب اشارہ نہیں بلکہ
افغانوں کے پچھ باغی گروہوں کا ذکر ہے جنوں نے شخواہ نہ ملنے کی وجہ سے جمان خال کی فوج
چھوڑ دی تھی اور شاہ ولی خال کو جو انہیں والیس لانے کے لئے گیا تھا شکست دی تھی۔

### اكيسوال باپ

# ہندوستان پر پانچواں حملہ اور مرہٹوں سے لڑائی

# (١٤٥٤ أالالاء)

## احمد شاہ کو ہندوستان آنے کی دعوت

اکتربر ۱۷۵۹ء میں احمد شاہ نے اپ مقبوضات واپس لینے اور کھویا ہوا و قار بحال کرنے کے لئے ہندوستان پر ایک اور حملے کی ٹھانی۔

نجیب الدولہ رو ہیلہ جو ہندوستان میں شاہ کا نمائندہ تھا عرصے سے اسے عرفیضے بھیج رہا تھا۔
مہنوں نے اسے دہلی سے نکال کر سکر تال کے مقام پر سخت ننگ کر رکھا تھا۔ نجیب الدولہ نے
شاہ سے اسلام کے نام پر برہمن بت پرستوں کے خلاف ایداد مانگی۔ اس زمانے میں جے پور اور
مارواڑ کے ہندو راجاؤں مادھو شکھ اور بجے شکھ نے احمد شاہ سے درخواست کی کہ ہندوستان آکر
ان کے علاقے کو مرہوں سے محفوظ رکھنے میں مدد دے ۔ شمنشاہ عالمگرنے بھی اسے چند خفیہ
خطوط کھیے۔ وہ اپنے ظالم وزیر عماد الملک غازی الدین سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔(۱)

#### شاه کا پنجاب میں داخلہ

شاہ نے سردار جمان خال کو پہلے روانہ کیا اور خود صفر ۱۵سااھ کے اوا خر میں درہ بولان کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہوا۔ بنول میں اس علاقے کے دو ممتاز سردار بھی آ ملے۔ ان میں سے ایک بیگو تھا جو مروت قبیلے کی آچو خیل شاخ کے بیگو خیل گروہ کا بانی تھا۔ اس کے ساتھ ایک سو بیس مروت وارتھے۔ دوسرا سردار زمان ذکا خیل تھا جے شاہ نے اس کے طاقت ور اور ظالم مخالفوں بدن زئی اور ہامو خیل قبیلوں کے مقابلے میں سرداری حاصل کرنے میں مدد دی تھی۔ شاہ نے ۳ ربیج الاول ۱۲۵ اکتوبر ۱۷۵۹ء) کو دریائے شدھ عبور کیا اور پنجاب میں داخل ہوگیا۔(۲)

## مرہٹوں نے مزاحت نہیں کی

اس اثنا میں جمان خال نے سباجی کو اٹک سے نکال دیا۔ مو خرالذکر نے بلا کسی مزاحمت کے شرخالی کر دیا۔ جمان خال کی فوج مرہنوں کے چھوٹے سے دستے سے کئ گنا طاقت ور تھی۔ جمان خال نے بھاگتے ہوئے مرہنوں کو روہتاس میں آلیا۔ پچھ در لڑنے کے بعد وہ پھر بھاگ نکلے اور لاہور' بٹالہ سرہند اور جالندھر گئے بغیر دبلی آگئے۔

مرہ جے جہان خال کی آمد سے بالکل بے خبر تھے۔ ان میں سے کچھ دریا عبور کرکے جونی کنارے پر پہنچ چکے تھے اور کچھ ابھی شالی کنارے پر ہی تھے۔ چار ہزار اون کا ایک ہزار گھوڑے اور بہت سے سونے اور چاندی کے سکے افغانوں کے ہاتھ گگے۔ مرہ طول کی بہت بردی تعداد ماری گئی۔ اس کے علاوہ ایک مرہ سپہ سالار اور بہت سے سابی جو چیچے رہ گئے تھے افغان ہراول دستے کے ہاتھوں لاہوز کے نزدیک کٹ گئے۔ لیکن چھ ہزار سواروں اور پیاووں پر مشتمل ایک فوجی دستہ جو ملتان میں متعین تھا بلا آئی نقصان کے لاہور کے مشرق کی جانب بہا ہو گئا۔

#### سکھول سے جنگ

کیکن سکموں نے زیادہ ہمت کا ثبوت دیا۔ احمد شاہ جب چالیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ اللہور میں پہنچا تو سکموں سے خونریز جنگ ہوئی۔ شاہ کے دو ہزار آدمی مارے گئے اور جمان خال زخمی ہوا۔ (۳)

## پنجاب کے انتظامی معاملات

چونکہ پنجاب میں کوئی عاکم نہ رہا تھا اس لئے جمان خال نے ہر جانب اپنے آدمی مقرر کر دیے۔ اس نے لاہور میں دیوان صورت سکھ کے پاس بھی قاصد بھیج کہ تیور شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور سکے جاری ہوں اور بیانگ دہل منادی کرائی جائے کہ کوئی مخض اہالیان شہر کو نہ ستائے گا۔ شاہ کے لاہور پہنچنے کے بعد عاجی کریم داد خال کو جو و ذیر شاہ دل خال کا جمشیجا اور تیور شاہ کا عرض بیکی تھا لاہور کا گورز مقرر کیا گیا۔ ذین خال مجرات 'اورنگ آباد' پرور

اور ایمن آباد کے ضلعوں کا فوجدار قرار پایا اور امیر خال کو کریم داد خال کے نائب کا عہدہ لما۔(م) .

۱۰ دسمبر۵۹ماء کو نجیب الدولہ نے مهاراجہ سوائے مادھو سکھ کو لکھا

"اس دفعہ اعلی حضرت نے اس غرض سے ہندوستان کا رخ کیا ہے کہ یمال کے انتظامی مسائل کو مستقل طریقے سے سلجھا دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت کا ارادہ ہے کہ مقای سرداروں اور امراکے تعاون سے وکن کے علاقے پر قبضہ کرکے وہاں کے کافروں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ تمام سرداروں اور دیگر ملازمین کو جو بادشاہ کے ساتھ ہیں تھم دیا گیا ہے کہ اپنے خاندانوں کو لاکر لاہور میں آباد ہوں"۔(۵) لاہور میں افغانوں کی آباد کاری اس لئے ضروری سمجھی گئی کہ شہر سکھوں کی آفت و آرازج سے محفوظ ہو جائے۔ احمد شاہ کو خدشہ تھا کہ اس کے دکن کی جانب بیش قدمی کرنے کی صورت میں سکھ اس کے سلسلہ رسل و رسائل کو منقطع کرکے اسے بے بیش قدمی کرنے کی صورت میں سکھ اس کے سلسلہ رسل و رسائل کو منقطع کرکے اسے ب

# شابنشاه عالمكير كاقتل

جمان خال پندرہ ہزار سوار لے کر پہلے ہی سم پند جا چکا تھا۔ شاہ چالیس ہزار ہاہ کے ساتھ اس کے پیچھے روانہ ہوا' اور ۲۹ ربیع لاول ۱۵۱۳ھ (۲۰ نومبر ۱۵۵۹ء) گوندل کے زویک دریائے بیاس پار کیا۔ ۱۹ ربیع الآئی (۱۰ دسمبر) کو اس نے روپڑ کے پر گئے میں خعر آباد کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور یمال سے سم بند پنچا۔ شاہ کی پیش قدمی کی خبر سن کر دہلی کا وزیراعظم عماد الملک عازی الدین اتنا دہشت زدہ اور برافرونتہ ہوا کہ اس نے شاہ عالمگیر ٹانی کو جس نے احمد شاہ کو ہندوستان آنے کی دعوت دی تھی قتل کرا دیا۔ یہ سانحہ ۸ ربیج الثانی ۱۵۱ھ (۲۹ نومبر ۱۵۵۹ء) کو پیش آیا۔ اگلے دن یعنی ۳۰ نومبر کو اس نے اپنے پرانے حریف خان خاناں انظام الدولہ کو بھی گلا گھونٹ کر مروا ڈالا۔ ان واقعات کی خبر پاکر احمد شاہ بہت مشتعل ہوا۔

## مرہٹوں کی شکست

وا تا جی جس نے نجیب الدولہ کو تک کر رکھا تھا سکر تال کا محاصرہ اٹھاکر شاہ سے لڑنے کے لئے تیار ہوا۔ وا تا جی رو بیلہ سروار کی گلو خلاصی کے لئے تیار نہ تھا لیکن اس کے پاس سوا اس کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ شاہ جنوب کی طرف برسے رہا تھا اور یہ یقینی امر تھا کہ وبلی جانے سے پیشتروہ سکر تال آکر نجیب الدولہ کی المراد کرے گا۔ اس کے علاوہ شجاع الدولہ بھی نجیب سے مل گیا تھا۔ اس لئے وا تا جی نے میں فیصلہ کیا کہ آگے برسے کر درانی بادشاہ کا راستہ روک وے۔ اس نے عوصمر کو پانی بت کے نزدیک رامرا گھاٹ پر دریائے جمنا کو عبور کیا اور تمام غیر

ضروری سامان اور عورتیں اور بچ گوبند بلال اور بنکو جی کے ساتھ بھیج کر کنج پورے سے شاہ کے ہراول دستے کی جانب بردھا۔ مرہوں کا ہراول دستہ جو ' بھوئے کی کمان میں تھا ۲۲ دسمبر ۱۵۵۱ء (۵ پاش سدی ۱۸۱۱ شاکا۔ ۱۸۱۱ بری) کو تھا نیسر کے نزدیک تراوری کے تاریخی مقام پر افغانوں سے فکرایا۔ ایبا معلوم ہو تا ہے کہ وا تا جی نے اس لوائی کو پچھ زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس کے ایک مرافعی خط سے ظاہر ہو تا ہے کہ بجائے فوجوں کی کمان کرنے کے وہ ایک بلندی سے افغانوں کی جنگی چالیں ملا خطہ کرتا رہا۔ اس کا نتیجہ بتاہ کن نکلا۔ (۲)

لڑائی کے آغاز میں مرہوں کا پلہ بھاری تھا۔ افغان فوج کے ایکھے وستے پانچ ہزار سواروں کے مقابل میں وزیر غازی الدین کے ترکی سپاہوں کے ساتھ پہلی ہی جھڑپ میں چیچے ہٹ گئے۔ لیکن جلد ہی لڑائی کا رخ بدل گیا۔ شاہ نے جنگ کی خبر طبتے ہی جزل شاہ پند خال کو چار ہزار سواروں کے ساتھ جہان خال کی مدد کو روانہ کیا۔ غازی الدین کے مغل سپاہی افغانوں کے طریق جنگ سے واقف تھے۔ وہ شاہ پند کو آتے وکھ کر ایک طرف ہٹ گئے۔ لیکن افغان سپاہوں نے ان کی صفوں میں بندوق کی گولیوں کا مینہ برسانا شروع کر دیا۔ فورا "ہی شاہ نے ایک اور دستہ میدان جنگ میں بھیج دیا۔ اب مرہر فوج تین جانب سے گھر چکی تھی اور افغان جو تعداد میں مرہوں سے کمیں زیادہ تھے سامنے اور دونوں پہلوؤں سے دبائے چلے آتے تھے۔ بھوسے میں مرہوں سے کمیں زیادہ تھے سامنے اور دونوں پہلوؤں سے دبائے چلے آتے تھے۔ بھوسے کے چار سو آدی گھیت رہے اور اسے پیچے ہٹنا پڑا۔ داتا جی فورا "میدان جنگ کی طرف بردھا لیکن اب اس کا آتا ہے سود تھا۔ اس وقت دن چھپ چکا تھا اور بردھتی ہوئی تاریکی کی وجہ سے لیکن اب اس کا آتا ہے سود تھا۔ اس وقت دن چھپ چکا تھا اور بردھتی ہوئی تاریکی کی وجہ سے لیکن اب اس کا آتا ہے سود تھا۔ اس وقت دن چھپ چکا تھا اور بردھتی ہوئی آریکی کی وجہ سے لیکن اب اس کا آتا ہے سود تھا۔ اس وقت دن چھپ چکا تھا اور بردھتی ہوئی آریکی کی وجہ سے لیکن اب اس کا آتا ہے سود تھا۔ اس وقت دن چھپ چکا تھا اور بردھتی ہوئی آریکی کی وجہ سے لیکن جاری رکھنا نامکن تھا۔ (ے)

## شاہ کی گنگا جمنا دو آب میں آمد

احمد شاہ کو مرہٹوں سے پہلی لوائی میں فتح حاصل ہو گئے۔(۸) وہ اب غیر ضروری خطرات مول لینے کے لئے تیار نہ تھا۔ وا آبی اپنے کیپ میں لوٹ کر صبح کی لوائی کی تیاریاں کر رہا تھا کہ شاہ نے رات کی تاریک سے فائدہ اٹھا کر بوریا کے نزدیک کشتیوں کے بل سے دریائے جمنا عبور کیا اور گئگا جمنا دو آب میں داخل ہو گیا۔ نجیب الدولہ سمار نیور کے نزدیک شاہ کے حضور پیش ہوا اور دونوں دریائے جمنا کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ دبلی کی جانب برھے۔ چند ہی دنوں میں ہندوستان کے دوسرے روبید افغان سردار شلا سافظ رحمت خال۔ دوندے خال۔ معداللہ خال فیض اللہ خال۔ فتح خال (خان سامال) اور ملا سردار خال بخش بھی شاہ سے سعداللہ خال نے دبلی سے چھ میل شال مشرق کی جانب لوئی کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور حالات کا رخ دیکھنے لگا۔(۹)

# براری گھاٹ کی لڑائی

تراوری میں فکست کھا کر وا آبتی بھی وہلی کی جانب برھا۔ اس نے ۲۷ و ممبر کو کئج پورہ چھوڑا۔ اور کرنال اور پانی بت ہو تا ہوا ۲۹ و ممبر کو سونی بت پنچا۔ وہ ۴ جنوری ۱۷۹ء کو براری گھاٹ پنچا۔ اس کے تیمرے دن وہ وہلی آیا اور اپنے اور دو سرے مرمیہ سرداروں کے بال بچ ربواڈی بھیج کر پھرواپس بر آری آگیا اور شاہ سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جمنا کا مشرق کنارہ پورے طریقے سے شاہ اور اس کے حلفوں کے قبضے میں تھا۔ اس لئے اس کی مرگرمیوں کی کوئی اطلاع مغربی کنارے پر مربٹوں تک نہ پہنچ پائی تھی۔ ۲ جنوری ۱۷۷ء (۲۰ بمادی الاول ۱۷۳ھ) کو علی الصبح نجیب خال کے روبیلوں نے دریا عبور کرنا شروع کر دیا اور پانی جمادی الاول ۱۷۳ھ والے ایک چھوٹے سے جزیرے پر نمودار ہوئے۔ ان کے عقب میں افغان دستے تھے۔

سبابی جو براری گھاٹ پر قابض تھا ان کے مقابلے کے لئے آگے بردھا۔ گر افغانوں اور روہیلوں نے کثرت تعداد اور بھتر اسلحہ کی مدد سے اس کی فوج پر قابو پالیا۔ سبابی کے پاس تو پخانہ نہ تھا اور اس کے سپاہی جو صرف برچھوں اور تلواروں سے مسلح تھے افغانوں کی گولیوں کی تاب نہ لاکر پچھے ہٹ گئے۔

اس اٹنا میں واتا جی کو لڑائی کی اطلاع ملی اور وہ سباجی کو کمک پنچانے کی غرض سے میدان جنگ کی طرف جھپٹا۔ اس کی فوج آگے بردھتے ہوئے روہیلوں پر ٹوٹ پڑی اور انہیں پیچھے و ھیل دیا۔ لیکن فتح شاہ کے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ اس نے اپنے توپ خانے اور سواروں کو روہیلہ پیادہ فوج کی مدد کے لئے آگے بردھنے کا تھم دیا۔ افغان توپ خانے نے مربشہ برچھا برداروں کی صفوں میں تباہی مچا دی۔ واتا ہوا میں برچھا لراتا ہوا افغانوں کی جانب برھا لیکن شاہ کے ایک سیای نے آئکھ میں گولی بار کر اس کا کام تمام کر دیا۔

نجیب الدولہ نے بیہ دیکھ کر کہ مرہر سوار افغان اور رو بیلہ پیادہ فوج کی صفول میں آگھے بیں تازہ دم فوج لے کر حملہ کر دیا۔ مرہوں کے دل ٹوٹ گئے اور وہ بھاگ نکلے۔

بنکوئی ریزرہ دستوں کو لے کر میدان میں اترا۔ لیکن کچھ نہ کر سکا۔ اس کے بازہ میں زخم آیا' اور بھاگتے ہوئے مرہے اسے تھینچ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ جنکوبی کے میدان چھوڑ دینے کے بعد لڑائی بالکل ختم ہوگئی اور مرہمے منتشر ہو کر ہر سمت فرار ہونے لگے۔

فاتح افغانوں نے چالیس میل تک ان کا تعاقب کیا۔ یہاں قطب شاہ نے وا تا جی کا سرکاٹ کر نجیب الدولہ کو بھیجا جس نے اسے شاہ کے سامنے پیش کیا۔ دا آبی کے علاوہ بہت سے اور مرہر سردار بھی اس لڑائی میں زخمی ہوئے یا کام آئے۔(۱۰)

### دہلی کے حالات

شاہ نے چند دن لونی میں قیام کیا۔ اس دوران میں چند افغانوں نے شرمیں داخل ہو کر پھھ محلوں کو لوٹ لیا۔ مغل دارالخلافہ اس وقت بالکل لادارث تھا۔ یہ صحح ہے کہ شاہ عالمگیر ثانی کے قتل کے بعد غازی الدین نے محی الملت کو جو محی السنت کا بیٹا اور اورنگ زیب کے سب سے چھوٹے بیٹے کام بخش کا بو تا تھا ۴۰۰ نومبر کو تخت پر بٹھا دیا گربقول جادد ناتھ سرکار

"بادشاہوں کا یہ بادشاہ اینے پیشرو سے بھی زیادہ بے بس تھا۔"

غازی الدین برآری گھاٹ کی لڑائی سے پہلے ہی بھاگ گیا تھا اور کمیر میں سورج مل جاٹ کے قلعہ میں پناہ گزیں تھا۔ جاٹ سردار نے احمد شاہ کے دبلی کی طرف کوچ کرنے کی خبرس کر شہر کی حفاظت کے لئے پانچ بنزار سپاہی بھیج تھے لیکن مرہٹوں کی شکست کے فورا" بعد یہ دستہ واپس کمیر آگیا تھا۔ اس وقت یہ افواہ اڑی کہ احمد شاہ نے اپنے بیٹے کو دبلی کے تخت پر بھھا دیا ہے۔ لیکن بادشاہ کا بھی بھی یہ ارادہ نہیں رہا تھا کہ اپنے یا اپنے بیٹے کے لئے ہندوستان پر قبضہ کرے۔ احمد شاہ نے کئے ہندوستان پر قبضہ کرے۔ احمد شاہ نے کئے شنشاہ کو حسب سابق دبلی کے لال قلعہ میں رہنے دیا اور وزیر شاہ ولی خال کے ایک رشتے دار یعقوب علی خال جو عرصے سے ہندوستان میں تھا دبلی کا گور نر مقرر کر خال کے ایک رشتے دار یعقوب علی خال جو عرصے سے ہندوستان میں تھا دبلی کا گور نر مقرر کر دیا۔(۱۱)

## شاہ عالم ثانی کا خط احمہ شاہ کے نام

ای زمانے میں احمد شاہ کو بہار سے شاہ عالم خانی کا ایک خط موصول ہوا جس میں درخواست کی گئی تھی کہ ہندوستان کا تخت و آج اس کے حوالے کیا جائے۔ شاہ عالم نے کھا کہ اگر ایبانہ ہوا تو "عمادالملک اور جائے کسی کو برائے نام بادشاہ بنا دیں گے اور ملک پہلے سے بھی زیاوہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ و کنیوں کی طاقت کی گنا برجہ جائے گی اور وہ عوام کی زندگی تلخ کر دیں گے۔ "

شاہ عالم نے احمد شاہ سے درخواست کی کہ وہ آگرہ آئے اور خان خاناں (شہنشاہ کو ابھی تک اس کے قل کی خبرنہ ملی تھی) اور نجیب الدولہ کو اس کے پاس بھیج۔ شاہ عالم کا خیال تھا کہ اس کے بعد بیشتر امراء اور سردار اس کی اطاعت قبول کرلیں گے، اور مالوہ اور مجرات مغل سلطنت میں واپس آجائیں گے۔ مرہٹوں کے بارے میں اس نے لکھا کہ وہ یا تو اطاعت قبول کرلیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ شہنشاہ نے سورج مل کا تذکرہ بوے تحقیر آمیز الفاظ میں کیا

"اوگوں نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ یہ جات ہندوستان کی کنجی ہے۔ اس حقیر آدمی کو کب
سے یہ اہمیت حاصل ہوئی کہ وہ ہندوستان کی کنجی بن گیا؟ یہ سب ناگر مل کے تراشے ہوئے
افسانے ہیں۔ مغل سلطنت کی گردش سے فائدہ اٹھاکر ان لوگوں نے شاہی علاقوں کا مالیانہ غین
کر لیا اور خزانے کو خالی کر دیا اور اس طرح سرداروں اور امراکی صف میں داخل ہو گئے۔ بلی
چوہا پکڑنے میں شیر ہوتی ہے لیکن شیر کے سامنے چوہا بن جاتی ہے۔ ہم جونمی منظر عام پر آئیں
گے اور مکلی انتظام کی جانب توجہ دینا شروع کریں گے' یہ محض خود ہی ہمیں روپیہ دے کر اور
لاکھوں روپے کی آمدنی کے جس علاقے پر اس نے قبضہ کر لیا ہے اسے چھوڑ کر ہماری خدمت
میں آجائے گا"۔ (۱۲)

#### ڈگ کا محاصرہ

دہلی کے معاملات طے کرکے احمد شاہ نے بھرت پور کے سورج مل کی سرکوبی کا ارادہ کیا۔ شہر میں داخل ہوئے بغیر شاہ نے جنوب کی طرف کوچ کیا اور وہلی سے پانچ میل کے فاصلے پر خضر آباد میں پڑاؤ ڈالا۔ یمال سے اس نے سورج مل اور جے پور اور مارواڑ کے راجاؤں مادھو شکھ اور بیج شکھ کو جنہوں نے اسے ہندوستان آنے کی دعوت دی تھی پیغام بھیجا کہ اس کے دربار میں پیش ہو کر خراج ادا کریں۔

۱۶ جنوری کو نجیب خال' عبدالاحد خال اور ۱۷ کو سعداللہ خال' حافظ رحمت خال اور دو سرے رو ہیلہ سرداروں نے نظام الدین اولیا کے مزار پر حاضری دی۔ ۲۱ جنوری کی سہ پسر کو بادشاہ بھی مزار پر حاضر ہوا۔(۱۳)

مغرور سورج مل سے کوئی تسلی بخش جواب نہ پاکر شاہ نے ۲۷ جنوری ۱۷۱ء کو خضر آباد چھوڑا اور شیر گڑھ کے راست سے جاٹوں کے علاقے میں داخل ہو کر ۲ فروری کو ڈگ کے سامنے جا پہنچا۔ اگلے روز قلعہ پر حملہ شروع ہوا۔ احمد شاہ کو شہرسے کوئی خاص دلچیں نہ تھی۔ غالبا "اس کا مقصدیہ تھا کہ سورج مل کو ڈگ میں محصور رکھ کر مرہٹوں کے ساتھ مل جانے سے روکا جائے۔ اس دوران میں جمان خال کو مرہٹوں کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا گیا۔(۱۲۳)

## مرہٹوں کی آنکھ مجولی

مرہوں نے شاہ سے آنکھ مجول شروع کر دی۔ جب شاہ وُگ کے سامنے خیمہ زن تھا تو مرہوں کے ایک دستے نے افغانوں کا ایک مرہوں کے ایک دستے نے ربواڑی کی جانب سے پیش قدی شروع کی۔ شاہ نے افغانوں کا ایک مضوط لشکر ان کے ظاف جمیجا جس نے اا فروری کو شب خون مار کر مرہوں کو شکست دی۔ اس دوران میں اطلاع آئی کہ ملمار راؤ ہولکر جو جنکوی شڈے کے براری گھاٹ سے

فرار ہونے کے بعد کوت پٹلی کے مقام پر اس سے آملا تھا نارنول کے نزدیک ریواڑی سے ۳۵ میل جنوب مشرق میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ شاہ نے ڈگ کا محاصرہ اٹھا لیا اور دکن سے کمک پنچنے سے پیٹیز ہولکر کو شکست دینے کے لئے روانہ ہوا۔ مرمیہ سردار شاہ کی آمد کی خبر سن کر چکیا سے شامل ریگئتان میں غائب ہوگیا اور ۲۲ فروری کو بمادر گڑھ میں نمودار ہوا۔ شاہ ۱۸ فروری کو ریواڑی پنچ گیا اور یمال سے دبلی کی جانب کوچ کیا ناکہ ہولکر کو دارالخلافہ پر قبضہ کرنے سے روکا جا سکے۔ ۲۲ فروری کو خبر ملی کہ ہولکر قطب مینار کے نزدیک کالکا دیوی میں مقیم کرنے سے روکا جا سکے۔ ۲۲ فروری کو اس نے دریا سے جمنا ہو گیا اور گئا کے دو آب میں داخل ہو چکی تھی اس لئے ۲۲ یا ۲۷ فروری کو اس نے دریا سے جمنا پار کیا اور گئا کے دو آب میں داخل ہو گیا۔ شاہ نے دبلی کا سفر جاری رکھا اور دھن کوٹ ہوتے ہو کہو کا عرب کیا دوری کو خضر آباد پہنچ گیا۔(۱۵)

## سکندر آباد میں مرہٹوں کی شکست

اس دوران میں دس لاکھ روپ کی رقم نجیب الدولہ کے علاقے سے شاہ کے کیپ کو روانہ کی گئی۔ ملمار راؤ ہو لکر ۲۸ فروری کو سکندر آباد پہنچ گیا تھا۔ اس نے شمر کو لوٹا اور پکھ گویندے روانہ کئے کہ انوپ شمر کے نزویک کوئی گھاٹ دریافت کریں جہاں سے دریائے گنگا کو پار کیا جا سکے۔ اس علاقے میں مرہوں کی ملک و آز سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ کہیں شاہی خزانہ نہ لوٹ لیں۔

احمد شاہ نے شاہ پند خال قلندر خال اور جمان خال کو تھم دیا کہ پندرہ ہزار سیاہ کے ساتھ مرہوں پر ناگمانی حملہ کرکے انہیں دریائے گنگا عبور کرنے اور شاہ کے روبیلہ حلیفوں کا علاقہ تاراج کرنے سے روکیں۔

شاہ کی ہدایات پر افغان سرداروں نے دریائے جمنا کو عبور کیا اور ہو لکر کے ہراول دستہ پر جو گڑگا دھریشونت ٹائیا کی کمان میں تھا ٹوٹ پڑے۔ مرہ افغانوں اور روہیلوں کی یلغار کے سائٹے نہ ٹھر سے اور تین چار گئے کی کرور می مزاحمت کے بعد بھاگ نظے۔ فاتح افغانوں اور روہیلوں نے بھاگتے ہوئے مرہٹوں کی کیر تعداد کو کاٹ ڈالا۔ کی اعلی مرہٹر سردار مثلا "آئند رام- شیتا بی کھاراؤے اور اس کا بیٹا فقیر بی کھاراؤے بھی اس لؤائی میں کھیت رہے۔ اس کی کست نے مرہٹر سردار ملهار راؤ ہولکر کے اوسان خطاکر دیے۔ بجائے اپنے ماتحتوں کی کمک کو کیننے کے وہ جان بچاکر سریٹ آگرے کی طرف روانہ ہوا۔ گڑگا دھر ٹائیا متھراکی طرف پیا ہو گئے۔ (۱۱)

یہ سانحہ م مارچ ۱۷۲۰ء کو چیش آیا اور اس سے مرہوں کے حوصلے بے انتہابیت ہو گئے۔

راجہ کیشو راؤ نے ۲۵ رجب ۱۷۳ هر ۱۳۳ تا ۱۲ مارچ ۱۷۲۰ء) کو پیشوا بالاجی راؤ کے نام ایک یاس انگیز خط بھیجا جس میں لکھا تھا۔

"قصہ مختریہ کہ ابدالی اور رو جیے مل گئے ہیں۔ ان کے پاس ایک لشکر جرار کے علاوہ بے انتہا گولہ باردو ہے۔ ان کی مکوثر مزاحت ناممکن ہے۔ ہم انہیں فکست نہیں دے سکتے بلکہ تاخیری حربے استعال کرکے دکن سے کمک بہنچنے کا انظار کر رہے ہیں۔ اگر کمک آگئ تو ہم متحد ہو کر دشن کو ہرا دیں گے۔ نجیب خال رو بید اور مراد آباد اور بر لی کے تمام رو بید قبائل ابدالی سے جا ملے ہیں۔ سنے میں آیا ہے کہ کابل سے ایک اور لشکر ہندوستان کے لئے روانہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ کے خاندان کا کوئی فرد اس جانب آرہا ہے تو براہ کرم اس کے ساتھ کچھ یور پین توہیں اور گولہ بارود بھیج دیں۔ سورج مل جائ ، ادھو شکھ اور شجاع الدولہ سب خوف زوہ ہیں۔ ابدالی اور رو بھیجے داتا جی شدہ سے جنگ آزمودہ سردار کو مار کر بہت مخرور ہو گئے ہیں۔ ملمار راؤ کی فوج انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ابدالی مغلوں کی طرح نہیں ہیں۔ ملمار راؤ کی فوج انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ابدالی مغلوں کی طرح نہیں ہیں۔ وہ نمایت خونخوار اور جنگ جو ہیں اور حملہ کرنے اور لڑنے دونوں میں تیز ہیں۔ انہوں نے وہلی کی مغل حکومت کو بالکل بے بس کر دیا ہے بلکہ اب تو مغل حکومت کا خاتمہ ہی انہوں نے وہلی کی مغل حکومت کو بالکل بے بس کر دیا ہے بلکہ اب تو مغل حکومت کا خاتمہ ہی انہوں نے وہلی کی مغل حکومت کو بالکل بے بس کر دیا ہے بلکہ اب تو مغل حکومت کا خاتمہ ہی انہوں انہوں ہے دیا۔

جادو ناتھ سرکار لکھتا ہے

"مرہموں کا محبوب طریقہ جنگ یعنی جلکے تھلکے رسالوں کے ذریعے دشمن پر حملہ کرنا ابدالیوں کے فلاف بالکل ناکام ہو گیا۔ ملمار راؤ ہولکر بھی جو مرہموں کی سوار فوج کا قابل ترین کماندار تھا شاہ کی فوج کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ بھرت بور آکر ہولکرنے حافظ رحمت خال کے سفیرکو بلایا اور اس کی پیش کی ہوئی شرائط صلح پر بھرسے بات چیت شروع کر دی۔"

## علی گڑھ کے قلعے پر قبضہ

جب جمان خال گنگا دھر کے تعاقب میں مصروف تھا شاہ نے کول (علی گڑھ) کی طرف کوچ کیا اور ۵ مارچ ۱۷۷ء کو وہاں پہنچا۔ علی گڑھ اس وقت سورج مل جائ کے قبضے میں تھا۔ یہاں کا قلعہ ثابت خال نے بنوایا تھا ای لئے اسے ثابت گڑھ کہتے تھے۔ جاٹوں کے عروج کے وقت شمر اور قلعہ دونوں سورج مل کے قبضے میں آگئے اور اس نے قلعے کا نام تبدیل کرکے رام گڑھ کھا۔ شاہ کے حقے کے وقت یمال درجن سال کی کمان میں ایک جائ فوج مقیم تھی۔ علی گڑھ کے وفاعی انظامات بہت مشحکم تھے اور سامان رسد بھی وافر تھا۔ لیکن شاہ نے اسے بھرت پور اور ڈگ سے منقطع کرکے کمک بینچنے کی تمام امیدیں ختم کر دیں۔ ڈگ اور بھرت بور یمال سے

بالترتیب بچاس اور ساٹھ میل کے فاصلے پر ہیں۔ اس کے علاوہ علی گڑھ اور ڈگ کے درمیان دریات جمنا بھی بہتا ہے اور درمیانی علاقے میں افغانوں کی تیز رفقار ٹولیاں گھوم رہی تھیں۔ اس ناکہ بندی سے گھرا کر درجن سال نے ہتھیار ڈال دیدے اور رام گڑھ کا قلعہ شاہ کے حوالے کر دیا۔(۱۸)

#### نجيب الدوليه كامشوره

اس موقعہ پر نجیب الدولہ نے مشورہ دیا کہ چونکہ جنکوجی شڈے اور ملہار راؤ ہولکر کی قوت بالکل ٹوٹ گئ ہے اور وہ دکن سے کمک پنتیخ تک اتحادیوں کے مقابلے میں نہ آئیں گے اس لئے احمد شاہ گرمی اور برسات کا موسم علی گڑھ ہی میں گزارے۔

اس نے کہا کہ "جب تک مرہوں کا قطعی طریقے سے خاتمہ نہیں ہو جاتا میں اس ملک میں نہیں رہ سکتا۔"

اس کے علاوہ اس نے فوج کے جملہ اخراجات کی ذمہ داری بھی لی۔ اس دوران میں خبر آئی کہ مرہٹوں کا ایک لشکر سداشیو بھاؤکی سرکردگی میں دکن سے شال کی طرف بردھ رہا ہے۔ یہ اطلاع پاکر شاہ کے اتحادیوں نے اس سے درخواست کی کہ انہیں دعمن کے رحم و کرم پر چھوٹ کرنہ جائے۔ احمد شاہ نے ان کی گزارش قبول کرلی اور یہ طے پایا کہ علی گڑھ ہی میں قیام کیا جائے۔ شاہ نے خوش ہو کر مغرور غازی الدین کے تمام علاقے فوجی اخراجات کے عوض نجیب الدولہ کو عطاکر دیے۔ (۱۹)

# احمد خال بنگش کی دربار میں حاضری

شاہ ولی خال کے مشورے پر احمد شاہ نے اوا کل شعبان ۱۹۲۳ھ میں نواب احمد خال بنگش کو مندرجہ ذیل مضمون کا خط لکھ کر دربار میں حاضری کی دعوت دی۔

"جمیں اپنے وزیراعظم سے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک مخلص دوست قابل عزت انسان اور ہمہ صفت موصوف ہت ہیں۔ اس لئے ہم نے اس خط پر اپنے وست انسان اور ہمہ صفت موصوف ہت ہیں۔ اس لئے ہم نے اس خط پر اپنے وستخط شبت کئے ہیں۔ سردار عالی مقام کو واضح رہے کہ اس کا اظلاص ہم پر روشن ہے۔ ہماری سلطنت خدا داد ہر افغان کے لئے باعث فخر ہے اور بگش افغان ہماری قوم کے سرداروں میں ایک ممتاز حیثیت کے مالک ہیں۔ اس اظمار اعتاد کے بعد ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ فورا" ہمارے دربار میں حاضر ہوں۔ سردار عالی مقدم ہیں۔" معادات ہماری نظر میں دو سرول سے مقدم ہیں۔" شالی مقادات ہماری نظر میں دو سرول سے مقدم ہیں۔" شالی مقادات ہماری نظر میں دو سرول سے مقدم ہیں۔"

تحرير تھا۔

"شاہی دربار کا یہ غلام قرآن کو حاضر نا ظرجان کر نواب احمد خال بهادر غالب جنگ کو یقین دلا تا ہے کہ جونی وہ شاہی کمپ میں تشریف لا کیں گے انہیں دو سرے سب سرداروں سے زیادہ عزت ملے گی اور ان کے ساتھ وہ لطف و کرم روا رکھا جائے گا جو آج تک ہندوستان میں کسی کو نعیب نہیں ہوا۔ سردار عالی مقام کے عمدے ' جاگیر اور علاقوں میں اضافہ ہو گا۔ ہندوستان کے مفتوحہ علاقوں کے معاملت ان کی رضا اور مشاورت سے طے ہوں گے اور ان کے دشنوں کو اپنا دشمن تصور کیا جائے گا۔ خدا اور اس کا رسول اس یقین دہانی کے گواہ ہیں۔"

احمد خال بنگش یہ خط پاکر بہت خوش ہوا اور ۱۳ شعبان ۱۷۳۱ھ (۳۱ مار چ ۱۷۲۰ء) کو شاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس موقعہ کا آنکھوں دیکھا حال ہے بور کے وکیل ہربرشاد نے مهاراجہ سوائے مادھو شکھے کی اطلاع کے لئے قلبند کیا تھا۔

"نواب احمد خال کول کے مشرق میں ایک باغ میں خیمہ ذن ہیں۔ شاہ کا قیام اس جگہ سے ڈیڑھ کر وہ (تقریبا" تین میل) مغرب کی جانب ایک اور باغ میں ہے۔ صبح سورج نکلنے سے چار گھڑی پہلے نواب ہاتھی پر سوار ہو کر اپ پڑاؤ سے نکلا اور آتشاذی ' بینڈ باہے اور مشعل بردار ہاتھیوں کے ایک جلوس کے ہمراہ شاہ کی قیام گاہ کے دروازے پر پہنچا۔ یمال شاہ کے وزیراعظم اور دو سرے سرداروں نے اس کا استقبال کیا۔ شاہی محل سے لے کر لشکر کے جمیموں تک پورے علاقے کو صاف کرکے چھڑکاؤ کیا گیا۔ رائے کے دونوں طرف فوجی دستے ا ستادہ تھے۔ تمام المکاروں کو ہدایت تھی کہ نواب کے کسی سواریا پیادے کا راستہ نہ روکا جائے۔

دری خانے سے نواب اپنے سرداروں اور معتدوں کے ساتھ جن کی تعداد سو سے اوپر تھی بادشاہ کے حضور میں گیا' اور مندرجہ ذیل تحا کف پیش کئے

> ہاتھی ۲ عدد اشرفیاں ۱۰۰۱ روپے ۲۰۰۰

زر مفت۔ کخواب۔ مشروع مخمل بنات۔ سفید باف اور چھینٹ کے تھان ۴۰ عدد اپنے ہمراہیوں کی طرف سے بھی خان نے بادشاہ کو ۵۰۰ اشرفیاں پیش کیس۔ اس کے علاوہ شزادہ تیور کو اپن جانب سے ایک ہاتھی اور اپنے ہمراہیوں کی جانب سے ۱۰۱ اشرفیاں پیش کیں۔

جواب میں شاہ نے اسے ایک بیش بها جار پارچوں کا نلعت۔ کلفی اور جوا ہرات سے مرصع دستار۔ ایک گھوڑا اور جوا ہر نگار خنجر اور تکوار عطا کئے۔ اس کے علاوہ شاہ نے اعلان کیا کہ آئندہ ہندوستان کی معاملات اس کی رائے اور مشورے سے طے ہوا کریں گے۔

شاہ سے رخصت ہو کر نواب دری خانے میں آیا' اور دو گھڑی وزیرِ اعظم سے گفتگو گ۔ نواب کے سوال کے جواب میں وزیرِ اعظم نے بتلایا۔

"ہندوستان میں ہمارے دو دشمن تھے۔ اولا" مرہنے جن کی ہم نے بیخ کنی کر دی ہے۔ دوئم گری جو اب ختم ہونے والی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت آپ کے مشورے سے انظامی امور طے کرنا چاہتے ہیں"۔

اس کے بعد نواب وزیراعظم ہے اجازت لے کر دری خانے کے دروازے پر آیا اور اپنے ہاتھی پر سوار ہوا اور خیرات تقسیم کرتا ہوا بینڈ باہج کے ساتھ شاہی لشکر کے درمیان ہے گزرا اور غروب آفتاب کے تین گھٹے بعد اپنی قیام گاہ پر پہنچا۔

'شناہ کے نظر میں نظم و ضبط کا یہ عالم ہے کہ کوئی وزیر یا اعلیٰ منصب دار ہاتھی پر سوار نہیں ہو آ نہ کسی کو بینڈ بجانے یا نقارہ بجانے کی ہمت ہے۔ نواب کا جلوس شاہ کی قیام گاہ تک بینڈ باج کے ساتھ گیا اور اسی طرح والیس آیا۔ شاہ کے تمام فوجی جو تماشہ دیکھنے کے لیے جمع تھے احمد خال کی عزت افزائی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ احمد شاہ نے آج تک ہندوستان یا ولایت کے کسی امیریا سردار کی ایسی عزت افزائی نہی گئے تھی تھی کے لیے کہ کسی امیریا سردار کی ایسی عزت افزائی نہی گئے تھی کہ کسی تھی'۔ (۲۰)

نواب کی واپس کے بعد شاہ نے اپنے لشکر میں بہانگ دہل منادی کرائی کہ افغانستان کا کوئی آدمی مقامی لوگوں کی جانب نہ ہمی تعصب یا نارواداری کا مظاہرہ نہ کرے گا۔ نہ کوئی قوی کسی کزور پر ظلم کرے گا اور نہ یہاں کے رسم و رواج میں مداخلت کی جائے گی۔"

### شجاع الدوله سے سمجھوتہ

شاہ نے علی گڑھ میں دو ماہ قیام کیا

جولائی میں برسات کی موسلادھار بارش کے سبب شاہی لشکر گنگا کے مغملِ کنارے پر انوپ شہر کے نزدیک ایک اونچی جگہ منتقل ہو گیا۔ اس عرصے میں شاہ بے کار نہیں بیٹھا رہا۔ اس کے سفیر ہر طرف مرہٹوں کے خلاف اتحادی ڈھونڈنے میں سرگرمی سے مصروف تھے۔ ان سخ علیفوں میں سب سے اہم اور وہ کا شجاع الدولہ تھا جس کا دارالخلافہ لکھنو تھا۔ اس کی فوج اور توپ خانہ شالی ہندوستان کے تمام امراء اور دالیان ریاست سے زیادہ طاقت ور تھا۔ اس کی گوسائمیں سپاہ جس میں دس ہزار پیادے اور سوار سے نمایت نڈر اور شجاع ہندو سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس قائل اور وفادار شیعہ افسروں کی بھی ایک بہت بری تعداد تھی۔ ہروہ فریق نے شجاع الدولہ کو لا لیج دیا کہ شاہ عالم کو تخت پر بٹھاکر اسے دبلی کا وزیر بنا دیا جائے گا۔ شاہ نے بیک بعد دیگرے محمد شاہ کی بیوہ ملکہ زمانی ' سردار جمال خال اور نجیب دیا جائے گا۔ شاہ نے باس بھیجا۔ مرہے بھی اس سے گفت و شنید کر رہے تھے۔ لیکن آخر کار نجیب الدولہ کو اس کے پاس بھیجا۔ مرہے بھی اس سے گفت و شنید کر رہے تھے۔ لیکن آخر کار نجیب الدولہ نے اے شاہ کی حمایت پر رضامند کر لیا۔

مرہٹے پورے ہندوستان پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے اس لئے شجاع الدولہ کو ان پر اعتاد نہ تھا۔ اے ڈر تھا کہ جو نمی ابدالی حملہ آور واپس گیا وہ اس کے علاقے پر چڑھ دوڑیں گے اور ادوھ کو مہیر عملداری میں شامل کرلیں گے۔ اس کے برخلاف احمد شاہ درانی کو سوا پنجاب کے مغل سلطنت سے کوئی دلچپی نہ تھی۔ ہندوستان پر اس کے حملے زیادہ تر جلب زرکے لئے ہوتے تھے یا اپنا کھویا ہوا و قار بحال کرنے کے لئے۔

شجاع الدوله کو احمد شاہ سے دو ہی خدشات ہو سکتے تھے۔ ایک تو ندہبی اختلافات کی بنا پر اس لئے کہ شجاع الدولہ شیعہ تھا اور ابدالی سن۔ دو سرے اس بنا پر کہ ۱۷۴۸ء میں مانوپور کی لؤائی میں اس کے باب صفدر جنگ نے شاہ کو شکست دی تھی۔

مگر نجیب الدولہ نے ذاتی یقین دہانی سے ہر دو امور پر اس کے خدشات کا ازالہ کر دیا۔

شجاع کے مطالبہ پر شاہ نے اس کو بحفاظت واپسی اور وہلی کی وزارت دیئے جانے کا تحریری وعدہ بھی دے دیا۔ اس یقین دہانی کے بعد شجاع الدولہ ۴ ذی المج ۱۸ساھ (۱۸ جولائی ۱۷۰ء) کو انوپ شر آکر شاہ سے ملا۔ افغان وزیراعظم شاہ ولی خال نے شمرسے چند ممیل باہر آکر اس کا استقبال کیا۔ احمد شاہ شجاع الدولہ سے مل کر بہت خوش ہوا اور اسے بیش بہا خلعت اور فرزند خال کا خطاب عطاکیا۔(۲۱)

### راجپوتول سے تعلقات

یمال ضروری معلوم ہو تا ہے کہ شاہ اور راجپوتوں کے تعلقات کا بھی کچھ تذکرہ کر دیا جائے۔ شاہ کے ہندوستان سے تعلق کے آغاز سے ہی جے پور اور جودھ پور کے راجاؤں نے اپنے آپ کو اس کے دشمنوں سے الگ تھلگ کر رکھا تھا۔

ج پور کے راجہ شری عکھ نے مانو بور کی الوائی میں عملاً "کوئی حصہ نمیں لیا تھا۔ یہ صحیح

ہے کہ وہ مغلوں کے ساتھ میدان جنگ میں آیا تھا گر الزائی شروع ہوتے ہی بھاگ گیا تھا اور متھرا مغل فوج میں شاہ کی جاسوی کے فرائض انجام دیتا رہا تھا۔ ۱۷۵۷ء میں جب بندرابن اور متھرا کے مقدس شراور ان کے مندر لوٹے اور جلائے گئے راجپوت اس وقت بھی خاموش رہے۔ اس مرتبہ تو ج پور اور جودھ پور کے راجاؤں نے روبید افغانوں سے مل کر خود شاہ کو ہندوستان آنے اور یہاں قیام کرنے کی دعوت دی تھی۔ وہ مرہٹوں کے جارہانہ حملوں سے تھک آجکے تھے اور ان کے خلاف شاہ کی فوجی کاروائیوں ہی میں انہیں اپنی عافیت نظر آتی تھی۔

ووسری طرف شاہ ان کی غیر جانبداری کی قدر کرتا تھا۔ در حقیقت ان کی غیر جانبداری میدان جنگ میں سرگرم تعاون سے بہتر تھی۔ اگر وہ اپنی فوجیں لیکر شاہ کے ساتھ میدان میں اتر جاتے تو ان کے علاقوں کا دفاع کمزور پڑ جاتا' اور مرہٹوں کے لئے جملے کا راستہ کھل جاتا۔ ایمی صورت میں ان کا باوشاہ کو چھوڑ کر واپس جانا دو سرے اتحادیوں کے حوصلے بہت کر دیتا۔ ایما معلوم ہوتا ہے کہ شاہ نے صورت حال کو پورے طریقہ سے بھانپ لیا تھا۔ اور اسی لئے اس نے ان راجیوت رجاؤں کو مرہٹوں اور جاٹوں کے خلاف لڑنے کے لئے بھی نہیں بلایا۔ لیکن وہ ان سے باقاعدہ خط و کتابت رکھتا تھا اور انہیں حالات سے مطلع کرتا رہتا تھا۔ اس کے جواب میں شاہ کی یہ خواہش رہتی تھی کہ وہ اس اپنے علاقوں کے حالات سے باخبرر کھیں۔ احمد شاہ ان راجیوت راجاؤں کا بڑا لحاظ کرتا تھا۔ سوائے مادھو شکھے کے نام ایک خط میں۔ احمد شاہ ان راجیوت راجاؤں کا بڑا لحاظ کرتا تھا۔ سوائے مادھو شکھے کے نام ایک خط میں۔

اس نے لکھا: "مجھے آپ سے وہی قلبی لگاؤ ہے جو ایک بھائی کو دو سرے بھائی سے ہو تا ہے۔" خط کی عبارت ان الفاظ ہر ختم ہوئی تھی:

''میں اپنے دل میں پورے راجیوت فرقے کے لئے محبت اور احرّام کے گرے جذبات پا آ ہوں جن کے محرک دہ قدیم اور خوشگوار تعلقات ہیں جو آپ کے اور ہماری سلطنت خداداد کے ورمیان سالما سال سے چلے آتے ہیں۔''

افغانوں نے ۲۳ دسمبر ۱۷۵۱ء کو بنکو جی شدے اور غازی الدین کی مشترکہ فوج کو جو فکست دی تھی اس کی تفاصیل احمد شاہ ولی خال اور نجیب الدولہ نے ایک خط (مورخہ ۲۹ دسمبر) میں والئی جے پور کو تکھیں اور اسے مطلع کیا کہ شاہی افواج مرہٹوں کی بیخ کئی کے لئے عقریب ہی دکن کا رخ کرنے والی ہیں۔ اس خط میں راجہ سے یہ ورخواست بھی کی گئی تھی کہ وہ فرار ہونے والے مرہٹوں کو اپنے علاقے سے نہ گزرنے دے نیزیہ کہ دربار میں اپنا وکیل بھیج کر شاہ کو اپنی خواہشات سے آگاہ کرے۔

احمد شاہ اور شاہ ولی خال نے ۱۸ فروری ۱۷۱۰ء کو راجہ کو دو اور خط لکھے 'جن میں اسے یقین دلایا گیا تھا کہ برسات کے خاتے پر شاہی فوج دکن پر حملہ آور ہو کر وہاں کے شرپسند لوگوں کو ولیمی ہی قرار واقعی سزا دے گی جیسی ملہار راؤ کو مل چکی تھی۔

اس کے جواب میں راجپوت راجہ مهم کے اختیام تک احمد شاہ کے وفادار رہے' اور پانی پت کی لڑائی ہے ذرا پہلے جو نازک دور گزرا اس میں بھی انہیں اپنے وعدوں کا پاس رہا۔

# سورج مل کی ضد

سورج مل سے شاہ کی بات چیت بے متیجہ رہی۔ مغرور جائ نے بیرونی حملہ آور سے اتحاد کی تمام پیش کشوں کو حقارت سے محکرا دیا اور اپنی بات پر اڑا رہا۔ د کئیوں سے شدید اختلافات کے باوجود وہ اپنے ہم ندہب لوگوں کا ساتھ دینے پر ماکل تھا۔ اس نے ملمار راؤ ہو لکر' جنکوجی شدہ اور ان کے دوست غازی الدین کے علاوہ اور بہت سے لوگوں کو پناہ دی تھی۔ وہ آٹھ ہزار جائوں کی جمعیت لے کر سداشیو بھاؤ کی فوج کے ساتھ دلی پنچا اور شہرفتح کرنے میں مرہوں کی مدد کی۔ لیکن متکبر اور غیر اندیش سدا شیو بھاؤ نے ان وعدوں کا جو سورج مل نے غازی الدین سے کئے تھے کوئی پاس نہ کیا اور اس طرح اس کی ہمدردیاں کھو دیں۔ سورج مل دل برداشتہ ہوکرانے علاقے میں چلا آیا۔(۲۲)

## مرہٹول سے گفت و شنید

شاہ مرہوں سے بھی اس مقصد سے گفت و شنید کر رہا تھا کہ فریقین کی کش کمش کا کوئی پرامن تھفیہ ہو جائے۔ جیسا کہ ہمیں علم ہے کہ ملمار راؤ ہو لکرنے مارچ ۱۷۶ء میں بھرت پور پہنچ کر حافظ رحمت خال کے سفیر کو بلایا تھا۔ پرشونم ممادیو ہنگے نے ۱۳ مارچ ۱۵۰ء کو سروتا کے مقام سے سدا شیوبھاؤ کو ایک خط میں حافظ رحمت خال کے سفیر اور گنگا و هریشونت ٹائیا کی مقاص کی تفاصیل لکھیں۔ اس ملا قات میں یہ طے ہوا تھا کہ حافظ رحمت خال ملمار راؤ سے مل کر احمد شاہ کے افغانستان واپس جانے کی صورت نکانے اور شاہ کی واپسی کے بعد نجیب الدولہ کو شکست دینے میں مرہوں کی امداد کرے۔ اس کے صلے میں مرہنے اس کے علاقے سے بھی کو شکست دینے میں مرہنوں کی امداد کرے۔ اس کے صلے میں مرہنے اس کے علاقے سے بھی کوئی تعرض نہ کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ حافظ رحمت خال اپنے روبید رشتے واروں کے خلاف مرہنوں سے اتحاد نہ کر سکتا تھا اور نہ شاہ کو یہ ترغیب دے سکتا تھا کہ اپنے حلیف کو جوڑ کر واپس چلا جائے۔ سدا شیوبھاؤ کے زیر کمان تازہ وم فوج آجانے سے مرہنوں کے جھوڑ کر واپس چلا جائے۔ سدا شیوبھاؤ کے زیر کمان تازہ وم فوج آجانے سے مرہنوں کے ویکے میں بھی تبدیلی آئی اور مصالحت کی بات چیت اس مقام پر ٹوٹ گئی۔ (۲۳)

# دہلی پر مرہنوں کا قبضہ

سدا شیو بھاؤکی دکن سے پیش قدی کی تفاصیل بیان کرنا ہمارے موضوع سے باہر ہے اتنا کمہ دینا کانی ہے کہ وہ ۳۰ مگی کو گوالیار پنچا اور ۸ جون کو دریائے بھبل عبور کرکے وھولپور کے نواح میں آگیا۔ سدا شیو بھاؤ باجی راؤ اول کے چھوٹے بھائی چہنا جی آپا کا بیٹا تھا اور رگھوناتھ راؤکو نظر انداز کرکے اس کا انتخاب اس بنا پر ہوا تھا کہ وہ تمام فوجی اور سول عمد پداروں میں بے انتنا ہر دلعزیز اور مقبول تھا۔ اس کے علاوہ سداشیو بھاؤ مالی اور انتظامی امور میں اعلیٰ ورج کی صلاحیت رکھتا تھا اور جرت انگیز تنظیمی قابلیت کا مالک تھا۔ اس کے ساتھ پیشوا بالاجی راؤ کا سترہ سالہ بیٹا وشواس راؤ بھی تھا جو مرہر ہونے کا برائے نام سے سالار اعلیٰ تھا۔

وریائے بھبل کے شال کنارے پر ملہار راؤ ہو ککر اور سورج مل جان بھی اس سے آلے۔

اس نے یہاں پائچ ہفتے قیام کرکے آگرے کی جانب کوچ کیا ' اور ۱۲ جولائی کو وہاں جا پہنچا۔

اگلے دو روز میں اس نے فورا " دبلی پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا' اور اس مقصد کے لئے ملہار راؤ ہولکر' جنکو شنڑے اور بلونت گنیش منڈیل کی سرکردگی میں ایک طاقت ور فوج روانہ کی۔

عاذی الدین اور سورج مل جان مرہوں کی رہنمائی کے لئے ساتھ گئے۔ اپنی تمام کوششوں کے باوجود یعقوب علی خال مرہوں کی زیادہ طاقت ور اور بہتر اسلحہ سے آراستہ فوج کا مقابلہ نہ کر سکا ' اور ۲۲ جولائی کو دبلی کا شہر حملہ آوروں کے قبضے میں آگیا۔ قلعے دار نے مزید وس دن مزاحمت کی لیکن چونکہ برسات کی وجہ سے شاہ سے کمک پہنچنے کی کوئی امید نہ تھی اس لئے یعقوب علی خال نے اس شرط پر ہتھیار ڈالنے کی پیش کش کی کہ اسے بحفاظت تمام نگلنے دیا جائے گا۔

خال نے اس شرط پر ہتھیار ڈالنے کی پیش کش کی کہ اسے بحفاظت تمام نگلنے دیا جائے گا۔

مرہوں کے یہ شرط مان لینے پر ۲ اگست ۱۲۵ء کو یعقوب علی خال نے قلعہ خالی کر دیا اور سدا شیو بھاؤ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ (۲۲)

مغل دارالخلافہ میں مرہوں کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ اس کی تمام دولت نادر شاہ۔ احمد شاہ اور وزیر غازی الدین پہلے نچوڑ کچھ نے سدا شیو کو روپے کی فوری ضرورت تھی۔ اس کے سپاہیوں کو عرصے سے تنخواہ نہ لمی تھی۔ دہلی میں ان کی نوبت فاقہ کشی تک آگئ۔ کہیں سے کوئی مالیانہ بھی نہیں آرہا تھا۔ اس پر آشوب زمانے میں قرض ملنا بھی ناممکن تھا۔ دولت مندلوگ یا تو شرچھوڑ کر بھاگ سے تھے یا لوٹ لئے گئے تھے۔ جو کسی صورت نی رہے تھے وہ قرض ما تکنے والوں پر اعتاد کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔

ان حالات میں سدا شیوبھاؤنے تھم دیا کہ شاہ جمان کے دیوان خاص کی چاندی کی چھت اٹار کر سکے ڈھال گئے جائیں۔ چھت کا پچھ حصہ غازی الدین پہلے ہی اٹار چکا تھا۔ لیکن اس ترکیب سے بھی ایک مینے سے زیادہ کام نہ چلا۔ بھاؤ نے دہلی کی حکومت وہاں کے گورنر نارو شکر پنڈت کے حوالے کی اور خود بارہ اگست کو شہرسے نکل کر باؤلی کے نزدیک قیام کیا تاکہ روہلوں کو براری کے گھاٹ سے جمنا پار کرنے سے روکا جائے۔ اسے ڈر تھا کہ روہلے دریا عبور کرکے مرہنوں کو تک کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ یمال دو مینے ٹھمرا اور اس کے بعد سنج پورے کے راہ پر قبضہ کرنے کی غرض سے شال کی جانب روانہ ہوا کنج پورے میں خوراک اور جانوروں کے بات برے ذخائر تھے۔ در حقیقت یہ شہر احمد شاہ کی افواج کے لئے سامان رسد کا مرکز بن چکا تھا۔ (۲۵)

## سنج یورے پر مرہٹوں کا قبضہ

بھاؤ کے آدی اور گھوڑے فاقہ کئی پر مجبور ہو چکے تھے۔ اس کے لئے کئے پورے کے سامان رسد کے ذخارُ پر قبضہ کرنا از حد ضروری تھا۔ وہ دس اکتبر کو باؤل سے چلا اور ۱۱ کو کئے پورہ جا پہنچا۔ اگلے دن علی الصبح مرہٹوں کا حملہ شروع ہوا۔ کئے پورے کی دفاعی فوج میں دس ہزار آدی تھے۔ جن میں سے دو ہزار ہشت گر کے سردار عبدالصمد خال مجمد ذکی کی کمان میں شہر کے باہر خیمہ ذن تھے۔ مرہٹوں نے دفاعی فوج پر قابو پالیا۔ عبدالصمد خال الزائی میں کام آیا اور قطب شاہ زخی ہو گیا۔ مرہٹے بھاگتے ہوئے روہیلوں اور افغانوں میں سے راستہ بناتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔ بھاؤ کے ہاتھ بے انتما سامان غنیمت آیا۔ اس میں دو لاکھ من غلہ 'وس لاکھ ویب کی مالیت کا دیگر سامان اور ساڑھے چھ لاکھ روپے نقلہ تھے۔ اس کے علاوہ تین ہزار روپیہ کی مالیت کا دیگر سامان اور ساڑھے چھ لاکھ روپے نقلہ تھے۔ اس کے علاوہ تین ہزار دیگر ملازمین نے مکانات کو لوٹ لیا اور شرکو آراج کر دیا۔ سامان رسد کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ مرہٹر سپاہیوں کی ہفتہ وار تنخواہ جنس کی شکل میں دی جانے گئی۔ شہرکا حاکم نجابت خال اور قطب شاہ گرفتار کر لئے گئے۔ اول الذکر زخموں کی تاب نہ لاکر مرگیا اور قطب شاہ جس نے قطب شاہ گرفتار کر لئے گئے۔ اول الذکر زخموں کی تاب نہ لاکر مرگیا اور قطب شاہ جس نے داتم کی شکل میں دی جانے گی۔ شہرکا حاکم نجابت خال اور داتموں کی تاب نہ لاکر مرگیا اور قطب شاہ جس نے داتم کی برخیاں اور قطب شاہ کے داتم کی برخیاں کی جیوایا تھا۔ قبل کر دیا گیا۔ عبدالصمد خال اور قطب شاہ کے سر نیزے پر چڑھاکر بازاروں میں گفت کرائے گئے۔ (۲۱)

شاہ عالم کی تخت نشینی

دبلی اور اس کے نواح میں سداشیو بھاؤکی سرگرمیوں کا ذکر ختم کرنے سے پہلے یہ بیان کر دیا ضروری ہے کہ باؤلی سے روانہ ہونے سے قبل اس نے اپنے دو افسروں نانا پور نڈارے اور اباجی جادو راؤ کو یہ ہدایات دیکر دبلی بھیجا تھا کہ کئے تپلی شمنشاہ شاہ جمال احمد ٹانی کو تخت سے اٹار کر شاہ عالم ٹانی کی بادشاہت کا اعلان کر دیں۔ یہ اعلان ۱۰ اکتوبر کو ہوا۔ اور شمنشاہ کی غیر حاضری میں حکومت کا کاروبار چلانے کے لئے اس کے بیٹے جواں بخت کو ولی عمد قرار دیا گیا۔

شجاع الدولہ کو اپنے ساتھ ملانے کی امید میں مرہٹوں نے دہلی کی وزارت اسے عطاکی شاہ عالم خانی کا بیٹا تھا۔ ۲۱ دسمبر ۱۵۵اء کو جب اس کا باپ قتل ہوا تو وہ ہمار کے وریائے سون کے مشرقی کنارے سے پانچ میل شال کی جانب گھوٹالی میں تھا۔ باپ کے قتل کی خبر سنتے ہی اس نے شاہ عالم خانی کا لقب اختیار کیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ لیکن اس دوران میں عازی الدین نے شاہ جال کو تحت پر بھا دیا۔ آگرچہ سداشیو بھاؤ نے ۱۰ اکتوبر ۱۸۲۰ء کو اس کی تحت نشینی کا اعلان کر دیا تھا اور اس کا بیٹا کاروبار سلطنت چلا رہا تھا لیکن شاہ عالم خانی ۱۰ سال اور تین ماہ بعد ۲ جنوری اے ۱۵ء کو دبلی میں داخل ہو سکا۔ (۲۷)

#### حواله حات

- احوال نجيب الدوله ' ١٩ ب

خزانه عامره' ص ١٠١

راجواڈے۔ جلد اول 'ص ۱۳۸

الير - يى - دى - جلد دوم على ١٨٣ اور ١٠٦ جلد يا زوجم على ١٤٦

حسین شاہی' ص ۳۸

تاریخ مظفری' ص ۵۸۹

دُو: مسرّى آف مندوستان<sup>،</sup> ص ۳۹۲

بماری لال احوال نجیب الدولہ میں لکھتا ہے کہ مرہٹوں نے اس سے ہر دوار اور جوالا پور کے شہر مانگے تھے جو ہندوؤں کے مقدس مقامات ہیں۔ نجیب الدولہ نے یہ شہر مرہٹوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی دشنی کا ایک سبب یہ بھی تھا۔ ملا خطہ کیجئے صفحہ ۱۔

۲- میلن: مسری آف افغانستان 'ص ۲۸۷

بنول ڈسٹرکٹ گز ٹیئر ' ص ۱۲۴ تا ۱۲۹

و قائع شاه عالم م م ١٣٥٥ ( قانو گو: مسترى آف دى جانس ماشيه بر صفحه ١١١)

س۔ راجواؤے ' جلد اول' ص ۱۳۶

س- آریخ عالمگیر ثانی' ۲۱۱ الف آب

عبرت نامه' ص ۲۵۹

عماد التواريخ ' جلد اول ' ص ٢١١

كنميا لال: تاريخ پنجاب م ٨٢

میرغلام علی آزاد (فزانه عامرہ ص ۱۰۱) قدرت الله (جام جمال نما ' ص ۱۲۰ ۱۲۱) اور محمد علی انساری (آریخ مظفری ' ص ۵۸۹) بیان کرتے ہیں کہ شاہ لاہور سے جموں پہنچا جمال راجہ رنجیت دیونے اسے فراج اداکیا اور وہاں سے دہلی کی جانب کوچ کیا۔

۵\_ مراسلات احمد شاه درانی ۴ نمبر ۱۹ – ۱۹ ربیع الثانی ۱۳۷۱ه .

٧- آريخ عالم كير ثاني ١١٣٠ الف آب

مراسلات احمد شاه درانی 'پهلا خط

الیں۔ پی۔ ڈی ۱۱ xxx کے مطابق شاہ نومبر کا (۱ رقیع الاخر) کو سربند میں داخل ہوا۔ در حقیقت اس تاریخ کو شاہ سربند کے علاقے میں داخل ہوا جمال خطر آباد کا محل واقع ہے۔ یہ شاہ کے سربند شرمیں داخلے کی جانب اشارہ نہیں۔

۷- اليس- يي- ذي- جلد دوم م ص ١٠٩ اور ١١

راجوا ڈے۔ جلد اول۔ ص ۱۵۷

حسین شای م س ۳۸

احوال نجيب الدوله ' ص ٢٦ الف تا ٢٧ ب

٨- منازالفتوح عس سماء ١٥

الس \_ بي \_ دي - جلد دوم عص ١٠٩ ١١٢ ١١٢ جلد يا زدجم عص ١٥٨

احوال نجيب الدوله ' ٢٨ الف تا ٢٩ الف

9- الس - يي- ذي- جلد مفت دمم عس ٢٣٧

احوال نجيب الدوله '٢٩ الف

تاریخ مظفری' ص ۵۹

سركار ' جلد دوم ' ص ۲۱۹ ' ۲۲۰

عمادا لبعادت من 24

بهاري لال'ص ۸

۱۰ راجواؤے۔ جلد اول 'ض ۱۵۳ ۱۵۱ ماد حور دوم۔ ص ۱۵۱

اليس- بي- وي- جلد دوم عن ١١١٠ جلد اكيس عن ١٨١ ١٨٢ ١٨٥ جلد ستا كيس عن ٢٣٧

حسین شای ۳۹٬۰۳۹

احوال نجيب الدوله ' ٣٠٠ الف تا ٣١ ب

مهماس نامه٬ ۹۵ (۱) الف

تاریخ مظفری' ص ۵۹

عماد التواريخ ' جلد اول ' ص ١٣٨

تذكره ثاكر خال' ص ۸۰ تا ۸۱

برآری گھاٹ کی جنگ میں کام آنے والے مرہوں کی فہرست کے لئے ملا خط سیجے راجواؤے اجد دوم 'ص ۱۵۳

اا ۔ آارنخ عالمکیر ٹانی' ۲۱۳ الف تا ۲۱۵ الف

لمماس نامه ' 90 (۱) ب آ ۹۱ الف

اليس- يي- وي - ١١١٠ الف

راجواۋے۔ جلد دوم' ص ١٦٥

۱۲۔ مراسلات احمد شاہ درانی ۔ نمبر۲۱۔ شاہ عالم ثانی کا خط احمد شاہ کے نام۔

۱۳ Delhi Chronicle بالترتيب اندراجات

حسین شای اص ـ ۴۰٬۴۰۰

الس - يى - ۋى - جلد دوم - ص ١٨٦ ك٨١

حسین شاہ (م ۴۰) میں لکھا ہے کہ شاہ ۹ یا ۱۰ جنوری ۲۰داء کو دیلی میں داخل ہوا اور افغان تین دن تک شہر کو لوشتے رہے۔ صاحب احوال نجیب اللہ اس بیان کی تصدیق کر آ ہے (م ۱۳ ب)

مهماس نامے میں تحریر ہے کہ شاہ نے بچھ عرصے کے لئے ہن منارہ میں قیام کیا۔ سیس مغلانی بیم جو اس سے پہلے شاہ کے کیمپ میں آچکی تھی دوبارہ دبلی جاکر شاہ کی فوج سے آلمی۔

۳۲۵ سرکار ' جلد دوم' ص Delhi Chronicle مرکار ' جلد دوم

قانو مگو "جانس" اجلد اول مس اا

۱۵۔ دبلی کرانسکیل' سرکار جلد دوم' مس ۴۲۷٬۲۲۲ درم قانونگو' «حالس" ، جلد اول' مس ۱۱۸٬۱۱۸

۱۱ - ایس - پی- ڈی- جلد دوم' ص ۱۳۰' ۱۳۱ - جلد اکیس' ص ۱۸۵' ۱۸۸ طهاس نامه' ۱۹۷ الف

دیلی کرانمیل تاریخ مظفری' ص ۵۹۱ ° ۵۹۳ جام جهال نما' ص ۱۳۳ سیرا لمتا خرین' ص ۹۱۰ سراج التواریخ' ص ۲۲ سرکار جلد دوم' ص ۲۲۸ °۲۲۹

ایس ۔ پی۔ ڈی۔ جلد دوم (ص ۱۲۱) میں افغان فوج کی تعداد انیس سے پینتیس ہزار بیان کی گئی ہے۔ لیکن صاحب ملماس نامہ نے اپنی کتاب کے ص ۲۷ الف پر صرف پندرہ ہزار لکھی ہے۔

١٨٨ اليس- يي- ؤي- جلد اكيس عن ١٨٨

١٨ للماس نامه عو الف-ب

احوال نجيب الدوله ' ٣٢ الف \_ ب

د بلي كرانسكل ..... عمادا لسعادت م ٢٦

حسین شاہی' ص اس

۱۹ - احوال نجيب الدوله '۳۳ ب تا۳۳

د بلی کرانسکل

اليس - يى - ذى - جلد دوم عص ١٢١

عهماس نامه٬ ۱۵ الف

منازل الفتوح من ١٥

۲۰ مراسلات احمد شاه درانی منبر۲۲ ۲۳٬ ۲۳ ۲۴

ا - راجواؤے 'جلد اول' ص اوا۔ ۲۰۴۔ ۲۱۵ - ۲۱۷ الف۔ ۲۱۹ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۳۳

تاریخ حسین شاہی' **م ۲**س

تاریخ مظفری' ص ۵۹۵ ۹۹۲

سيرا لمتاخرين' ص - ٩١٠ ١١١

جب احمد شاہ نے شجاع الدولہ کو دہلی کی وزارت کی خلعت عطاکی تو اس نے پوچھا وہ بادشاہ کون ہے جس کی وزارت کی خلعت آپ مجھے عطا کر رہے ہیں؟ کیا آپ تخت پر جمیٹے میں گا؟ بیہ بے حقیقت لباس دے کر آپ کیوں مجھے بے وقوف بناتے

ہیں؟۔ رجواؤے۔ جلد اول۔ ص ۲۳۶ ۲۳۔ تاریخ مظفری' ص ۵۹۳ تا ۵۹۲ سیرا کمتا خرین' میں ۹۱۱، ۹۱۱ راجو اؤے۔ ص ۱۸۱ تا ۱۹۱

قانو تگوئے جانس' جلد اول' ص ۱۲۴ آ ۱۳۸

شاہ نے غازی الدین کو مربئوں سے توڑنے کے لئے اس سے بھی مصالحت کی گفت و شنید شروع کر دی ۔ قانو نگو لکھتا ہے کہ ''19 فروری ۱۰ کاء کو دہلی میں بیہ خبرا ٹری کہ شاہ اور غازی الدین میں اس شرط پر مصالحت ہو گئی ہے کہ موخرالذکر بدستور دہلی کا وزیر رہے گا۔ لیکن دکن سے سدا شیو بھاؤ کے زیر کمان آزہ دم فوج آجانے کی وجہ سے غیر مستقل مزاج غازی الدین کا اراوہ پھر بدل گیا اور وہ مربئوں کے ساتھ وہلی چلا آیا۔ لیکن جب سدا شیو بھاؤ نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو اسے خت مایوی ہوئی۔ سورج مل جان کے مربئوں سے بد دل ہونے کی ایک وجہ بیر بھی تھی طال کلہ سابقہ تلخ تجربے کے باوجود وہ ان سے اتحاد کر چکا تھا۔

۲۳ راجواؤے۔ جلد دوم می ۱۲۴ ۱۲۳ جلد چیارم۔ ص ۵۰۹

۲۲۳ راجواؤے - جلد اول - ص ۲۲۳ ۲۲۳

احوال نجيب الدوله ' ص ۳۳

حسین شاہی ' ص مهم

تاریخ مظفری ' ص ۵۹۳ تا ۵۹۵

خزانه عامره' ص ۱۰۳ تا ۱۰۵

سيرا لمتاخرين' ص ٩١١ ' ٩١٢

۲۵۔ خزانہ عامرہ 'ص ۱۰۵ '۲۰۱'

سيرا لمتاخرين' ص ٩١٢'

احوال نجيب الدوله ' ٢٣ باب تا ١٣٣٢ الف-

تاریخ مظفری ص ۱۵۸٬ ۱۵۹

اليس - بي - ذي - جلد دوم عص ١٣٠ اسا ، جلد اكيس عص ١٩٣ جلد ٢٥ مص ٢٢٥ ، ٢٥٨ ٢٥٨ ،

راجواذے' ص ۲۸۱

تذكره شاكر خال' ص ۱۸۲'

سركار ' جلد دوم 'ص ١١ آ ٢٦٧ '

٢٦ خزانه عامره من ١٠٦٠

كاثى راج ـ احوال جنّك بهاؤ اور احمد شاه ' ص ١١ ـ

عمادا لعاذت من ١٨١٠

سيرا لمتاخرين' ص ٩١٢'

تاریخ حمینی ص ۴۲، ۴۵۔

تاریخ مظفری' ص یا۵'

احوال نجيب الدوله' ص ٣٣ ٣٥٠ ـ

راجواؤے ' جلد اول ص ۲۵۰ ٬۲۵۹ ٬۲۹۰ ٬۲۲۵ جگد سوم ' ص ۵۰۵ ، جلد چهارم ' ص ۵۰۸۔

الس- يي- دي؛ جلد ٢١ من ١٩١ ٢٣٠-

منازل الفتوح من ١٦ ساوا ١٩٠ ١٩٠ ١٩٨\_

سرکار' جلد دوم' ص ۲۷۱٬۲۶۰

DELHICHRONICLE \_r4

منالال: شاه عالم نامه عص ٧٤٠ ٥٥

بيرا لمتاخرين من ٩١٢

راجواؤے جلد اول 'ص ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۵۹

SAFRIR - جلد دوم 'ص ۲۲۹ ۵۵۰-

### بائيسوال باب

# پانی بت کی فیصله کن جنگ

#### جنوری ۱۲ ار ۱۲ کاء

مرہٹوں کی طاقت کچل دی گئی

جب سدا شیو بھاؤ نے دبلی کو فتح کیا تو احمد شاہ انوپ شہر میں خیمہ زن تھا۔ شجاع الدولہ کی معرفت سدا شیو بھاؤ سے گفتگو ہوئی لیکن فتوحات کے نشے میں بدمست مرہی سردار معقول شرائط پر مصالحت کے لئے تیار نہ تھا۔ ماہ اکتوبر کے آغاز میں دبلی سے شاہرہ پہنچا۔ لیکن سیلاب کی وجہ سے جمنا پار نہ کر سکا۔ کنج پورے کی بربادی اور سامان رسد کے لئ جانے کی وجہ سے شاہ کا غلہ ختم ہو چکا تھا۔ کنج پورے پر مربٹول کے قبضے کی خبر عبدالعمد خال اور قطب شاہ کے سرول کی تذکیل کا حال من کر شاہ نے اپنے افغان سرداروں کو بلاکر کما کہ میں اپنی زندگی میں پھانوں کی یہ رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے پایاب گھانوں کی تلاش میں آدمی بھیج اور ۲ اکتوبر کو شال کی جانب کوچ کیا۔

شاہ دعاؤں اور عبادت کی تاثیر کا برا قائل تھا۔ اس نے دو دن روزہ رکھا اور خدا سے دعا کی۔ جب وہ با نبت کے نزدیک ایک گھاٹ پر پہنچا تو ایک تیر پر قرآن کی آیات پڑھ کر دریا میں پھیکا۔ ۲۵ اکتوبر کو افغان فوج نے شاہ کے حکم سے جمنا میں گھوڑے ڈال دیے۔ خود احمد شاہ ۲۵ اکتوبر کو دریا کے پار اترا۔ امکلے دن شام سے پہلے بوری افغان فوج دریا کے مغربی کنارے پہنچ

چکی تھی۔(۱)

# مرہٹول کے گشتی دستوں کی شکست

اس اثناء میں سدا شیوبھاؤ کنج پورے سے کرد کثیر کے مقدس مقام پر عسل کرنے کے روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے سونی بت کے نزدیک ایک ہزار سپاہیوں پر مشمل ایک فوجی دستہ تعینات کر رکھا تھا لیکن ایبا معلوم ہو تا ہے کہ یہ لوگ کچھ بہت زیادہ مستعد نہ تھے چنانچہ شاہ پند خال نے جو چار ہزار سپاہیوں کے ساتھ ان کے خلاف بھیجا گیا تھا۔ ۲۷ اکتوبر کو حملہ کرکے پورے دستے کو نہ تیج کر دیا۔ ایکلے دن سرائے سمجھاکا کے نزدیک افغانوں اور مرہموں کے ہراول دستوں میں جھڑپ ہو گئی جس میں اول الذکر پیچے دھیل دیے گئے۔ احمد شاہ نے تین دن (۲۸) دستوں میں جمڑپ ہو گئی جس میں اول الذکر پیچے دھیل دیے گئے۔ احمد شاہ نے تین دن (۲۸) ساکتوبر) گنور میں قیام کیا اور ۱۳۱ کو سمجھاکا ہینچ گیا۔

جب سدا شیو بھاؤ کو تراوری میں شاہ کے دریا عبور کرنے کی خبر لمی تو وہ فورا" اس کا مقابلہ کرنے کے لئے پلٹا اور ۲۹ اکتوبر کو پانی بت آگیا۔ شاہ پہلی نومبر کو یہاں پہنچا اور مرہیمہ فوج سے پانچ میل کے فاصلے پر مورچہ قائم کیا۔(۲)

# فريقين موري سنبطالتي بين

آ خر کارپانی پت کے تاریخی میدان جنگ میں احمد شاہ درانی اور سدا شیو بھاؤ ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئے۔

کو کشتر جمال کوروؤل اور پایڈوؤل کے درمیان مہا بھارت کی جنگ عظیم ہوئی تھی یہال سے کوئی زیادہ دور نہیں۔ پائی بت کے اس تاریخی میدان میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بندوستان کی قسمت کا فیصلہ ہوا تھا جب ۱۵۲۱ء میں بابر نے ابراہیم لودھی کو فکست دے کر اس ملک میں مغل شمنشاہیت کی بنیاد رکھی تھی۔ اب بھراسی میدان میں احمد شاہ درائی اور سداشیو بھاؤ اپنے عمد کی سب سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لئے ایک دوسرے کے خلاف صف آرا

مرہے اس فکست کے بیں سال بعد تک اپنی قوت بحال نہ کر سکے۔(۳) میکن لکھتا ہے

اٹھار ہوں صدی کے آخیر میں اسوجی سندھیا کی کو مشوں سے مہرٹر قوت نے کچھ سنبھالا لیا لیکن اس وقت تک انگریز اتنے متحکم ہو چکے تھے کہ مرہٹوں کی بلغار کا مقابلہ کرکے اسیس قرار واقعی سزا دے سکیں۔

مربٹوں کی قوت اور ان کے طریقہ جنگ کا اندازہ لگانے کے لئے شاہ نے یہ ترکیب نکال

کہ اپنا مورچہ نہ چھوڑا جائے اور یہ اتھیں سپایوں کو اتنا آگے جانے دیا جائے کہ انہیں کمک پہنچانا مشکل ہو جائے ۔ مرہٹوں نے اسے شاہ کی بردئی پر محمول کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ شاہ کو آسانی سے ہرا دیں گے۔ اس کے علاوہ انہیں یہ غلط منمی بھی تھی کہ دہلی اور بنج پورہ کی شکست کے بعد شاہ کے ہندوستانی حلیفوں کے حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ در حقیقت وہ یہ توقع کرنے لگے تھے کہ شاہ ان سے لاے بغیر چپکے سے افغانستان کھیک جائے گا۔ ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب شاہ نے ایک مضبوط مورچہ سنبھال کرلڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔

جھڑپیں

دو مینے تو افغانوں اور مرہموں کے ہراول اور گشتی دستوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی کے جھڑپوں میں ہی گزر گئے۔ ۵ نومبر کو ابراہیم خال گاردی کے بھائی فتح علی خال نے جو مرہموں کی ملازمت میں تھا شاہ کی فوج پر شب خون مارا اور کچھ توپیں اٹھا لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ تین دن بعد سندھیا کے باہیوں نے شاہ دلی خال پر ناگمانی حملہ کیا اور اگر بروفت مدد نہ کپنی ہوتی تو افغانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ آ۔ اس کے بعد دو ہفتے بلا کسی جھڑپ کے گزر گئے۔ (۴)

2 دسمبر کو مرہوں نے اپی توپیں روہیلوں کے مقابلے میں لاکر ان پر گولے برسانے شروع کر دیئے۔ شام تک ہر دو جانب سے گولہ باری ہوتی رہی لیکن کی فریق کو برتری حاصل نہ ہوئی لیکن روصلے رات کی تاریکی میں موقعہ کا انتظار کر رہے تھے۔ بوئی مرہ اپنے مورچ کی طرف بلٹے نجیب کا بھائی سلطان خال ایک ہزار سوار اور پانچ ہزار پیادہ فوج کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑا۔ روہیلوں نے بندوق کی گولیوں کا ایبا مینہ برسایا کہ توپوں کی حفاظت کرنے والے مہرمہ سوار سریریاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔

اس اناء میں مربوں کی فوج کا بواحصہ ہتھیار سنھال کر لؤائی کے لئے تیار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد رو بیلد سوار اپنے موریح میں واپس آگئے اور ان کی پیادہ فوج نے گولیاں برساکر تعاقب کرنے والوں کو بیجھے دھیل دیا اور مربر توپوں پر قبغہ کر لیا۔ اس موقع پر ابراہیم خال گاروی اپنے تو بیجوں کے ساتھ آگے برھا۔ اس کے ساتھ بلونت راؤ منڈیل بھی تھا۔ اس نے ملے سے روبیلوں کو سخت نقصان پنچا اور ان کے تین ہزار آدمی کام آئے۔ مربر مردار بلونت راؤ منڈیل بھی مارا گیا۔ وہ سداشیو بھاؤ کا سب سے معتمد نائب تھا اور اس کی موت مربر پس سالار کے لئے ایک نا قابل تلانی نقصان تھا۔ اس کی موت نے مربوں کو سرا سے کر دیا۔ (۵)

مرہٹوں کی ناکہ بندی

اس کے بعد شاہ نے مہوں کی ناکہ بندی کا فیملہ کیا۔

ہر رات پانچ ہزار درانی سوار دشمن کے موریچ کے نزدیک پہنچ اور شاہی لشکر کو شب خون سے محفوظ رکھنے کے لئے رات بھر وہاں پرہ دیتے۔ اس طرح دو رسالے طاقور ترکی گھو ڈوں پر سوار رات بھر مرہٹر کیمپ کے بیمین ویبار کے گرد نیم دائرے کی شکل میں گھوٹ رہتے۔ ان میں سے ہر ایک دستہ پانچ ہزار سواروں پر مشمل تھا۔ ان کی کمان جمان خال اور شاہ پند جیسے قائل اور جنگ آزمودہ مرواروں کے سرد تھی۔ ان کا کام یہ تھا کہ سامان رسد کے شاہ پند جیسے قائل اور جنگ آزمودہ مرواروں کے سرد تھی۔ ان کا کام یہ تھا کہ سامان رسد کے کی قافے کو مرہٹر فوج تک نہ چنچ ویں اور نہ مرہٹر بمیر بنگاہ کو رات کی تاریکی سے فائدہ اشاکر پانی پت کے جنگلوں سے جانوروں کا چارہ یا جلانے کی کلڑی جمع کرنے دیں۔ دہلی جانے والی سڑک پہلے ہی بند ہو چکی تھی اس لئے کہ اس جانب افغان فوج بڑی ہوئی تھی۔

اب مرہوں کا دارو مدار پٹیالے کے سردار آلا عکھ پر رہ گیا تھا جس نے اس نازک موقع پر ان کی بری مدد کی اور شال مغرب کی جانب سے ان کے لشکر کو رسد پنچائی۔ مرہوں کی آمد کے وقت پانی پت میں غلے کے کوئی ذخائر نہیں تھے اور زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ شہر کے لوگ بھوکوں مرنے لگے۔(۲)

# گووند بلال برحمله

دسمبر کے دوسرے ہفتے میں خبر آئی کہ ایک مربہہ ریونیو کولیکر گووند بلال اٹاوہ پہنچ کر نجیب الدولہ کی ریاست میں لوٹ مار کر رہا ہے۔ اس خبرے شاہ کے رو بیلہ اتحادیوں میں ہراس پھلنے کا ڈر تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ ان میں سے پھے فوج چھوڑ کر چلے جا کیں۔ اس لئے شاہ نے حاجی عطائی خال اور کریم داد خال کی سرکردگی میں تازہ دم افغان سواروں کا ایک دستہ گووند بلال کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا۔ نجیب الدولہ کا ملازم کریم رو بیلہ ان کی رہنمائی کے لئے ساتھ ہوا۔ افغان ۱۱ دسمبر کو با غیت کے نزدیک جمنا عبور کرے شاہدرہ کی مربہہ چوکی پر ٹوٹ پڑے اور ان کے تمام سپاہیوں کو یہ تیخ کر دیا۔ اگلے دن انہوں نے غازی آباد میں ایک مربہہ دستے کو کاٹ ڈالا اور اس کے بعد بلائے تاگمائی کی طرح جلال آباد میں گودند بلال کے سر پر آپنچ۔ مو خرالذ کرنے ایک یا دو دن پہلے بھی اس شہر کو آراج کیا تھا۔ مرہئے کوئی خاص مقابلہ کئے بغیر موثر الذکر نے ایک یا دو دن پہلے بھی اس شہر کو آراج کیا تھا۔ مرہئے کوئی خاص مقابلہ کئے بغیر موثر الذکر نے ایک یا دو دن پہلے بھی اس شہر کو آراج کیا تھا۔ مرہئے کوئی خاص مقابلہ کئے بغیر موز الذکر نے ایک یا دو دن پہلے بھی اور اس کا سرکاٹ کر شاہ کو روانہ کیا گیا۔ بست کائی غلہ اور دیگر سامان رسد کی فراجی من بھی بھی رسد کی فرج میں بھی بھی رسد کی محسوس نہیں ہوئی۔ دی

#### اہم رہتے کا خاتمہ

المحویال جنیش بروے اور کرشنا رائے کوئی نے اصول چند اور دو سرے باغی زمینداروں کی مدو سے زیریں دو آب پر جملے کی کوشش کی گرشجاع الدولہ کی فوج نے نواب بنج کے نزدیک ان کے اجتماع کو منتشر کر دیا۔ (۸) پچھ ہی دنوں بعد مربٹوں کو ایک اور برا صدمہ برداشت کرتا پڑا۔ بھاؤ نے اپنے پچھ آدی اس غرض ہے دبلی روانہ کئے کہ تارو شکر ہے گووند بلال کا بھیجا ہوا روپیے کے آئیں' اس روپیہ کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ پہلی قبط تو حفاظت سے مربر کیمپ میں پہنچ گئی لیکن دو سری افغانوں کے ہاتھ آئی۔ ہوا یوں کہ تارو شکر نے ایک لاکھ پچاس بڑار روپیہ سدا شیو بھاؤ کے آدمیوں کے حوالے کیا۔ ان تمام ساہیوں نے تین سو روپیہ نی کس اپنی کر میں بازھا اور روانہ ہو گئے ان میں سے چھ تو افغانوں کے ڈر سے پہلے ہی دن واپس آگئے اور روپیہ بازی ہو گئے۔ بہاں دو سرے سابی رات سفر کرکے ۱۲ جنوری کو صبح کاذب کے وقت بانی بہت بنج گئے۔ بہاں دو تاریکی کے سبب راستہ بھول کر افغان لشکر میں جا نگلے۔ بہاں مراشی زبان نے ان کا بھائڈ اپھوڑ دیا۔ جو نئی انہوں نے پوچھا کہ یہ کس سردار کا کیمپ ہے تو افغان ان بر ٹوٹ پڑے اور موہد میں سے ۱۲ کو وہیں ڈھیر کر دیا اور روپیہ پر قبضہ کر لیا۔ (۹) صرف ایک پر ٹوٹ پڑے اور ۱۹۲ میں سے ۱۲۲ کو وہیں ڈھیر کر دیا اور روپیہ پر قبضہ کر لیا۔ (۹) صرف ایک

# سداشيو کي صلح کي درخواست

ان حادثوں اور سامان رسد کی فراہمی کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے سدا شیو بھاؤ کے حوصلے بہت ہو گئے۔ ہراس اور ناامیدی کے عالم میں اس نے شجاع الدولہ سے التجاکی کہ ''کسی قیمت پر بھی شاہ سے صلح کرا دے اور ایک سادے کاغذ پر زعفرانی رنگ میں اپنی ہفیلی کا نشان لگا کر جیجا اور ہندوؤں کی مقدس چیزوں کی قتم کھا کر اسے یقین دلایا کہ مرہوں کے سفیر کی حیثیت سے جو تصفیہ وہ قبول کرے گا مرسیم اس کے یابند رہیں گے۔(۱۰)

شاہ ولی خال مصالحت کے حق میں تھا اور خود شاہ بھی اس پیش کش سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ لیکن منتقم مزاج نجیب الدولہ اور خونخوار افغان اور روصلے جنہیں قاضی ادر ایس کے جماد کے فتوے نے اور بھی مشتعل کر دیا تھا جنگب پر مصرتھے۔ شاہ کو مجبورا "ان کی بات مانی پڑی۔

#### سدا شیونے لڑنے کا فیصلہ کرلیا۔

اب سوا لڑائی کے کوئی چارہ نہ رہ گیا تھا۔ خوراک اور چارے کی قلت کی وجہ سے مرہٹوں کی زندگی نا قابل برداشت ہو چکی تھی۔ ۱۳ جنوری کو پچھ سرکردہ سردار اور بہت سے سیاہی سدا شیو کے پاس گئے اور اسے اپنی حالت زار سے آگاہ کیا۔ پانی بہت میں اناج بالکل نایاب ہو چکا تھا اور مرہ پر فوج دو دن سے بھو کی تھی۔ ان لوگوں نے عرض کیا۔

"فاقد تشی کی موت سے تو او کر مرجانا بہتر ہے۔ بسرحال ہونا تو وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے۔"

اس صورت حال سے مجور ہو کر سدا شیو نے اگلے دن لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے سرداروں کو عظم دیا کہ جنگ کی تیاریاں کریں۔(۱۱)

اسی رات سدا شیو بھاؤ نے شجاع الدولہ کو اینے آخری خط میں لکھا۔

"اب فیصلہ کن لمحہ آپنچاہے۔ اگر کچھ کر سکتے ہو تو فورا" کرویا کھل کر انکار کر دو۔ اس کے بعد الفاظ اور خطوط کے تبادلے کا موقع گزر جائے گا۔"(۱۲)

شجاع الدولہ یہ خط لے کر شاہ کے پاس گیا اور اسے نیند سے جگا کر مرہٹوں کے عزم جنگ سے آگاہ کیا۔ احمد شاہ شب خوابی کے لباس میں ہی اپنے محبوب گھوڑے چوکی پر سوار ہوا اور فوج کو تیاری کا تھم دیکر ایک میل آگے بردھ گیا تاکہ لشکر کی صف آرائی کی تگرانی کر سکے۔

ایا معلوم ہوتا ہے کہ سداشیو بھاؤ کے زہن میں جنگ کا کوئی خاص نقشہ نہ تھا۔ پانی بت میں دہ اپنی قوم کے روائی حرب بھی استعال نہ کر سکتا تھا۔ شرمیں بھاری توپ خانے اور پچھلے سات ماہ میں جمع کئے ہوئے سازو سامان کے علاوہ مرہر سپاہیوں کے بال بچوں اور فوج کے خدمت گاروں کی بھی ایک کثیر تعداد تھی جنہیں شکست کی صورت میں چھپے نہیں جھوڑا جا سکتا تھا۔ سرکار لکھتا ہے۔

" بھاؤ نے ہارے ہوئے جواری کی طرح ایک ہی داؤ پر سب پچھ لگا دیا۔" (۱۳)

اس نے مرکز کی کمان خود سنبھالی اور کیمین ویسار بالتر تیب ابراہیم خاں گاردی و ملہار راؤ ہولکر اور جاموجی شڈے کے سپرد کئے۔

# مخالف لشكرول كي صف آرائي

اس کے برخلاف احمد شاہ کے زہن میں ایک کمل نقشہ جنگ تھا۔ جس کی جزوی تفاصیل بھی اس کی نظرسے او جھل نہ تھیں۔ جادو ناتھ سرکار لکھتا ہے۔

"شاہ نے لشکر کی ترتیب میں ایک پیدائشی جرنیل کی خداداد صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔اس نے ۱۸ ہزار ولایتی شاہ ولی خال کی کمان میں مرکز میں متعین کئے اور پانچ پانچ ہزار افغانوں کے دو دستے جو اعلیٰ درجے کے ایرانی گھوڑوں پر سوار تھے بمین ویسار لشکر کی آخری حدود پر صف آرا کئے۔ اس طرح اس کے مقامی مسلمان حلیف ہر دو جانب سے درانیوں میں گھرگئے اور ان کے لئے فرار یا غداری کی راہیں مسدود ہو گئیں۔ اس کے علاوہ میمین دیبار میں افغانوں کے مضبوط دستے متعین ہونے کی وجہ سے مرہوں کے لئے لٹکر کے پہلوؤں پر حملہ کرنا ممکن نہ رہا جس سے اس کے ہندوستانی اتحادیوں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں۔

نجیب الدولہ اور شجاع الدولہ کو بیار میں رکھا گیا جس کی کمان شاہ پند خال کے ہاتھ میں تھی اور گنگا کے پار کے روھیلے جو حافظ رحمت خال اور دولت خال کی سرکردگی میں تھے بیمین میں رہے۔

شاہ کی فوج سات میل کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کے بیین ویبار ہلال کے کونوں کی طرح اندر کو مڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے مہیر فوج کے دونوں پہلو گھر چکے تھے۔

مخالف فوجوں کی ترتیب اور تعداد مندرجہ ذیل ہے۔(۱۴)

# درانی

| ۵•۰۰ سوار                                                                   | شاه پیند خان              | يبار: |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| ۱۵۰۰۰ پیاره نوج                                                             | نى پىرى<br>نجىب الدولە    |       |
| پیمکسیں<br>۳۰۰۰ (جس کا املیک تهائی پیادہ بندو تیپیون پر مشتمل تھا           | شيب الدوله<br>شجاع الدوله |       |
| ه د د منار سابی اور ایک هزار منیمقین<br>معمد منار سابی اور ایک هزار منیمقین | شاه ولی خان               | قلب:  |
| •••ا پيا ده فوج                                                             | محمہ خاں بنگش             | ىمىن: |
| •                                                                           | حافظ رحمت خان اور         |       |
| ۱۴۰۰۰ (اس کا ایک تهائی یا اس ہے کچھ کم                                      | دوندے خاں                 |       |
| سواروں پر مشتمل تھا)                                                        |                           |       |
|                                                                             | امیربیک اور               |       |
| <b>۳۰۰۰</b> ولا ئتی سوار                                                    | برخور دار خال             |       |
| ~~~~                                                                        |                           |       |
| 7•,•••                                                                      | کل تعداد                  |       |

مریثے

| ىيار: | ابراہیم خاں گاردی          | ۸۰۰۰ پیاده تو پچی  |
|-------|----------------------------|--------------------|
|       | داما جي گائيکوا ژ          | ۲۵۰۰ سوار          |
|       | و مھل شو ديو               | ••ها سؤار          |
| قلب:  | چند غیر معروف سردار        | ۲۰۰۰ سوار          |
|       | سدا شيو بھاؤ اور دشواس راؤ | ۱۲۵۰۰ خانے کی سپاہ |
| ىيىن: | انتاجی ما کیشور            | ۱۰۰۰ سوار          |
|       | ستوجى جادو                 | ••۵۱ سوار          |
|       | چند چھوٹے سردار            | ۲۰۰۰ سوار          |
|       | جسونت راؤ پوار             | 10**               |
|       | شمشير بهادر                | 10**               |
|       | بنكرتى شندب                | ۷•••               |
|       | ملهار راؤ ہولکر            | r                  |

-----

44.00

#### گاردی کاحمله

لڑائی کا آغاز مرہوں کی طرف سے ہوا اور پہلا حملہ ابراہیم خال گاردی نے کیا۔ وہ ایک باتھ میں جھٹڈا اور دوسرے میں بندوق لئے اپنے ساہیوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اس نے اپنی دو کی بیٹن تو برخوردار خال کے افغانوں کو روکنے کے لئے بھیجیں اور خود شاہی فوج کے بیمین میں افغانوں پر حملہ آور ہوا۔ اس موقعہ بر گھسان کا رن پڑا اور شروع میں ایسا معلوم ہو تا تھا کہ مرہ روبیلوں کو مار بھگائیں گے۔ لیکن دست بدست لڑائی میں ان کی برتری جاتی رہی۔ شاہ سے کمک آنے پر روسیلے اور بھی شیر ہو گئے اور انہوں نے گاردی کی پیٹنوں کا صفایا کر دیا۔ داما جی گائیواڑ ابراہیم خال کی مدد کو بردھا۔ گر اس کا بھی بھی حشر ہوا۔ گاردی کے باقی ماندہ سابی اور گائیواڑ کے مرہ روبیلوں اور افغانوں کی مارا مار کی تاب نہ لاکر بھاگ کھڑے ہوئے اور کا س طرح مرہوں کا مملہ ناگام ہوگیا۔ (۱۵)

## وشواس راؤ اور سدا شیو بھاؤ مارے گئے

ابراہیم خاں گاردی کے حملے کے ساتھ ہی سدا شیو بھاؤ نے افغان فوج کے مرکز پر حملہ کر دیا۔ سب سے پہلے ہردد جانب سے گولہ باری ہوئی جس میں افغانوں کی ہلکی توپیں جو آسانی سے ایک جگہ سے دو سری جگہ لے جائی جا عتی تھیں' مرہٹوں کے بھاری توپ خانے کے مقابلے میں زیادہ موثر ثابت ہو کیں۔ کچھ در بعد مرہٹوں کی توپیں اچانک خاموش ہو گئیں اور ایک ثانیہ نہ گزرا تھا کہ سدا شیو بھاؤ کے مرہٹے ہر ہر مہادیو کے فلک شگاف نعروں کے ساتھ شاہ دلی خال کے درانیوں پر چڑھ آئے۔ افغان صفوں میں اہتری بھیل گئی اور حاجی عطائی کے بچھ آدمی بھاگ نگلے۔ شجاع الدولہ شاہ دلی خال کی مدد کو نہیں جا سکتا تھا کیو تکہ اس صورت میں شاہی لشکر کیا یار جنوب شاہ دلی خال کے مقالے کیا۔

اس اثناء میں شاہ کے سرداروں نے بھا گتے ہوئے افغانوں کو مجتمع کرکے میدان جنگ میں واپس بھیجا۔ ولی خال کی کمک کے لئے شاہ کے محافظ دستے بھی روانہ کئے گئے۔ ان بازہ دم سپاہیوں کے آتے ہی لڑائی کا رنگ بدل گیا اور تھے ہارے مربول کے پاؤل اکھڑ گئے لیکن سدا شیو بھاؤ ایک بمادر سپاہی کی طرح آخر تک لڑ تا رہا۔ اس دوران میں وشواس راؤ جو پیشوا کا بیٹا اور مربور فوج کا برائے نام سے سالار تھا خاصے کے کچھ سپاہی لے کر اس جگہ جا پہنچا جہال گھسان کا رن پڑ رہا تھا۔ لیکن اس سے بھی افغانوں پر کوئی خاص اثر نہ پڑا۔ ان کی برتری بستور قائم رہی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ دور اندیش شاہ نے کچھ ہی در پہلے غلاموں کی تین برستور قائم رہی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی۔ بادشاہ کی ہدایات پر انہوں ایک نیا طریقہ جنگ اختیار کیا۔ انہوں نے مربول کو تین اطراف سے گھر لیا۔ ان کا ایک دستہ داخ ہاتھ ہے آتا اور پر مربول پر بندو قوں کی گولیوں کی ہو چھاڑ کر تا ہوا ہا کمیں جانب چلا جاتا۔ اس طرح ہا کمیں ہاتھ والا برسل کی انہوں ایک مربوں کو اتنی مملت نہ دی کہ وہ لیک کر مربوں کو اتنی مملت نہ دی کہ وہ لیک کر مربوں کو اتنی مملت نہ دی کہ وہ اپنی صفیل دوبارہ منظم کر سکیں۔ ابھی وہ سانس بھی نہ لینے پاتے کہ افغان دستے اپنی بندوقیں بھر کر پھر گولیاں برسانے کے لئے پہنچ جاتے۔ اس طریقہ جنگ نے مربوں کو اتنی مملت نہ دی کہ دو کر پھر گولیاں برسانے کے لئے پہنچ حاتے۔

اس کے باوجود مرہٹوں نے شاہ دلی خال پر تین حملے کئے۔ لیکن افغان سپاہی چٹان کی طرح اپنی جگہ جمے رہے۔ تقریباً سوا دو ہبجے وشواس راؤ بندوق کی گولی سے مارا گیا۔ اس کی موت نے سدا شیو بھاؤ کو سرا سمہ کر دیا۔ اس نے اپنے ذاتی ملازم اور جس قدر دو سرے سپاہی مل سکے۔ جمع کئے اور نمایت بے جگری سے افغانوں پر آخری حملہ کیا لیکن پہلے ہی ہا جگری سے افغانوں پر آخری حملہ کیا لیکن پہلے ہی ہا جگری اس نے کے وار سے زخمی ہوا اور تھوڑی دیے بعد ران میں گولی کھا کر گھوڑے سے گر پڑا۔ ابھی اس نے

زمین سے اٹھ کر برچھے کی مدد سے چلنا ہی شروع کیا تھا کہ پانچ افغان سواروں نے جو اس کا قیمتی لباس اور جوا ہرات لوٹنا چاہتے تھے اسے لاکارا۔ سدا شیو بھاؤ بھی شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا مگر کاٹ ڈالا گیا اور اس کا سرتن سے جدا کر کے شاہ کو بھیج دیا گیا۔

اور اس طرح سدا شیو بھاؤ اپنی شہرت اور ہندوستان پر مرہٹر قوم کی بادشاہت کے خواب اینے ساتھ لے کر موت کے گھاٹ اتر گیا۔(۱۶)

## مرہ ٹوں کی شکست فاش

شاہی لشکر کے بیار اور مرہوں کے بیین میں عملاً "کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ملہار راؤ ہو لکر اور جنکوبی شاہی لشکر کے بیار اور مرہوں کے بیین میں عملاً "کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مہار راؤ ہو لکر اور جنکوبی شاہ سرداروں کی بزدل سے فائدہ انھاکر نجیب الدولہ دن میں چیکے سے ایک الی جگہ بہنج گیا۔ جہاں سے ان کے مورجے پر موثر گولہ باری کی جا سکے۔ دن کے اختام پر جب شاہی لشکر کے بیار اور مرکز میں لڑائی ختم ہو چکی تھی شاہ پند فوج اور نجیب الدولہ نے مرہوں کے میمین پر بلہ بول دیا۔ ملهار راؤ تو حملہ ہوتے ہی اپنی فوج کے بیشتر سپاہیوں کو لے کر فرار ہوگیا لیکن جنگوبی اور بھاری نقصان انھاکر کیک جنگوبی اور اس طرح یانی یت کی فیصلہ کن جنگ کا اختام ہوا۔

## وتثمن كانقصان

اس لاائی میں مرہوں کو بہت جانی و مالی نقصان اٹھاتا پڑا۔ صرف میدان جنگ میں ۲۸ ہزار مرہ علی میں ۲۸ ہزار مرہ علی میں ۱۸ ہزار ہوتے ہوئے مارے گئے اور بہت سے سابی مردی سے اگر کر مر گئے۔ افغانوں کے ہاتھ ہے انتنا مال غنیمت آیا۔ تقریبا "۵ ہزار مرد عور تیں اور دیگر رشتہ دار بھی عور تیں اور دیگر رشتہ دار بھی شامل تھے قیدی بنا لئے گئے۔ افغانوں نے خوب صورت برہمن عور تیں ایک ایک تومان (تقریبا "دس روہیے) کے عوض روبیلوں اور دیگر ہندوستانی ساہیوں کے ہاتھ فروخت کیں۔ اس کے علاوہ بے شار جواہرات 'نقد روہیے' اسلحہ اور گھوڑے فاتح لشکر کے ہاتھ آئے۔ لیکن شاہ نے اس عظیم اور فیصلہ کن فتح سے کوئی سابی فائدہ نہیں اٹھایا۔

## احمه شاه یانی پت میں

جب احمد شاہ پانی بت میں آیا تو اس نے شخ ہو علی قلندر ؒ کے مزار پر حاضری دی۔ اس نے ایک بیش بہا چغہ زیب تن کر رکھا تھا جو کوہ نور اور دیگر جوا ہرات سے مزین تھا۔ یانی بت میں

چند دن قیام کرکے وہ پھر دہلی کی جانب روانہ ہوا۔ دار الخلافہ سے ۱۶ میل کے فاصلے پر سابق ملکہ زینت محل اور اس کے پوتے جوال بخت نے اس کا خیر مقدم کیا۔ شاہ ۲۹ جنوری کو دہلی پہنچا۔ مہیٹہ گورنر نارو فتکر پہلے ہی زینت محل کی مدد سے فرار ہو چکا تھا۔(۱۷)

#### شاہ اور ہندوستان کی سلطنت

پانی بت کی لڑائی نے شالی ہندوستان میں مربٹوں کی روز افزوں قوت کو کچل دیا اور اس وقت تمام مخل سلطنت بھی شاہ کے رحم و کرم پر تھی۔ لیکن احمد شاہ نے اس موقعہ سے کوئی اکدہ نہیں اٹھایا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو ہندوستانی لشکر شاہ کے تابع نہیں تھا اور دوسرے شاہ خود اپنے ملک اور اہل وطن سے شدید لگاؤ رکھتا تھا۔ اسے یہ منظور نہیں تھا کہ وہ مستقل طریقے سے ہندوستان میں آباد ہو جائے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی جانی تھا کہ استے برے ملک مستقل طریقے سے ہندوستان میں آباد ہو جائے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی جانی تھا کہ استے برے ملک پر قدھار سے جان تھا کہ استے برے ملک پہنچ عتی تھی کیونائے سے کئی سال مسلسل جنگ کرنا پڑتی۔ جس کے لئے قدھار سے اس کو کوئی کمک نہیں پہنچ عتی تھی کیونکہ بچ میں پنجاب کا صوبہ پڑتا تھا جہاں سکھوں کی طاقت ہروقت اس کے اقتدار کی راہ میں موثر طریقے سے حاکل ہو علی تھی (۱۸) ہندوستان میں اس کی دلچینی صرف پنجاب شک تعدود تھی جہاں وہ اپنے اقتدار کو اور بھی زیادہ مشخکم کرنا چاہتا تھا ناکہ ضرورت پڑنے پر وہ شالی ہندوستان تک آسانی سے پہنچ سکے اور اس کو کوئی رکاوٹ پنجاب میں نہ ہو۔ اس کے لئے شہروری تھا کہ وہ صرف پنجاب میں اپنے خطین مقرر کر دے اور اس کا اقتدار بالکل جاتا رہا تھا۔ اس کا وارث شاہ عالی کا شکار تھی اور اس کا اقتدار بالکل جاتا رہا تھا۔ اس کا وارث شاہ عالی کا فران کیا اور اس کا اقتدار بالکل جاتا رہا تھا۔ اس کا وارث شاہ عالی کا در اس کا وارث شاہ عالی کا در اس کا وارث شاہ عالی کا در اس کا در اس کا اقتدار بالکل جاتا رہا تھا۔ اس کا دارات حاصل کرنے کی غرض سے بادشاب کا اعلان کیا اور اپنے معتمد منیر الدولہ کو شاہ کی اجازت حاصل کرنے کی غرض سے بادشاب در این اس کی در این کیا کہ مسلسل بادشاب کا اعلان کیا اور اپنے معتمد منیر الدولہ کو شاہ کی اجازت حاصل کرنے کی غرض سے بادشاب در این کیا کہ میں کرنا کو کئی کرنا ہیں کیا کہ مسلسلسل مندان اور اس کا اعلان کیا اور اس کا اعلان کیا در این کیا کہ در این کیا کہ در این کی در این این کیا کہ کہ مسلسلسل کیا کہ کیا کہ در این کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ در این کیا کہ در این

اس کا وارث شاہ عالم خاتی بمار میں مقیم تھا۔ جب اس نے شاہ کی فتوحات کی خبر سنی تو اپنی بادشاہت کا اعلان کیا اور اپنے معتمد منیر الدولہ کو شاہ کی اجازت حاصل کرنے کی غرض سے بعجا۔ منیرالدولہ دسمبر(۱۷۷ء) میں دبلی کے نواح میں شاہ سے ملا۔ منیرالدولہ ایک اہ مسلسل شاہ کے ساتھ رہا۔ ۲۹ جنوری ۱۲۷اء کو دبلی پنچ کر احمد شاہ نے شاہ عالم کی تخت نشینی کی تصدیق کر دی اور منیرالدولہ اور زینت محل کی ورخواست پر جملہ والیان ریاست اور بنگال میں کرش کلا سے کو شاہی فرامین کے ذریعے شاہ عالم خاتی کو وبلی کا بادشاہ تسلیم کرنیکی ہدایت کی۔ اس سلسلہ میں احمد شاہ نے نجیب الدولہ اور شجاع الدولہ سے بھی بات چیت کی۔ بادشاہ نے شاہ عالم خاتی کی مغران کے غیر حاضری میں اس کے بیٹے جوال بخت کو مغل سلطنت کا حاکم مقرر کیا۔ اور نئے حکمران کے غیر حاضری میں اس کے بیٹے جوال بخت کو مغل سلطنت کا حاکم مقرر کیا۔ اور نئے حکمران کے عام خطبہ اور سکے رائج کرنے کا حکم دیا" اس کے بعد احمد شاہ نے منیرالدولہ کی معرفت شاہ عالم خاتی کو پیغام بھیجا کہ دبلی آگر اپنے آباد اجداد کا تاج و تخت سنجال لے۔ (۱۹)

### مرہٹول سے پھر گفت و شنید

پانی بت کی شکست کے باوجود مرہے ابھی تک کانی طاقور سے اور احمہ شاہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اے معلوم تھا کہ وہ شاہ عالم ٹانی ہے تعرض نہ کریں گے لیکن جب اسے بہ خبر لمی کہ پیٹوا ایک بوے لفکر کے ساتھ گوالیار کے نواح میں پہنچ گیا ہے تو اس نے سوچنا شروع کر دیا ۔ وہ مزید خطرہ مول لینے کے لئے قطعی تیار نہ تھا۔ چنانچہ ایک عقل مند فات کی طرح اس نے مربشہ وکیل مما دیو سنگھنے کی مربئوں سے مصالحت کرانے کی پیشکش کو منظور کر لیا اور اس سے مشورہ کرنے کے بعد یعقوب علی خال کو صلح نامہ کی سمجیل کے لئے گوالیار روانہ کیا لیکن پیشواکی خرابی صحت اور اس کے سرداروں کی ٹال مٹول کے باعث یہ بیل منڈھے نہ کیا لیکن پیشواکی خرابی صحت اور اس کے سرداروں کی ٹال مٹول کے باعث یہ بیل منڈھے نہ

#### احمه شاه کی شرافت اور نیک نیتی

شاہ کو پیشوا بالاجی راؤ کے غم کا احساس تھا۔ پانی پت کی جنگ میں اس کا جوان بیٹا وشواس راؤ چکازاد بھائی سداشیو بھاؤ متعدد سردار اور ہزار ہا سپاہی مارے گئے۔ تھے شاہ نے اپنے ایک خط میں اس کی اس محرومی پر اظہار ہدردی کیا اور مصالحت کی پر خلوص خواہش کا اعادہ کرتے ہوئے ککھا۔

"کوئی ایی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ ہمارے آپ کے درمیان شکر رنجی قائم رہے۔ یہ صحح ہے کہ آپ کا بیٹا اور بھائی جنگ میں کام آئے۔ لیکن یہ سب کچھ بھاؤ صاحب کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے ہمارے لئے سوائے جنگ کے کوئی راہ نہ جھوڑی۔ بسرطال ہمیں آپ کے نقصانات پر آسف ہے۔ ہم دبلی کی حکومت کے معاملات آپ کے ہاتھوں میں چھوڑنے کو تیار ہیں بشرطیکہ آپ شاہ عالم ثانی کی مماملات آپ کے ہاتھوں میں چھوڑنے کو تیار ہیں بشرطیکہ آپ شاہ عالم ثانی کی ممایت کریں اور وریائے سلج تک پنجاب کا پورا علاقہ ہمارے پاس رہنے دیں۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ ماضی کے افسوسناک واقعات کو بھول کر ہمارے ساتھ ہماری خواہش ہے کہ آپ ماضی کے افسوسناک واقعات کو بھول کر ہمارے ساتھ ہماری کی بنیاد رکھیں۔"

وزیر شاہ ولی خال نے بھی پیثوا کو ایک دوستانہ خط لکھا اور دونوں خطوط مع ایک بیش بما نلعت کے گلراج وکیل کے ہاتھ پیثوا کی جانب روانہ کئے گئے۔

گراج ۸ فروری کو پیشوا سے ملا اور اسے شاہ کا پیغام دیا۔ پیشوا پہلے ہی مصالحت کا متمنی تھا۔ اس نے گنگا دھرچد راجد کو تھم دیا کہ دہلی جاکر شرائط صلح طے کرے۔ مارچ کے وسط تک تمام تصفیہ طلب امور طے ہو گئے اور صرف صلح نامہ تحریر ہونے کی کسر رہ گئی۔ لیکن خرابی

صحت کی بنا پر پیشوا معاہدے کی پنجمیل کا انتظار کئے بغیر ۲۰ مارچ کو دکن روانہ ہو گیا۔ تین دن بعد ۲۳ مارچ کو اس نے اپنے وکیل منگنے کو لکھا۔

"میں آپ کو شاہ اور وزیر شاہ ولی خال کے ان خطوط کا جواب بھیج رہا ہوں جو
ان کے وکیل گراج کی معرفت موصول ہوئے تھے۔ میں نے انواراللہ خال اور
حسین محمد خال کو شاہ سے شرائط طے کرنے کے لئے مقرر کیا ہے اور ملمار راؤ کو
اس معاطع میں مختار کیا ہے۔ اب آپ براہ راست ہولکر سے بات چیت کریں اور
ان کے فیصلوں کے پابند رہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ جملہ معاملات میں ملهار
راؤ ہولکر سے مشاورت کرتے رہیں اور جمھے واقعات کی رفتار سے باخبر رکھیں۔"
ملمارچ کو شاہ وطن کی جانب روانہ ہو گیا۔ ۲۲ مارچ ۱۲ کا کو گنگا دھر چد راجد نے ملمار

دبلی چھوڑنے سے پہلے شاہ نے جنگنے کی موجودگی میں نجیب الدولہ اور شجاع الدولہ سے کہا کہ ہم نے پیشوا سے پائیدار امن کی بناء ڈال دی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کی بالا دستی کا احترام کریں اور یعقوب علی خال کو تھم دیا کہ جنگنے کی معیت میں یونا جاکر پیشوا کے ساتھ صلح نامہ کی پیمیل کرے۔(۲۰)

#### افغانوں کا واپس جانے پر اصرار

فروری میں شاہ نے سورج مل سے پھر گفت و شنید شروع کر دی تھی۔ اس سلمہ میں نجیب الدولہ نے سورج مل کے نمائندوں اور سفیروں کو شاہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بہت جلد ان لوگوں کے ذریعہ سورج مل سے مصالحت ہو جائے گی۔ لیکن زینت محل سورج مل سے مصالحت ہو جائے گی۔ لیکن زینت محل سورج مل سے مصالحت کے حق میں نہ تھی۔ اس بے پرخاش تھی کہ سورج مل نے اس کے شوہر کے قاتل غازی الدین کو پناہ دی تھی۔ اس نے شاہ کو سمجھایا کہ سورج مل بغیر لاے ہم کو روپیہ وسینے والا آدی نہیں ہے چنانچہ شاہ نے اس پر فوج کشی کا قصد کیا اور وزیر شاہ ولی خاں کو محمل دیا کہ زینت محل شہزادہ جوال بجنت اور مرزا باہر کی معیت میں اس پر چڑھائی کرے۔ کہ مارچ کو یہ مہم آنو لے کے لئے روانہ ہوئی۔ وہاں پنچ کر درائی سپاہوں نے متھرا کی جانب کوچ کرنے سے انکار کر دیا۔ انہیں گھر چھوڑے ہوئے دہاں پنچ کر درائی سپاہوں نے متھرا کی جانب کوچ کرنے سے انکار کر دیا۔ انہیں گھر چھوڑے ہوئے دی مینے گزر چکے تھے۔ وہ سب وطن جانے کے لئے رہ انہیں گھر جھوڑے ہوئے دی مینے گزر چکے تھے۔ وہ سب وطن جانے کے لئے بے قرار تھے۔ اس کے علاوہ بندوستان میں ان کے ساتھ ان کی عور تیں بھی نہیں آئی تھیں۔ اسے حصہ تک وہ اس امید میں خاموش رہے کہ کمیں نہ کمیں تو مال غنیمت ہاتھ گے گا

چکے تھے۔ جالون کی منگلاخ اور بنجر زمین میں ان کے لئے کوئی کشش نہ تھی۔ وہ جانتے تھی کہ وہاں انہیں سوائے سورج مل کی توپوں کے گولوں کے اور پچھ نہ ملے گا۔ اس کے علاوہ وہ شالی ہندوستان اور خاص طور سے متھرا کی جھلسا دینے والی گرمی کے خیال سے بھی ہراساں تھے۔ مارچ کے 202ء میں ان کے سیکڑوں ساتھی متھرا میں ہیفے کی نذر ہو گئے تھے۔ ان کے انکار سے مجبور ہو کر احمد شاہ نے شاہ ولی خال کو والیس بلا لیا اور اس طرح آگرہ میں موخر الذکر اور مماراجہ سوائے مادھو شکھ ن ملاقات کی تجویز بھی تشنہ چکیل رہ گئے۔(۲)

## شاہ کی واپسی

۱۳۳ مارچ کو شاہ نے اپنا پیش خیمہ اور دیگر سازو سامان آگے روانہ کر دیا اور ۲۰ کو دہلی چھوڑ کر احمہ گنج میں خیمہ زن ہوا۔ یماں سے ۲۷ کو انبالہ پہنچا۔(۲۲)

جونمی شاہ نے پنجاب میں قدم رکھا سکھوں نے حسب عادت اسے نگ کرنا شروع کیا۔
سردار جسا سکھ اہلو دالیہ نے گوند والی میں افغانوں پر اجانک حملہ کرکے بہت می ہندو عورتوں کو
ان کی گرفت سے رہا کرا لیا۔ لاہور پہنچ کر شاہ نے کچھ فوجی دستے ان کی سرکوبی کے لئے بھیج مگر
کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ شاہ کو افغانستان پہنچنے کی جلدی تھی اور اس کے علاوہ اس
کے ساتھ بھاری ساز و سامان بھی بہت تھا اس لئے وہ سکھوں کے خلاف کوئی موثر اقدامات نہ
کرکا۔(۲۳)

## وہلی سرہند اور بٹیالہ کے معاملات

ہم لکھ چکے ہیں کہ وہلی چھوڑنے سے قبل احمد شاہ نے شاہ عالم ٹانی کی تخت نشینی کی تصدیق کر دی تھی اور جواں بخت کو اس کا ولی عمد مقرر کیا تھا۔ قلمدان وزارت حسب سابق عمادالملک غازی الدین کے پاس رہا اور نجیب الدولہ کو سیہ سالار اعلی مقرر کیا گیا۔ لین ملکہ زینت محل کی ایما سے ۸ ابریل ۱۲ کاء کو نجیب الدولہ کو وہلی کا نائب سلطنت مقرر کیا گیا۔ زین خان کا تقرر مرہند میں ہوا۔ 19 مارچ ۱۲ کاء کے ایک فرمان کے بموجب سردار آگا تھے کو پٹیا لے کے علاقے کا عکمران تسلیم کرلیا گیا۔ آگا سکھ نے پانچ لاکھ روبیہ بطور خراج دینے کا وعدہ کیا اور مرزا تقی یہ رقم وصول کرنے کے لئے پٹیالے میں رہ گیا۔ (۲۲)

#### پنجاب ۲۱-۵۹ اومیں

دہلی سے جاتے ہوئے شاہ نے کریم داد خال کو پنجاب کا گور نر مقرر کیا تھا۔ پھھ عرصہ بعد اسے واپس بلا کر اس کی جگہ سربلند خال کو بھیجا گیا۔ موخرالذکر سکھوں کے خوف سے جالندھر میں رہا اور سعادت یار خال کو لاہور میں اپنا تائب مقرر کیا۔ چند روز بعد لاہور کا انظام دیوان صورت عکھ کے پرد ہوا گراس نے جلد ہی استعفیٰ دے دیا۔ اس کی جگہ قصور کے میرمومن خال کے لڑکے میر مجمد خال کا تقرر عمل میں آیا لیکن وہ بھی سکھوں کے مقالے میں نہ ٹھر سکا۔ نومبرالا کاء میں دیوالی کے موقع پر سردار جما شکھ' سردار وج شکھ' کنہیا سردار ہری شکھ جنگی' گوئدر شکھ اور منا شکھ اور منا شکھ کو روڑ ہے اور سات روز قیام کیا۔ میر محمود خال نے انہیں خوش کرنے کے لئے کڑاہ پرشاد کے نام پر شمیں ہزار روپ کی رقم پیش کی۔ یہ س کر سربلند خال نے اسے قید کر دیا۔ اور کریم داد خال کے جیتیج یعقوب خال کو لاہور کا حاکم مقرر کیا۔ عظمت خال درانی اور گل محمد خال اس کے نائب بنائے گئے چو نکہ سکھوں کو شاہی علاقے کیا۔ عظمت خال اور عظمت خال نے اپنا کے الیانے میں ہزار روپ ویا گیا تھا اس لئے یعقوب خال اور عظمت خال نے اپنا کے الیانے میں سے شمیں ہزار روپ ویا گیا تھا اس لئے یعقوب خال اور عظمت خال نے اپنا کہ بید روپ یا امور کے الیا جائے کے لئے اس معالم کی اطلاع شاہ کو دیدی۔ شاہ نے تھم دیا کہ بید روپ یا امور کے چند سرکردہ شہریوں مثلاً شاہ غلام حسین پیرزادہ سربندی۔ میاں نقی محمد میر نقو شاہ۔ میر شہریار ورحافظ قادر بخش سے وصول کیا جائے۔

در حقیقت سکھوں کو رشوت دینے کی تحریک انہیں لوگوں کی جانب سے ہوئی تھی۔ آوان کا حکم من کرید لوگ سخت سرا سمد ہوئے اور یعقوب خال سے درخواست کی کہ بادشاہ کی جنوب سے والیتی تک ان سے اس رقم کی وصول یا بی نہ کی جائے تاکہ وہ شاہ کے لاہور آنے پر اس سے رحم کی درخواست کرکے آوان کی معانی کا حکم حاصل کر لیں۔ انہوں نے یعقوب خال کو یقین دلایا کہ اگر وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر اہالیان شہرسے روبیہ وصول کرکے مطلوبہ رقم شاہی خزانے میں داخل کر دیں گے۔

## احمد شاہ کی رحمہ لی

دو آبہ بست جالندھ پنچنے کے بعد شاہ نے نواب سربلند خال سے روپیہ کا تقاضا کیا۔ نواب نے ایٹ ویل خواجہ عبیداللہ خال کو بھیج کر وزیر شاہ ولی خال کی معرفت احمد شاہ کے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ سکھوں کی شورش کی وجہ سے آوان کا بیشتر حصہ فوج پر خرچ ہو گیا اور جو کچھ بچا تھا وہ پہلے ہی شاہی خزانے میں واخل کرا دیا گیا۔ لاہور کے سرکردہ شہریوں نے جب یہ ناکہ شاہ ایک دو روزین امر سرپنچنے والا ہے تو وہ وہاں آئے اور وزیر شاہ ولی خال کے ذریعہ بخ سورہ کا ایک نسخہ بیش کرکے شرف باریابی چاہا۔ شاہ کے ذہبی جذبات سے فائدہ اٹھانے کی خاطر انہوں نے یہ دلیل بیش کی کہ سکھول نے لاہور پر حملے کے وقت قرآن پاک کے جزار ہانشخ جلا انہوں نے یہ دلیل بیش کی کہ سکھول نے لاہور پر حملے کے وقت قرآن پاک کے جزار ہانسخے جلا انہوں نے یہ دلیل بیش کی کہ سکھول نے ساتھ لے گئے تھے۔ اب آگر اس افحاد کے بعد اہالیان

لاہور کو وہ روبیہ بھی واپس کرتا پڑے جو انہوں نے دینداروں کو سکھ کفار کے مظالم سے بچانے کے لئے اوا کیا تھا تو یہ بڑی زیادتی ہوگ۔ یہ بات من کر شاہ نے آوان کی معانی کا تھم دے دیا۔(۲۵)

۲۹ اپریل ۱۲۷ء کو شاہ کی لاہور میں آمد کے بعد سربلند خال کو ملتان تبدیل کر دیا گیا اور اس کی جگہ خواجہ عبیداللہ لاہور کا ناظم قرار پایا۔ راجہ سممن چند کھٹوچ کو دو آبہ بست جالندھر کی نظامت عطا ہوئی اور سعادت خال اور صادق خال آفریدی اسکے نائب قرار پائے۔ اس کے بعد شاہ افغانستان لوٹ گیا۔(۲۲)

#### حواله جات

راجواؤے جلد اول' ص ۲۷۲ ۲- منازل الفتوح - ص ۲۵ سيرا لمتاخرين' ص ٩٢ تاریخ مظفری' ص ۱۹۱ خزانه عامره' ص ۱۰۶٬ ۲۰۱ تاریخ جنگو دبھاؤ (علی ابراہیم خاں) ص ۴۸۱ جام جهال نما' جلد دوم' ص ١٢٧ سركار' جلد دوم' ص ٢٠٠ تا ٢١٠ ے۔ دہلی کرانیکل' کاشی راج' ص ۱۹٬۱۵ احوال نجب الدوله ۴۵ ب تا ۴۶ ب بهاری لال' ص ۹۰۸ حسین شاہی' ص ۵۰'۵۱' سيرا لمتاخرين 'ص ١٩٣ خزانه عامره ' ص ١٠٨ ^١٠٨ تاریخ مظفری' ص ۵۹۹' ۱۰۰' راجوا ڈے' جلد اول' ص ۲۲۴٬۲۲۴ علد سوئم' ص ۵۱۱' منازل الفتوح ' ص ١٤' ١٨' سركار ' ص ١٣٠٠ ٣١٢' احمد شاه ماما' ص ۲۷۶ ٨- اليس - في - في جلد دوم عن ١٢١٠ جلد سوم عن ١١١ سركار ، جلد دوم ، ص ١١٦٣ ، ١١٨٠ اوده گزینر' جلد دوم' ص ۴۷۹٬۴۸۰' و۔ حسین شاہی' ص ۵۱'۵۲' راجواؤے' جلد اول' ص ۲۸۱' منازل الفتوح 'ص ۱۸' ۱۹' احوال نجب الدوله '۱۳۱' ماب کائی راج 'ص ۱۱' سركار ' جلد دوم ' ص ۱۳۳۳ سام ۳۱۵' ۱۰ کاشی راج ۲۰٬۲۰

احوال نجيب الدوله ' ۳۳ ب آ ۴۵ ـ

سرکار جلد دوم' ص ۲۱۲' ۲۱۷' اا۔ کاشی راج 'ش ۲۲' ۲۳' احوال نجب الدوله' ص ۴۶۱' خزانه عامره 'ص ۱۰۸ ' بهاري لال' ص ۹۔ سرا لمتاخرين' ص ٩١٢' ۱۲ کاشی راج 'عل ۲۲ حسین شایی ' ص ۵۵ ' ۱۳ سرکار جلد دوم مس ۱۳۲۴ ۳۲۲ م ١٣ - احوال نجب الدوله ٢٠٦٠ بي يا ٢٠٨ الف خزانه عامره' ص ۱۰۷ منازل الفتوح' ص ۲۰٬۲۰ كاثى راج ص ٢٤٬٢٧\_ سر کار جلد دوم' ص ۳۲۲ ۳۲۱\_ ۵۱۔ احوال نجب الدوليه' ۲۳ الف۔ كافي راج 'ص ٢٦' ٢٤' ۱۲ احوال نجیب الدوله 'ص ۲۸ الف تا ۵۰ ب. منازل الفتوح 'ص ۲۲٬۲۱۔ كاثى راج 'ش ٢٨ تا٣١' حسين شاہي 'ص ۵۴ تا ۵۷۔ سيرا لمتاخرين' ص ١٩١٣٠ ابضا"۔ ے اوال نجیب الدولہ من ۵۰ باب آ ۱۵۱ الف۔ خزانه عامره' ص ۱۰۸٬ ۱۰۹' بماري لال 'عن ۱۰' كاڅى راج'ص ∠۳' سيرا لمتاخرين' ص ١٩١٣' ۱۸ - احوال نجب الدوله ۱۲٬۵ باب

کاشی راج ص ۳۷٬۳۷

دہلی کرانسک**ل۔** 

پانی پت کے قیام کے دوران میں شاہ نے کئی یونوں کو جن میں ابراہیم کا گارڈ بھی شامل تھا دفع کرنے کا حکم دیا۔ ملا خطہ سیجئے۔ چہار گلزار' ص ۲۵۸' کاشی راج '۲۲' ۳۰' راجواڈے جلد اول ص' ۱۵۸' ۱۸۸' تاریخ مظفری' ص ا۔۲۔ خزانہ عامرہ ص ۱۰۸ حسین شاہی' ص ۵۸

۱۹ سرکار' جلد دوم' ص ۱۹۳۰

سرؤيهائي: نيو مسرى آف دى مرافعاز علد دوم ص ٢٣٥ ٢٣٦٠

مرتضى على خال' منيرالدوله' ص ١٦٣ تا ١٦١'

۲۰ سرؤیانی: نیوبسٹری آف دی مراشاز۔ جلد دوم ص ۴۸ تا ۴۸۔

سركار جلد دوم ص ١٨٠ تا ١٨٢\_

rl۔ مراسلات احمد شاہ درانی۔

۲۲\_ د بلی کرانسکل

احوال نجيب الدوله '۵۲' ب تا ۵۳ باب۔

سركار ع ٢٤٥ تا ٢٤٣\_

قانون گو ' ص ۱۳۲

کما جاتا ہے کہ سورج مل نے شاہ کو ایک لاکھ روپیہ نقد اور مزید بانچ لاکھ کی ادائیگی کا وعدہ کیا۔

٢٣ - تاريخ كنهيا لال من ١٠٢ ١٠٣٠

شمشير خالصه ' ص ۱۳۵ (۵۰۷)

۲۴۔ بماری لال لکھتا ہے کہ احمد شاہ نے نجیب الدولہ کو امیر الامراء کا خطاب دیا ص' ۱۰ 'اس کے علاوہ ملا خطہ کیجئے تاریخ مظفری ۔ ص ۳۰۲ ' معماس نامہ ' ص ۱۰۵ الف ' ۱۰۰ ' حسین شابی ' ص ۲۔

۲۵ - دیلی کرانسکل - سراج التواریخ ، جلد اول ۱۳۹٬ ۱۵۰

۲۶۔ رضی الدین' عبرت نامه' ص ۲۹۰۔ ۲۰۴۰'

كنهيا لال ' تاريخ پنجاب

#### تئيسوال باب

# افغانستان کے معاملات

## (۲۷۱ء تا ۱۷۱۹)

## حاجی جمال خاں کی سرکشی

جب شاہ ہندوستان میں مرہوں کے خلاف اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ ان میں چند سرداروں نے کیے بعد دیگرے سرکشی کا اظہار کیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ ان میں سے پہلا ذرگر انی قبیلے کا حاجی جمال خاں تھا۔ موخرالذکرنے اس وقت سراٹھایا جب مرہوں نے دہلی پر قبضہ کر کے کئج پورے کا افغان شرجیت لیا تھا۔ حاجی جمال خاں نے بھی قندھار میں اپنی بادشاہی کا اعلان کیا اور اپنے نام کے سکے رائج کے لیکن جب اسے ہندوستان میں شاہ کی فتوحات کی خبر لمی تو اس کے ہوش وحواس اور گئے۔ وہ فورا " بنی بادشاہت کا اعلان واپس لے کر حکومت سے دستبروار ہوگیا۔

## عبدالخالق خال كى بغاوت

اس کے بعد شاہ کے بھینج عبدالخالق نے علم بغاوت بلند کیا اور وہ حاجی جمال خال سے زیادہ احمق اور بزدل ثابت ہوا۔ اس نے گرشک میں سرکشی کی جمال دو اور افغان سردار دلاور خال کمان زئی اور زال بیک پوپل زئی اس سے آملے۔ ان دونوں نے ۲۶ اکتوبر ۱۲۹ء کو با غیت میں شاہ کا اعتماد کھو دیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جب شاہ نے اپنی فوج کو جمنا میں گھوڑے ڈالنے کا تھم

دیا تو ان دونوں سرداروں نے اس کا تھم مانے میں آمل کیا۔ اس پر احمد شاہ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور تیر آ ہوا دوسرے کنارے پر جا پہنچا۔ بادشاہ کو اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہوئے دکھ کر انہیں بھی مجبورا" پانی میں اترتا پڑا گاکہ افغان سپاہی ان کی بردلی پر انگشت نمائی نہ کریں۔ اس کے بعد شاہ کے عماب سے ڈر کر چپکے سے شاہی اشکر سے نکلے اور واپس افغانستان پہنچ گئے۔ یماں پہنچ کر انہوں نے یہ افواہ اڑائی شروع کر دی کہ احمد شاہ کو پانی پت میں شکست فاش ہوئی اور بھاری جسمانی نقصان اٹھاتا پڑا۔

شاہ کو اس بعاوت کی خرد ہلی میں لمی اور اس نے فورا "ہی اپنے نامور جرنیل عبداللہ خال کو جو تاریخ میں شاہ پند خال کے نام سے مشہور ہے عبدالخالق اور اس کے حواریوں کی سرکوبی کے لئے افغانستان روانہ کیا۔ اسے یہ تاکید کی گئی کہ جس طرح بھی ہو عبدالخالق کو قتدھار پر بھنہ کرنے سے روکا جائے لیکن اس اثنا میں عبدالخالق شاہ کے بڑے بیٹے مرزا سلیمان کو نکال کر درالخلافہ پر بھنہ کر چکا تھا۔ دلاور خال اور زال بیگ کی افواہوں سے گمراہ ہو کر اور بھی کی مرزار عبدالخالق سے تامید خورات میں حقیقت کا علم ہوا اور فتح مندافغان سوار شاہ پند خال کی کمان میں قندھار کے سامنے آپنچ تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ فورا" ہی عبدالخالق اور اس کے حواریوں سے الگ ہو گئے اور شاہ پند خال کے سامنے پیش ہو کر احمد شاہ کی وفاواری کا اظہار کیا۔

معدودے چند سرکشوں کو چھوڑ کر ہاتی تمام افغان سرداروں نے پانی پت کے دلاوروں کا شایان شان خیر مقدم کیا اور قندھار کا شہر مع باغی عبدالخالق کے شاہ پند خال کی تحویل میں دے دیا۔

شاہ کو اس فتح کی خبر پٹاور میں لمی۔ چو نکہ وہ یہاں پچھ عرصہ قیام کرتا چاہتا تھا اس لئے اس نے اسپنے بیٹے مرزا سلیمان کو لکھا کہ جس طرح بھی ہو سکے باغیوں کو گرفتار کرکے یہ سخ کیا جائے۔ سلیمان نے زال بیگ کو ایک دوستانہ خط لکھا اور یہ ظاہر کرکے کہ پچپلی با تیں فراموش کی جا پچل ہیں اسے قدھار بلایا۔ زال بیگ اس چال میں آگیا اور قدھار میں قدم رکھتے ہی گرفتار کر لیا گیا اور شنرادے کے حکم سے اس کی گردن مار دی گئے۔ دلاور خال نے زیادہ عظمندی کا ثبوت دیا وہ بھاگ کر ہرات پہنچا اور وہاں کے گور نر شنرادہ تیمور شاہ سے پناہ کا طالب ہوا۔ دونوں بھائیوں میں باہمی چشک کے باعث تیمور شاہ نے اس کا خاصی گرم جوثی سے استقبال کیا۔ عزت و حکریم سے بیش آیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سرلی۔(۱) درحقیقت زال بیگ کی جانب اس کا رویہ پٹھانوں کی اس نمائت اہم خصوصیت کا مظمر ہے کہ ہر

پناہ مانگنے والے کو امان دی جائے۔

#### احمد شاہی قندھار کی تعمیر

احمد شاہ کا عرصے نے یہ ارادہ تھا کہ قندھاری از سرنو تقمیری جائے۔ شاہ جیسے محب وطن کی نظر میں نادر آباد کا شہر جمکی بنا ۲۹ کاء میں ارانی فات کا در شاہ نے ڈالی تھی۔ افغانوں کے مستقل تذکیل کی علامت تھا۔ وہ ارانیوں کے ہاتھوں ان کی شکست اور غلامی کی یاد گار تھا۔ نیا شہر بسانے کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لئے شاہ نے قندھارکی مشرقی جانب موضع گندھب کے نزدیک ایک نہر کھدوانے کا فیصلہ کیا اور یہ طے پایا کہ نیا قندھار اس نہر کے مغربی کنارے پر تقمیر ہو گا۔ لیکن یہ علاقہ علی کوزئی قبیلے کے غنی خال کی ملکیت تھا اور چو نکہ اس کے کنارے پر تقمیر ہو گا۔ لیکن یہ علاقہ علی کوزئی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسے انہیں کے علاقے میں شاہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا وہ علی کوزئی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسے انہیں کے علاقے میں مدفون کیا گیا۔ شاہ نے اس کی قبر پر ایک روضہ تقمیر کرایا اور اس کا نواحی گاؤں ابھی تک رصفے کے نام سے موسوم ہے۔

اس کے بعد شاہ نے اپنی توجہ مغربی جانب منعطف کی اور موضع مارو کے نزدیک ایک قلعہ تغییر کرانا چاہا۔ لیکن اس پر بارک زئی رضامند نہ ہوئے۔ شاہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ اپنی خواہش کی سخیل کے لئے قوت استعال کرے اس لئے اس نے کسی اور مناسب تطعہ زمین کی تلاش شروع کر دی۔ ای دوران میں پوپلزئی اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مجوزہ شہر کی تغییر کے لئے اپنا علاقہ پیش کیا۔ بادشاہ ان کی پیش کش ہے بہت خوش ہوا اور ان کی جاگیر میں ایک مناسب قطعہ زمین منتخب کرکے نئے دارالخلافے کی بنیاد رکھی جس کا نام احمد شاہی قندھاریا اشرف البلاد قراریایا۔

اس نے تمام افغان قبیلوں کو دعوت دی کہ یماں اپنے مکانات تعمر کریں اور تھم دیا کہ بعد کی تو بیعات کے لئے زمین جھوڑ کر شرکے گرد ایک مضبوط شرپناہ تعمیر کی جائے۔ یہ کام خاص طور سے برجوں کی تعمیر کی قبیر کے ماہر ہندوستانی راجوں کے ہرد کیا گیا۔ جب ستونوں کی بنیاد رکھنے کا کام ختم ہو گیا تو معماروں کے سربراہ نے کا کام روک دیا۔ شاہ کی خواہش تھی کہ برجوں کی تعمیر میں تعمیل کی جائے لیکن اس دوران معماروں کا سربراہ فقد ھار چھوڑ کر نیشا پور کی جانب فرار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کام دوسرے ماہرین تعمیر کے سرد کیا گیا۔ لیکن چھ ماہ بعد کی جانب فرار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کام دوسرے ماہرین تعمیر کے سرد کیا گیا۔ لیکن چھ ماہ بعد مفرور معمار پھرلوٹ آیا اور اپنی غیر حاضری کا یہ جواز پیش کیا کہ بنیادوں کو ٹھیک سے پختہ ہونے مفرور معمار پھرلوٹ آیا اور اپنی غیر حاضری کا یہ جواز پیش کیا کہ بنیادوں کو ٹھیک سے پختہ ہونے کے لئے کچھ وفت ضروری ہو تا ہے اور اب چو نکہ وہ وقت گزر چکا ہے اس لئے اب مزید تعمیر

میں کچھ مضا گفتہ نہیں۔ للذا برجوں کی تقمیر کا کام دوبارہ شروع ہوا۔ شاہ کو یہ دیکھ کر مسرت ہوئی کہ اس کے شہر کی تقمیر بسرعت سمکیل پذیر ہو رہی ہے۔ جب شہر پناہ مع تمام برجوں ۔ فصیلوں اور میناروں کے تیار ہوگئی تو پھر شاہ نے ملک بھر میں اپنے ہرکاروں کو بھیج کر لوگوں کو دعوت دی کہ وہ اپنے مکانات اس شہر میں آکر بناکیں۔(۲)

#### مکانات کے بنانے کے لئے مفت زمین

مکانات کے بنانے کے لئے شاہ نے لوگوں کو مفت زمین فراہم کی اور شہر کی سرکاری عمارتوں کو بھی بنوانا شروع کردیا، شرمیں ایک خوب صورت نہر بھی بنائی گئی اور تمام تعیرات پر بھی دوپیہ خرچ کیا گیا۔ چونکہ اندورن ملک اور بیرون ملک کے ماہر کاریگر تعمیرات کا کام کر رہے تھے۔ اس لئے تمام عمارتی نمایت خوب صورت، مضبوط اور پا کدار بنیں اور قلعہ کی تعمیر پر خاص توجہ دی گئی۔ قلعہ کو بہت مشخکم اور مضبوط بنایا گیا آکہ وہ حملہ آوروں کی توپوں کے گولوں کا موثر طور پر دفاع کر سکے اور دیواروں میں شگاف پیدا نہ ہوں۔ قلعہ کا دروازہ بھی نمایت مضبوط ککڑی اور فولاد کی چادروں سے بنایا گیا اس طرح احمد شاہی قندھار حقیقت میں نمایت مضبوط ککڑی اور اس کو افغانستان کے تمام شہوں پر برتری حاصل ہو گئی۔ اس سے پی چی جاتا ہے کہ احمد شاہ کو فن تعمیرات سے بھی کتنی دلچہی تھی۔ (۳)

#### حواله جات

. فرئير: مسرّى آف دى افغانز' ص ٨٩ تا ٩١٠'

۲\_ آریخ سلطان' ص '۱۳۲' ۱۳۳۰

سراج التواريخ' جلد اول' ص ۲۵٬۲۵'

آریخ حمین شاہی (صفحہ ۲۹) اور آریخ احمد (صفحہ ۱۹) میں لکھا ہے کہ شرپناہ کی تغییر شاہ کے ہندوستان پر تبیرے جملے کے بعد سخیل پذیر ہوئی۔ لیکن میں نے افغان مور ذوں کا تقیع کیا ہے کیونکہ واقعات کے سلسل کے بارے میں ان کا بیان زیادہ صحح ہونا چاہئے۔ سراج التواریخ کے مطابق نئے شمر کا سنگ بنیاد (۱۲۷ء میں رکھا گیا جو ۲ اگست ۱۲۷۱ء کو اختتام پذیر ہوا۔ شاہ نے لاہور مئی ۱۲۷۱ء میں جھوڑا اس لئے یہ قرین قیاس ہے کہ اشرف البلاد کا سنگ بنیاد جون یا جولئی ۱۲۷۱ء میں رکھا گیا ہو گا۔

**س**۔ ہملٹن' افغانستان

#### چوبیسواں باب

# ابدالی کا ہندوستان پر چھٹا حملہ

#### (FIZYY)

# خواجه مرزا جان کی شکست اور قتل

احمد شاہ نے پنجاب کی حکومت کا جو نظام قائم کیا تھا وہ سکھوں نے اس کے افغانستان لوٹے ہی درہم برہم کر دیا۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ انہوں نے دریائے سندھ تک اس کا تعاقب کیا۔ جب وہ واپس آرہے تھے تو خواجہ مرزا جان جو چہار محل کے اصلاع کا حاکم تھا ان کی راہ میں حاکل ہوا لیکن شکت کھا کر ہارا گیا۔(۱)

# نورالدین برے زئی کی مہم

قد هار پہنچ کر شاہ نے نورالدین برے ذئی کی کمان میں ایک فوتی مہم پنجاب بھیجی۔ یہ وہی جرنیل ہے جس نے ۱۷۵۱ء میں بھیرہ 'میانی ' اور چوک ساتو کو تاراج کیا تھا۔ چناب پار کرتے ہی اس کا مقابلہ سردار چربت عکھ سکر پکیہ ہے ہوا جو گوجرانوالہ پر قابض تھا۔ نورالدین کو شکست ہوئی اور اس نے بھاگ کر سیالکوٹ کے قلعے میں پناہ لی۔ سکر پکیہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا' نورالدین کے ساتھ بارہ ہزار سپاہی تھے اور چونکہ نواحی علاقہ تمام سکھوں کے قبضے میں تھا اس کے خوراک اور جانوروں کے چارے کی قلت کے باعث اس کی حالت جلد ہی قابل رحم ہوگئ' فوج کو اپنی قسمت پر چھوڑ کر نورالدین ایک روز رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاکر قلعے ہوگئ' فوج کو اپنی قسمت پر چھوڑ کر نورالدین ایک روز رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاکر قلعے

سے لکلا اور جموں پہنچ کر سانس لیا۔ اس کے بھاگ نکلنے کے بعد افغان فوج نے ہتھیار ڈال دیے لیکن سکھ سردار نے اسے بلا کسی تعرض کے واپس جانے دیا۔ اس فتح کے بعد سردار چڑ مت عکم گوجرانوالہ واپس آگیا۔(۲)

## خواجه عبيدكي فكست

درانی جرنیل کی شکست کا حال من کر لاہور کا حاکم خواجہ عبید برے لاؤ لشکر کے ساتھ سکھوں کی سرکوبی کے لئے روانہ ہوا۔ ایمن آباد میں چند دن قیام کرکے فورا "گوجرانوالہ پر حملہ آور ہوا۔ بہت سے سکھ سردار مثلا "جماعگھ ابلو والیہ ' ہری سکھ بھٹکی ' جے سکھ کنمیا 'لہنا سکھ صوبا سکھ اور گوجر سکھ وغیرہ یہ خرسنتے ہی سکر پکیہ کی امداد کے لئے گوجرانوالہ پنچے اور محاصرہ کرنے والی فوج پر شب خون مارا۔ خواجہ کی فوج کا ایک سکھ دستہ بھی ان سے مل گیا۔ یہ حالات دیکھ کر عبید خال اپنا توپ خانہ اور دیگر سامان وہیں چھوڑ کر لاہور واپس آگیا۔ لاہور کی فوج کا توپ خانہ ہاتھ لگ جانے سردار چڑ حت سکھ اور اس کے حلیفوں کی طاقت میں اور بھی اضافہ ہوگیا اور انہوں نے بنجاب بحر میں اپنی فوجات کو وسعت دینا شروع کر دی۔ (۳)

#### جساسكم ابلوواليه كي بادشاهت كالعلان

ان فتوحات سے سکھوں کے حوصلے ایسے بلند ہوئے کہ وہ سردار جما سکھ ابلو والیہ کی کمان میں لاہور جا پنچے اور وہاں کے سرکردہ لوگوں کی مدد سے شہر میں داخل ہو گئے۔ لاہور کے قلعہ پر ابھی تک خواجہ عبیداللہ کا قبضہ تھا۔ شہر بھی سکھوں کا تبلط پورے طریقے سے نہ جم سکالیکن انہوں نے ابلو والیہ کو سلطان القوم کا خطاب دیر اس کے شاہ لاہور ہونے کا اعلان کر دیا۔ (٣) اس کے بعد ایک فوجی دستہ خواجہ عبید کو محصور رکھنے کی غرض سے لاہور چھوڑ کر انہوں نے جالندھر دو آب پر بلہ بولا اور درانی فوجداروں سعادت خال اور صادق خال آفریدی کو شکست خاش دی۔ جالندھر کا حاکم گھمن چند کھٹوج ان کی آمد کی خبرپاکر بہاڑوں میں جاچھپا اور اس طرح دریائے سندھ سے لے کر سلج تک پورا پنجاب سکھوں کے تصرف میں آگیا۔ صرف کمیں کمیں دریائے سندھ سے لی کر شاج تک پورا پنجاب سکھوں کے تصرف میں آگیا۔ صرف کمیں کمیں احیر شاہ کا کوئی حلیف باتی رہ گیا۔ (۵)

#### جنٹریا لے کامحاصرہ

۲۷ اکتوبر ۱۲۷ء کو سکھوں نے امر تسریس دیوالی کا تہوار منایا۔ اس موقعہ پر ان کے ایک عام اجتماع (سمریت خالصہ) میں یہ قرار داد منظور کی گئی کہ ملک کو بیرونی حملہ آوروں سے نجاب دلانے کے لئے احمد شاہ کے جملہ پنجابی حلیفوں کے علاقے پر قبضہ کر لیا جائے ان میں نزدیک

ترین عاقل داس تھا جو سکموں کے ایک اختلافی فرقے نر نجیانی کا گرو تھا۔ اس کا علاقہ جنڈیالہ امر تسرسے بارہ میل مشرق کی جانب تھا۔ سردار جساعگھ ابلو والیہ اور جساسگھ رام گڑھیہ نے عاقل داس کو قرار داد کے مضمون سے مطلع کیا اور مطالبہ کیا کہ وہ خالصہ یعنی سکموں کے سواد اعظم کے فیصلے کا احرام کرے۔ عاقل داس نے یہ سنتے ہی ایک شتر سوار شاہ کی جانب دوڑایا اور ایداد کا خواستگار ہوا۔(۱)

#### محاصره كإخاتميه

اس اثناء میں شاہ کو سکھوں کی سرگرمیوں کی اطلاع مل چکی تھی اور وہ اینے افسروں کی اراد کے لئے پنجاب کی جانب کوچ کر رہا تھا۔ روہتاس پنچ کر اسے عاقل داس کا دوسرا خط ملا جس میں فوری اہداد کی درخواست کی گئی تھی۔ شاہ نے کچھ چیدہ سوار اپنے ساتھ لئے اور روہتاس سے مارا مارسفر کرنا ہوا جنڈیالے کے نواح میں پہنچ گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی فوج بھی پہنچ گئی مگر اسے یہ دیکھ کر برسی مایوسی ہوئی کہ سکھ محاصرہ اٹھاکر غائب ہو چکے تھے۔ در حقیقت اہلووالیہ اور اس کے ساتھیوں کو شاہ کی آمد کی خبر مل چکی تھی اور انہوں نے عافیت اس میں سمجی کہ محاصرہ اٹھاکر بھاگ جا کس۔ لیکن عاقل داس کا خیال تھا کہ یہ محض ایک جال ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اہالیان شہر خطرے کی موجودگی ہے غافل ہو کر شہریناہ کے دروازے کھول دیں اور اس طرح سکھوں کو آسانی ہے اندر آنے کا موقعہ مل جائے۔ اس نے دعمن کا پیتہ <u> جلانے کے لئے ہر طرف جاموس روانہ کئے لیکن سکھ اس وقت تک دریائے بیاس عبور کرکے </u> جنٹیا لے کے نواح سے کافی دور جا چکے تھے۔ اسی دوران میں کسی نے عاقل داس کو بتایا کہ شہر ے جار میل کے فاصلے پر ایک مخص جوا ہرات سے مزین پگڑی پنے ایک شامیانے کے نیچ بیٹا ہے اور بارہ بندوق بردار مودبانہ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ عاقل داس سمجھ گیا کہ یہ مخض سوائے احمد شاہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ فورا" بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور نذر پیش کرکے سکھوں کی شورش اور جنڈیالے کے محاصرے کا حال اسے سایا۔ شام ہونے تک شاہ ولی خال بھی تین ہزار افغان سیابیوں کے ساتھ آبیٹیا۔ شاہ نے سکھوں کا پہتہ چلانے کے لئے جاسوس روانه کئے اور خود لاہور واپس جلا آیا۔(۷)

سکموں کے جنٹریا لے کا محاصرہ اٹھا لینے کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو بیہ کہ شاہ کی آمد کی خبر من کر وہ اپنے بال بچوں کو لا تھی جنگل' رائے پور اور گوجروال کے محفوظ مقامات پر جمیجنا چاہتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ افغانوں نے 202اء میں متھرا اور بندرابن کو اور اس کے بعد الا 21ء میں یانی پت کو نہ صرف لوٹا اور تاراج کیا تھا بلکہ مرہوں کی عورتوں اور بچوں کو قیدی

بناکر لے گئے تھے۔ شکست کی صورت میں ان کے بال بچوں کا بھی ہی حشر ہوتا۔ دوسرے سے کہ غیر ضروری اور بھاری سامان سے نجات حاصل کرکے وہ افغانون کو زیادہ شک کر سکتے تھے۔
تیسرے سے کہ وہ سرہند کے گور نر زین خال سے سردار دیال شکھ برار کے قتل کا بدلہ لیتا چاہتے
تھے۔ مالیر کو ٹلہ میں رائے پور اور گوجروال کے نزدیک سمعوں کے اجتماع کی خبر من کر وہاں کے
افغان سردار محیکن خال نے زین خال کو مدد کے لئے بلایا 'اور ساتھ ہی احمد شاہ کو کہلوا بھیجا کہ
سکھوں کی بیخ کئی کا اس سے بستر موقع ہاتھ نہ آئے گا۔(۸)

#### شاه كاحمله

یہ خوش خبری من کر شاہ نے ۳ فروری کو لاہور چھوڑا اور جنٹریالہ اور تلوان ہوتا ہوا مالیر
کو ٹلد پہنچا۔ ۴ فروری کو اس نے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے زین خال کو مطلع کیا کہ وہ اسکلے
دن سکھوں کے پہلو پر حملہ آور ہوگا اور اسے ہدایت کی کہ علی الصبح اپنے تمام آدمی لے کر
دشمن کا راستہ روک دے۔ یہ تھم ملتے ہی ذین خال' محسکن خال' مرتضیٰ خال برائج ویوان پھمی
زائن' قاسم خال مرحل اور دوسرے افسرول نے اسکلے دن کی لڑائی کی تیاریاں شروع کر
دیں(۹)

# قتل عام كاون

اا رجب کاااھ (۵ فروری ۱۲کاء) کی صبح کو زین خال اپنی فوج کے کر آگے برھا۔ حملے کی رہنمائی قاسم خال کر رہا تھا۔ سکھ اس غیر متوقع حملے کے لئے بالکل تیار نہ تھے۔ ان کی تعداد تقریبا" تمیں ہزار تھی جس میں عور تمیں ' بچے اور بمیرو بنگاہ بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس بھاری باربرداری بھی تھی۔ لڑائی کا آغاز قاسم خال کے حملے سے ہوا۔ وہ مالیر کو ٹلہ سے چھ میل شال کی جانب موضع کپ کے نزدیک سکھوں کے بیرو بنگاہ پر ٹوٹ پڑا۔ سکھ بھی مجتمع ہو کر لڑنے گئے۔ طلوع آفاب کے وقت شاہ بھی میدان جنگ میں آن پنچا۔ اس کے قاصدوں نے زین خال کو اطلاع دی کہ شاہ کے حملے کی رہنمائی اذبک دستے کر رہے ہیں اور انہیں تھم دیا گیا ہے کہ جے بھی ہندوستانی لباس میں پائیں عام دیا گالیں۔

حملے کی خبر من کر سردار اپنج بمیرو بنگاہ کی مدد کے لئے دوڑ پڑے۔ قاسم خال ان کی یورش کی تاب نہ لاکر بھاگ کھڑا ہوا اور اپنج تمام آدمیوں سمیت مالیر کو ٹلہ کی جانب غائب ہو گیا۔ مهماس خال اس کے بعد مرتضٰی خال برایج ہے جا ملا جو اپنے پانچ سو آدمیوں کے ساتھ ایک اونچی جگہ کھڑا ہوا تھا۔ شاہ کے ساہیوں نے انہیں سکھوں کا حلیف سمجھ کر گھیرے میں لے لیا۔ اس موقع پر طماس خاں جس کے سرپر ٹولی تھی۔ افغانوں کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ وہ زین خال کے آدی ہیں۔ شاہ نے مرتضٰی خال کو ایک شال عنایت کی اور شاہ ولی خال اور زین خان کے ساتھ مل کر سکھوں پر حملہ کرنے کا تھم دیا۔ یہ دونوں جرنیل آٹھ ہزار سوار لے کر سکھوں پر پورش کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔(۱۰)

سکھوں نے حالات کا رخ دکھ کر اینے بھیرو بنگاہ کو مالوے کے سرداروں کے وکیلول کے ساتھ بھنجنے کا فیصلہ کیا۔ کیتمل کے سنگو سنگھ ۔ بٹیالے کے وکیل سیکھو سنگھ مبل والا اور بھائی برھا تھے کے معتد کو اس خدمت پر مامور کیا گیا کہ وہ سکھ فوج کے ملازمین اور خاندانوں کو میدان جنگ سے نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچا دیں۔ لیکن وہ تین ہی میل گئے ہوں گے کہ شاہ ولی خال' زمین خال اور تھیکن خال ان پر ٹوٹ پڑے۔ سکھول نے عورتوں' بچوں اور بهیرو بڑگاہ کے قافلے کو گھیرے میں لے لیا اور لڑتے ہوئے آگے برصنے لگے۔ افغان اس گھیرے کو تو ڑنے میں ناکام رہے' یہ ذکیھ کر احمد شاہ نے سردار جہان خال کی کمان میں مزید فوج بھیجی لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکا البتہ اس کے آنے ہے سکھوں کی صفوں میں کچھ اہتری ضرور پھیل گئی۔ اس کے بعد شاہ نے تازہ دم سواروں کا ایک اور دستہ روانہ کیا لیکن سکھ نمایت مستقل مزاجی سے اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ جما عکھ' اہلو والیہ چڑ حت عکھ سکر پکیہ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر ہر طرف دوڑ رہے تھے اور سکھ سیاہیوں اور قافلے والوں کی ہمتیں بڑھا رہے تھے۔ شاہ نے محسوس کیا کہ جب تک جم کر لڑائی نہ ہو گی سکھوں پر کاری وار نہ کیا جا سکے گا چنانچہ اس نے زین خاں اور مچھی چند کی طرف قاصد دوڑائے اور ان کی ناالمیت یر سرزنش کرتے ہوئے تھم دیا کہ سامنے ت ملد كركے سكھوں كو آگے برھنے سے روكيں۔ شاہ كا خيال تھاكہ اس كے بعد وہ پہلو ہے ہم بول کر دستمن کا صفایا کر دے گا۔ لیکن زین خال نے کہلا بھیجا کہ سکھوں کو روکنا ناممکن ہے۔ تھوڑی در بعد دونوں فریق اس طرح لڑتے ہوئے موضع گوہل آپنیے۔ سکھوں کو یہاں بھی پناہ نہ مل سکی۔ گاؤں کے لوگوں نے شاہ کے انتقام کے ڈر سے مکانوں کے دروازے بند کر لئے اور انسیں پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ یمال سے روانہ ہو کر سکھوں کا قافلہ سہ پسر کے قریب سی کے دیمات میں پنچا۔ یہ گاؤں مالیر کو ٹلد کے افغانوں کی ملکت تھے۔ یہاں کے را تکھر ویهاتیوں نے اپنے آقاؤں کی ہرایت پر سکھوں کو گھیرلیا اور لوٹ مار اور قتل عام شروع کرویا وہ ومول پٹتے ہوئے باہر نکلے اور سکھول کے بمیرونگاہ پر و گاؤں کے باہر جمع تھے ٹوٹ پڑے۔ چر مت عکم ان کی مدد کو دو ژا اور را تکه رون کو مار بھگایا۔ اس وقت تک سکھوں کی صف میں کی شکاف پڑی چکے تھے۔ اور افغان اور ان کے ہندوستانی حلیفوں نے قافلے میں گھس کر انہیں

کانی جانی نقصان پنچایا تھا۔ مرنے والوں میں زیادہ تر عورتیں' نیچے اور سکھ فوج کے غیر جنگ جو ملازم تھے۔ اس کے باوجود سکھوں نے نمایت بمادری سے افغان حملہ آوروں اور مشتعل دیماتیوں کا مقابلہ کیا۔

## ٣٦ گھنٹے میں ١٥٠ میل کا سفر

تطبہ اور بہمی کے نزدیک پانی کا ایک آلاب تھا۔ افغان اور سکھ دن بھرکی پیاس بجھانے کے لئے پانی پر ٹوٹ پڑے اور جنگ بچھ دیر کے لئے ملتوی ہو گئے۔ اس کے بعد لڑائی پھر شروع ہو گئی گر اب اس میں کوئی شدت پیدا نہ ہو سکی۔ برنالہ تک پہنچ پہنچ شام ہو چکی تھی اور یمان شاہ نے اپنے لئنگر کو رکنے کا تھم دیا اس کی فوج بری طرح تھک گئی تھی۔ اور دہ شمن کا مزید تعاقب ناممکن تھا۔ شاہ کے ساہیوں نے ۳۹ گھنے میں ڈیڑھ سو میل کا سفر طے کیا تھا اور سکھوں تعاقب ناممکن تھا۔ شاہ کے ساہیوں نے آئے بنگ کی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے تقریبا" دس ہزار سکھوں کو تہ تیخ کیا تھا۔ احمد شاہ کی فوج اس وقت ایک خشک ریتلے ریگتان میں پہنچ چکی تھی اور اسے ڈر تھا کہ کہیں سکھ تازہ دم کمک لے کر پھرسے افغان سپاہیوں پر نہ ٹوٹ پہرے۔ وہ اب کوئی غیر ضروری خطرہ مول لینے کے لئے تیار نہیں تھا۔

ایک دن میں دس بڑار جانوں کا نقصان سکھوں کے لئے ایک عظیم سانحے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لئے سکھ اس لڑائی کو وڈاگھالو گھارا یعنی عظیم قبل عام کہتے ہیں۔ ۲ جون ۱۷۳۱ء کو جب لاہور کے گورنر زکریا خال کے دیوان لکھیت رائے نے سکھوں کو شکست دی تھی تو اس وقت بھی ایک ایبا ہی قبل عام ہوا تھا۔(۱۱)

#### برناله کی بربادی

برتائہ پیالہ کے سردار آلا عکھ کی جاگیر میں تھا۔ شاہ کے ہندوستانی اتحادی زین خال پھی چند اور سحیکن خال آلا عکھ کے جانی دشمن تھے۔ ان کے اکسانے پر شاہ نے عکم دیا کہ برتالہ کے شہر اور علاقے پر قبضہ کرکے تمام علاقے کو آراج کر دیا جائے۔ آلا عکھ اس وقت ہوائی گڑھ کے قلع میں تھا۔ پھی چند نے شاہ کو پی پڑھائی کہ اسے گرفتار کرکے پچاس لاکھ رویبے زر قدیب وصول کیا جا سکتا ہے۔ آلا عکھ شاہ کی آمد کی خبر سنتے ہی چیکے سے کھسک گیا۔ اس نے کسی صورت نجیب الدولہ کی حمایت حاصل کر لی اور اس کی وساطت سے سربند کے مقام پر شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر چھ لاکھ پچیس جزار رویبے کی رقم چیش کی۔ اس میں سے ایک لاکھ پچیس خدمت میں حاضر ہو کر چھ لاکھ پچیس خاہ اس میاں دویہے کی رقم چیش کی۔ اس میں سے ایک لاکھ پچیس خدمت میں حاضر ہو کر چھ لاکھ پکیس خوار دواڑھی کے بالوں سمیت اپنے حضور میں آنے کی اجازت دے۔ آلا عکھ نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ آئندہ مالیا نے کا ایک حصہ احمد شاہ میں آنے کی اجازت دے۔ آلا عکھ نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ آئندہ مالیا نے کا ایک حصہ احمد شاہ

کو بھیجا رہے گا۔ اس کی اطاعت سے خوش ہو کر شاہ نے اس کے علاقے پر قبضہ کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ اس کے باوجود آلا عکھ کچھ عرصہ تک اپنے خیصے میں نظر بند رہا لیکن بعد میں شاہ ولی خال کی سفارش پر رہا کر دیا گیا۔ سرہند میں چند دن قیام کرنے کے بعد شاہ ۱۵ فروری ۱۲۲ء کو وہاں سے روانہ ہو کر ۱۳ مارچ کو لاہور پنچا۔ زین خال بدستور سرہند کا گور نر رہا اور سعادت خال کو جالند هردو آب میں مقرر کیا گیا۔ (۱۲)

سرہند کے دوران قیام میں شاہ نے تمام سرکردہ افغان' روبیلہ اور ہندوستانی امراء کو ملاقات کے لئے بلیا لیکن سوائے نجیب الدولہ کے جو اپریل کے پہلے ہفتے تک شاہ کے ساتھ رہا اور کوئی نہ پنچا۔ شاہ اس کی وفاداری سے بہت متاثر ہوا اور دربار عام میں اعلان کیا' "ہندوستانی افغانوں میں صرف یمی آدمی افغان کہلانے کا اہل ہے۔ میں شنے اس قوم پر بہت کچھ احسانات کئے لیکن انہوں نے میرے دعوت نامے کی کوئی پروا نہیں کی۔ یہاں تک کہ شجاع الدولہ بھی غائب ہے "۔(۱۳)

## امرتسر کی تباہی

اس کے بعد شاہ نے اپنی توجہ سکھوں کی جانب منعطف کی۔ وہ اپنے ساتھ سکھوں کے ہوئے ہوئے سروں سے بھری ہوئی بچاس گاڑیاں اور ایک کشر تعداد قیدیوں کی لے کر لاہور گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح سکھ خوف زوہ ہو کر اس کی اطاعت قبول کرلیں گے 'الپریل ہلا کا عالم تیں کہ اس کے موار سے ایک دن پہلے وہ ایک کثیر فوج لے کر امر تسر پہنچا اور تھم دیا کہ ہرمندر نام کے سکھ گوردوارے اور اس کی ملحقہ ممارات کو بارود سے اڑا دیا جائے۔ اس کے بعد اس نے سکھوں کے مقدس آلاب کو پڑا دیا۔

#### مرورو سے تعلقات

مارچ ۱۷۱ء میں افغانستان جانے سے پیٹھراس نے اپنے وکیل یعقوب علی خال کو پیشوا سے صلح تا ہے کی جکیل یعقوب علی خال کو پیشوا سے صلح تا ہے کی جکمیل کے لئے بوتا بھیجا تھا۔ لیکن شاہ کے جاتے ہی وزیر غازی الدین نے یعقوب علی خال کی ایک نہ چلنے دی۔ وہ خود سورج مل جاٹ کے ہاتھ میں کھ چلی بنا ہوا تھا۔ عازی الدین 'سورج مل 'نجیب الدولہ 'شجاع الدولہ اور مرہٹوں کی باہمی رقابت کی وجہ سے ہندوستانی سیاست میں جو اہتری پھیلی ہوئی تھی وہ ۲۳ جون ۱۲۷اء میں پیشوا کی موت سے اور بھی شدید ہوگئی۔

نیا پیشوا مادهو راؤ جو بالا جی راؤ کا دو سرا بیٹا تھا تخت نشینی (۲۰ جولائی ۱۷۶۱ء) کے وقت سترہ سال کا ناتجربہ کار لڑکا تھا۔ اس کے علاوہ وہ جنوبی ہندوستان کے معاملات میں ایبا الجھا ہوا تھا کہ اسے شال ہند کی سیاست سے کوئی دلچپی نہ تھی۔ اس کے برظاف شاہ مرہٹوں سے بمصالحت کا بے انتہا خواہش مند تھا کیونکہ اس کے بغیر پنجاب پر چین سے حکومت کرنا ناممکن تھا۔ سکھوں کی سرکوبی کرکے اس نے مرہٹہ وکیلوں بابوجی مہادیو ہنگئے اور پر شوتم ہنگنے کو بلوایا۔

بابوجی مارچ کے وسط میں لاہور آگیا لیکن پر شوتم کو پیشوا کی اجازت ملنے میں دو ماہ لگ گئے۔ مرہنوں کی خواہش تھی کہ گفتگو کا آغاز از سرنو سدا شیو بھاؤ کی چیش کردہ شرائط سے ہو لیکن سے مشکل تھا۔ ۱۲ جون ۱۲۲ء کو بابوجی جنگنے نے ایک خط میں دادا صاحب کو مطلع کیا کہ یمال کی کو بیا علم نہیں کہ بانی بت کی جنگ سے پہلے سدا شیو بھاؤ اور شاہ ولی خال میں کن امور پر گفتگو ہوئی تھی اس لئے سلسلہ کلام وہاں سے شروع نہیں ہو سکتا۔ لیکن شاہ ولی خال مرہٹوں کو خال ہا تھے جس کا راقم مرہٹوں کو خال ہا تھے جس کا راقم عالب پر شوتم جنگنے تھا چہ چانا ہے کہ شاہ ولی خال پیشوا مادھو راؤ کے بارے میں دوستانہ خیالات رکھتا تھا۔ مرہٹوں کو خوش کرنے کے لئے اس نے شاہ کو ترغیب دی کہ مادھو راؤ کو مرہشہ سلطنت کا سربراہ لسلیم کرلیا جائے۔

شاہ نے دکنی سفیروں کی معرفت پیشوا کو مرہموں کی سربراہی کا پروانہ اور ایک سادہ کاغذ پر زعفرانی رنگ میں اپنی ہشیلی کا نشان لگا کر بھیجا۔ اس کے علاوہ بیش بما نلعت کیتی جوا ہرات اور بہت سے ہاتھی گھوڑے بھی روانہ کئے گئے۔ وزیر شاہ ولی خال نے مرہم وکیلوں کے ساتھ اپنا ایک ذاتی سفیر بھی دکن بھیجا اور اس طرح شاہ نے مرہموں کو پنجاب کی سیاست سے بے دشل کر دیا۔(۱۳)

#### کشمیرکے معاملات

کشیر مکی ۱۵۵۱ء میں افغان عملداری میں آچکا تھا لیکن عبداللہ خال اسحاق آغاجس نے اسے مشیر پر قبضہ کیا تھا صرف چھ ماہ بعد افغانستان لوٹ آیا۔ واپس آنے سے پہلے اس نے اسپنے ایک نزد کی عزیز خواجہ کچک کو صوبے کا نائب اور سکھ جیون کو اس کا مدد گار مقرر کیا۔
سکھ جیون نے پہلے تو خواجہ گچک کو قید کر دیا اس کے بعد اسے کشمیر سے نکال کر غازی الدین سے جوڑ توڑ شروع کر دیئے۔ مو خرالذکر کی سفارش پر شاہ عالم خانی نے اسے تشمیر کا حاکم مقرر کر دیا۔ سکھ جیون ایک برا انسانیت پند اور روشن خیال حکمران خابت ہوا۔ وہ برا سخی اور مقرب معاملات میں بے حد وسیع النظر تھا۔ اس کے تھم سے کشمیر میں مسلمانوں کے تمام مقابر اور باغات کی درستی کی گئی اور ان کی مناسب دکھ بھال کا انتظام ہوا۔ وہ روزانہ بہت سے مسلمانوں کو کھانا کھانا تھا۔ اور ہر ماہ کی بارہ اور پندرہ تاریخ کو بلا تخصیص ند بہب غرباء کی ایک

بری تعداد کو این ہاتھ سے کھانا تقیم کیا کرتا تھا۔ درویشوں اور فقیروں سے اسے خاص طور سے لگاؤ تھا۔ اس کے دور میں ہر ہفتے ایک عام مشاعرہ ہوتا جس میں کشیم کے ہتام شاعر شرکت کرتے اور اپنا کلام سناتے۔ اس نے کشمیر کی ایک مشاعرہ ہوتا جس بین کشیم کے ہتام شاعر شرکت کرتے اور اپنا کلام سناتے۔ اس نے کشمیر کی ایک مشند تاریخ لکھوانے کا جمی اہتمام کیا اور اس مقصد کے لئے چار چوٹی کے علماء کا استخاب کیا۔ ان میں سے ہرایک کی مدد کے لئے دس دس متاز علماء مامور ہوئے۔ محمد توفیق علماء کی اس جماعت کا سربراہ قرار پایا۔ اس کے باقی ساتھیوں کے نام یہ ہیں۔ محمود علی خال متین مرزا قلندر اور امین خال۔

## نورالدين برے زئی

لیکن چونکہ اس نے افغان گورنر کو نکال کر احمد شاہ سے سرتابی کی تھی اور مغل باوشاہ کے نام کا خطبہ اور سکے جاری کئے تھے اس لئے احمد شاہ نے اس کی برطرفی کا تھم صادر کر کے نورالدین برے ذکی کو اس کی جگہ کشمیر کا حاکم مقرر کیا۔ برے ذکی کی خواہش کے مطابق شاہ دل خال نے اچر حالی کو جول کے راجہ رنجیت دیو کی حمایت حاصل کرنے اور اسے جنگی انظامات کے سلطے میں لاہور بلانے کے لئے بھیجا۔ راجہ کے تامل کرنے پر اس نے اپ دوسرے بیٹے شیر محمد خال کو روانہ کیا کہ رنجیت دیو کو شاہ کے دوستانہ جذبات کا یقین دلا کر الہور آنے پر رضامند کرے۔

آخر کار رنجیت دیو وزیر کے بیوں کے ساتھ لاہور پنچا۔ شاہ نے اسے شرف باریابی بخشا اور بیش بھا نلعت دے کر نورالدین برے زئی کے ساتھ تشمیر کی مہم پر جانے کی درخواست کی اور بیش بھا نلعت دے کر نواہش کا احرام کرتے ہوئے اپنے بیٹے برج راج دیو کو افغانستان فوج کی رہنمائی کے لئے نورالدین کے ساتھ کر دیا۔(۱۵)

سکھ جیون حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار تھا۔ اس نے تمام بہاڑی دروں پر دفاعی استحکامات کر رکھے تھے۔ لیکن اس کے باوجود تین یا چار ہزار افغان اور ڈوگرہ فوج توسہ میدان کے راستے سے وادی کشمیر میں داخل ہو گئے۔ پرگنہ دیبوس چیرہ اوڈار کے مقام پر لڑائی ہوئی لیکن سکھ جیون کے آومیوں نے کوئی مزاحت پیش نمیں کی۔ اس کا ایک رشتے دار جو فوج کی کمان کر رہا تھا میدان سے بھاگ نکلا۔ یہ حال دکھ کر سکھ جیون بھی فرار ہو گیا لیکن راستے میں ایک سسمنارے کے ہاتھ پڑگیا جس نے اسے نورالدین کے حوالے کر دیا۔ مؤ خرالذکرنے سکھ جیون کی آکھیں نکلواکر اسے شاہ کے پاس بھیج دیا جمال اس کی گردن مار دی گئی۔ سکھ جیون کی قدمات کے صلے میں اسے کشمیر سے سالانہ ۲۰ ہزار بوری چاول کھنے کا راجہ رنجیت دیو کی خدمات کے صلے میں اسے کشمیر سے سالانہ ۲۰ ہزار بوری چاول کھنے کا

حكم ہوا۔

نورالدین سکھ جیون کی شکست کے بعد کشمیر کا حاکم قرار پایا۔(۱۲)

## زین خال کی شکست

" ۵ فروری کے قتل عام سے سکھوں کے حوصلے پست نہ ہوئے تھے۔ تین ماہ نہ گزرے تھے اور شاہ ابھی لاہور ہی میں تھا کہ انہوں نے زین خال کے خلاف بھر سرکشی کی۔ (بیساکھ۔ شاکا ۱۲۸۴۔ مئی ۱۷۲۲ء)

## سکھوں کی سرگر میوں میں اضافہ

موسم گرما کی جھلسا دینے والی تمازت سے بیخنے کے لئے شاہ لاہور سے چل کر ضلع گورداسپور کے قصبے کلانور میں خیمہ زن ہوا جس کی آب وہوا مقابلاً" معتدل ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں اکبر اعظم کی تخت نشینی ہوئی تھی۔

نین خال کی فلست اور شاہ کی عارضی ہے عملی سے شیر ہو کر سکھوں نے ہر مطرف سرکشی شروع کر دی۔ سردار جماعتکھ سکر پکیے نے بھنگی سرداروں کے ساتھ مل کر لاہور کے شال اور شال مغرب میں تباہی مجانی شروع کر دی۔ سمبر کے وسط میں ان کا ایک لشکر جرار پانی پت اور کرنال کے نواح میں خیمہ زن تھا لیکن بیساتھی کا شوار نزدیک آجانے کی وجہ سے وہ گھروں کی جانب لوٹے اور اکتوبر کے دو سرے ہفتے میں امر تسر آپنچ۔ اس دقت ان کی سوار اور پیادہ فوج کی تعداد تقریبا میں اور شاہ سے گھالو گھارا کا انتقام لینے کا تہیہ کئے ہوئے تھے۔ (کا

## امرتسر کی غیرفیصله کن جنگ

اس وقت تک شاہ لاہور آچکا تھا۔ جیمز براؤن لکھتا ہے۔

" یہ خبرپاتے ہی احمد شاہ نے سفیر کے مرتبے کا ایک نمائندہ صلح کی گفت و شنید کے لئے سکھ سرداروں کے پاس بھیجا تاکہ خون خرابے کی نوبت نہ آئے ۔ لیکن سکھوں نے شاہ کے سفیر کی بات سنے بغیراہے اور اس کے ہمراہیوں کو لوٹ کر اپنے لشکر سے بھگا دیا۔"(۱۸)

صلح کی تمام کوشٹوں کو رائیگاں جاتے دیکھ کر احمد شاہ ۱۱ اکتوبر ۱۲ کاء کی شام کو یعنی دیوالی سے ایک دن پہلے امرتسر پہنچا۔ اگلے دن علی انصبح سکھ لشکر صف آرا ہو کر درانیوں پر حملہ آور ہوا۔ مبیح سے شام تک خونریز جنگ ہوئی اور رات کی تاریکی پڑنے پر بلا کسی فیصلے کے ختم ہوگئی۔ شاہ سکھوں کی شجاعت اور ان کے عزم سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنی فوج لے کر راتوں رات لاہور چلا آیا۔(۱۹)

شاہ کے دوبارہ حملہ کرنے سے پہلے ہی سکھ امر تسر چھوڑ گئے اور دریائے ستلج پار کرکے لاکھی کے جنگل میں روپوش ہو گئے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد جب وہ ماجھا کے علاقے میں شکار کھیل رہا تھا تو اس کی سکھوں سے نہ بھیڑ ہوگئی۔

ایک روز سکھ سواروں کا ایک چھوٹا سا دستہ شکار گاہ میں نمودار ہوا۔ شاہ نے اپنے آومیوں سے کما کہ انہیں پکڑلیں۔ جب افغان سابی انہیں گرفتار کرنے کے لئے آگے بوھے تو اچانک کچھ اور سکھ سوار برآمد ہوئے اور شاہ کے سابیوں سے الجھ گئے۔ ایک سکھ بادشاہ کی جانب جھپٹا۔ لیکن اس کے وار کرنے سے پہلے ہی ایک افغان سابی نے تیرمار کراسے ہلاک کر ویا۔ شاہ کے ہمراہیوں نے کانی سکھوں کو ہلاک کر ڈالا۔ باقی ماندہ جنگل کی طرف بھاگ گئے۔(۲۰)

#### رہلی کے معاملات

افغانتان واپس ہونے سے پیشترشاہ دہلی کی سلطنت کے معاملات بھی طے کر دینا چاہتا تھا۔
اس مقصد کے لئے اس نے نجیب الدولہ اور شام عالم ٹانی کے نمائندوں کو لاہور بلوایا۔ نجیب
الدولہ اوا کل اکتوبر میں لاہور آیا اور اس کے فورا "ہی بعد یعقوب علی خال بھی وہلی سے آپنچا ،
شاہ کی جانب سے منیرالدولہ ۔ آغا رضا اور عبدالاحد خال کو بھیجا گیا۔ احمد شاہ دہلی کے نظام میں
کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے شاہ عالم کی تخت نشینی کی تصدیق کر دی۔ اس
کے علاوہ اس نے یہ بھی منظور کرلیا کہ وہ ہندوستانی والیان ریاست میں اپنا اثر و رسوخ استعال
کرکے انہیں شاہ عالم ٹانی کی اطاعت کی ترغیب دے گا لیکن وہ اس مقصد کے لئے کوئی فوجی
الداد دینے کے لئے تیار نہ تھا۔ مغل بادشاہ کی طرف سے نجیب الدولہ اور منیرالدولہ نے شاہ کو

## پنجاب کی حکومت

پنجاب " تشمیر اور سرہند میں مندرجہ ذیل انتظامات کئے گئے۔

لا مور: كابلي مل كو حاكم مقرر كيا كيا

سربند: زین خال بدستور حاکم رہا

ستلج اور بیاس کا درمیانی پهاڑی علاقہ: راجہ گھم<sub>ن</sub> چند کھٹوچ والٹی کا گٹڑہ کی تحویل میں دیا گیا۔ جالند هروو آب: سادات خال بدستور حاکم رہا۔

كلا نور: خواجه عبيدالله خال

باری دو آب: مراد خال

رچنا اور سندھ ساگر: جمان خال کو 'پٹاور کا صوبہ بھی اس کے پاس تھا سمیر: نورالدین برے ذکی (۲۱)

شاہ ۱۳ دسمبر ۲۱۱ء کو افغانستان کی جانب روانہ ہوا (۲۲) وہ ستابح کے کنارے کنارے کارے ہواہوں ہوتے ہوئے درہ گوئل سے گزر کر غزنی کا بہاولپور پہنچا اور وہاں سے ملتان اور ڈیرہ اسلیل خال ہوتے ہوئے درہ گوئل سے گزر کر غزنی کا رخ کیا۔ پنجاب کی جھلتی ہوئی گری نے اس کی صحت پر بہت خراب اثر ڈالا تھا اس لئے غزنی پہنچ کروہ پچھ عرصہ صاحب فراش رہا۔ اس کے چرے پر بری تعداد میں دانے نکل آئے یمی حال اس کے جرے پر بری تعداد میں دانے نکل آئے یمی حال اس کے جانب روانہ ہوگیا۔ (۲۳)

#### حواله جات

ا سلماس نامه ۱۰۸ ب

۲- عماد التواريخ، جلد دوم، ص ۲، ۲

پنتھ پر کاش' ص ۸۶۲

كنهيالال: تاريخ بنجاب ص مه مِر

مخزن پنجاب 'ص ١١٦٨

س- سهماس نامه ' ۱۰۸ ب آ ۱۰۹ الف بر عماد التواریخ ' جلد اول' ص ۱۵۳ بلد دوم' ص ۷ ' ۸ غیرت نامه ' ص ۲۶۳ آ ۲۶۹ بخوش وقت رائے ' ص ۷۷ آ ۸۰ بر ۱۹۸ آ ۱۹۸ احمد شاہ به آرزخ بهند' ص ۳۳٬ ۳۳۰ (۸۹۰ ۱۸۹۰) بوٹے شاہ به آرزخ بیخاب ' ص ۵۰

رتن عُلَه ' برا چین پنته بر کاش' ص ۴۹۳ تا ۴۹۲

گيان عنگه- پنته يركاش 'ص ٧٦٢

کنهیا لال۔ تاریخ پنجاب' ص ۸۴

٣- گيان سَگُه ' پنته بر کاش ' ص ٩٠٨ ' ٨١٨ -

طهاس نامه' ۱۰۹ الف ـ ب

خزانه عامره ۱۱۳۴

۵۔ خوش وقت رائے' ص ۸۸

على الدين ' عبرت نامه ' ٢٦٦ ' ٢٦٧

۲- عبرت نامه 'ص ۲۶۷

ا مرتسر دُسٹرکٹ گزیشر' ص ۱۶۵'

كنهيا لال تاريخ بنجاب م ٨٥٠

ے۔ علی الدین ۔ عبرت نامہ 'ص ۲۲۸'۲۲۸

حسین شای 'ص ۱۱' ۱۲

عمادالتواريخ ' جلد اول' ص ١٥١ تا ١٥٧

خوش وقت رائے ' ص ۷۸

تاریخ سلطانی ۱۳۵

گيان سنگه- پنته يركاش م ١١٢

کنیا لال (آرخ پنجاب صفحہ ۸۴ ۸۵) بیان کر آ ہے کہ عاقل داس مسلمانوں کا برا دوست تھا' اور دیلی کی مهم کے لئے اس نے شاہ کو کافی روپیہ دیا تھا۔

۸\_ گیان شکھ۔ پنتھ پر کاش' ص ۸۱۹٬۸۱۵

رتن مگھ۔ پراچین پنچہ پر کاش' ص ۴۴۴

۹- علماس نامه - ۱۱۰ الف اور ب

رتن عُکھ۔ پراچین پنتھ پر کاش' ص ۴۴۴

گیان عَگھے۔ پنتھ بر کاش' ص ۸۱۵

رجب ۱۱۷۵ ھ (۴ فروری ۱۷۲۲ء) کو شاہ ولی خال نے راجہ سوائے مادھو کھے والی جے پور
کے وکیل راجہ ہر سائے کے خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا "اس ملک سے سکھول کی بنخ کی کے
بعد اعلیٰ حضرت شکار کے لئے سرہند کے اطراف میں جا سمیں گے۔ آپ ہر لحاظ سے خاطر جمع
ر کھیں اور اپنے علاقے کے حالات سے مطلع کرتے رہیں۔" اس خط کے جواب میں ہر سائے
نے لکھا کہ شاہ سے اپنی فرمانہرواری اور وابشگی کے اظہار کے طور پر مماراجہ نے تھیم سکھے
رانھور کو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے اور ان کے احکامات بجا لانے کے لئے مقرر
کیا ہے۔

(مراصلات احمد شاه درانی نمبر۳۷ اور ۳۹)

گیان شکھ ۔ پنتی پرکاش 'ص ۱۵۵' ۱۸۱۸۔

حبین شاہی 'ص ۱۵۵۔

خرانہ عامرہ 'ص ۱۱۱۱ الف
خرین شاہی 'ص ۱۱۱۲ الف
حبین شاہی 'ص ۱۱۲ الف
حبین شاہی 'ص ۱۵۵' ۲۵۸ مرت شکھ ۔ پراچین پنتے پرکاش 'ص ۱۵۲' ۸۲۸ مرا النوار نخ 'ص ۱۵۵ مرا ۱۵۵ مرا ۱۵۵ مرا ۱۵۵ مرا ۱۵۵ مرا ۱۵۵ مرا النوار نخ 'ص ۱۵۵ مرا ۱۵۵ مرا ۱۵۸ مرا النوار نخ مرا سال النوار نخ مرا سال النوار نخ مرا سال النوار نخ مرا سال النوار نکو سکھاں 'ص ۱۵۸ مرا تو کرہ خاندان پھلکیاں 'ص ۱۵ مرا النوار نکھ مرا سال النوار نکھ مرا سال مرا النوار نکھ النوار نکھ مرا سال النوار نکھ کو النواز نکھ کو النوار نکھ کو

اس لڑائی میں سموں کے جانی نقصان کے مختلف اندازے لگائے گئے ہیں جو پانچ ہزار سے لیکر تمیں ہزار تک جانی نقصان کے مختلف اندازے کو درست سمجھتا ہوں کیونکہ اس کا باپ اور چچا دونوں اس لڑائی میں موجود تھے۔ ان کا بیان ہے کہ تمیں ہزار افراد میں سے ہیں ہزار والیں آئے تھے۔

۱۲\_ علی الدین- عبرت نامه' ص ۲۶۸\_

راجوا ڈے' جلد ششم' عل ۲۵م

كرم شكر آلا شكر من ٢٢٢-

طهماس نامه ۱۱۱ ب

تذكره خاندان بهلكيان عن ١٥

بوٹے شاہ۔ تاریخ پنجاب' جلد اول' ص ۲۲۷

مئو خر الذكر دو كا بيان ہے كه سردار آلا منگھ نے چار لاكھ روپيد ديا تھا۔ كنهيا لال آرخ پنجاب صفحہ ۸۵ ير لكھتا ہے كه سات لاكھ روپيد ديا گيا تھا۔

١٣٠ شعبان كے پہلے ہفتے میں مالبا" ٤ مارچ ١٤٦١ء كو احمد شاہ اور شاہ ولى خال نے سعداللہ

خال روهیلے کو خط لکھنا تھا۔ (مراسلات احمد شاہ درانی نمبر ۳۷ اور ۳۸)

۱۳ راجوؤے علد چهارم - ص ۳۸۲ سمس ۴۲۵ مس

سركار جلد دوم ص ٨٨٨،

سرؤيبائي نيولي مسرري آف دي مرافعاز عن ۴۴۸

۵۱۔ نزانہ عامرہ مس ۱۳ ۱۵۔

ملخص التواريخ٬ ص ۱۳۱۳٬ ۱۹۱۳\_

گلاب نامه - ص ۷۸٬۹۶

گلزار کشمیر - من ۲۳۲ ۲۳۳ ـ

صولت افغانی۔ ص ۲۵۳۔

مجمع الاخبار- ص ٢٣٠-

تاریخ مظفری۔ ص ۵۰س۔ ۴۵۱

على الدين عبرت نامه - ص ٢٦٨ ، ٢٦٩ سيرا لمتا فرين - ص ٩٣٠ ،

راجواؤے 'جلد چمارم' ۳۸۴'

۱۷\_ خزانه عامره'ص ۱۱۵'۱۱۱

على الدين - عبرت نامه ص ۲۲۰٬۲۲۹

ميرا لمتاخرين ' ص ٩٢٠

راجواۋے' جلد جہارم' ص ۳۸۴

گلاب نامه' ص ۷۸' ۷۹

گلزار کشمیر' ص ۲۳۲' ۲۳۳

مخص التواريخ ' ص ۱۵ ۱۸

صولت افغانی' ص ۲۵۳

۱۷- عماد التواريخ ' جلد اول' ص ۱۲۰

دېلی کرانسکل جمز براؤن'

۸۱ جیمز براؤن .. بمشری آف دی رائز اینز براگریس آف دی میکمس (ص ۲۵)

. ۱۹۔ جیمز براؤن' ہسٹری آف دی رائز اینڈ پراگریس آف دی سکھس ۔ ص ' ۲۵

نورسر- جرنی فرام سیگال نوانگلیند 'ص ۲۷۰٬۲۷۹

ملكم النكيج آف دي سلمس 'ص ٢٨١)

کچھ مورخوں کو اس واقعہ کی صحت پر شبہ ہے۔ گپتا کا خیال ہے کہ سکھوں سے ایسا کارنامہ غیر متوقع نہیں۔" کا اکتوبر ۱۷۲اء کو مکمل سورج گربن ہوا اور دن کے وقت ایسا اندھیرا ہو گیا کہ ستارے نظر آنے لگے (عمادالتواریخ جلد اول 'ص ۱۷۲) ۱۸۲۴

۲۰ احمریاد گار - سلاطین افغانان م ۱۷۲ سا۔

۲۱ على الدين عبرت نامه '۲۵۱

عماد التواريخ جلد اول ' ۲۵۹

خوش ونت رائے' ص ' 29۔

گلاب نامه' ص 29'

گلزار کشمیر' ص ۲۳۳'

صولت افغانی' ص ۲۵۳'

۲۲\_ دیلی کرانسکل\_

۳۳ غمار - احمد شاه باما م ۲۸۹٬۲۱۷٬۲۹۸

#### بجيبوال بإب

# ابدالی کامندوستان پر ساتوال حمله

# پنجاب میں اقتدار کی تشکش

# سکھوں کی سرگرمیاں (۱۲۳-۱۲۷۱ء)

دسمبر ۱۷۲۲ء سے جب احمد شاہ ہندوستان سے واپس ہوا۔ اکتوبر ۱۷۲۳ء تک جب وہ ساتویں دفعہ اس ملک پر حملہ آور ہوا اس کی سرگرمیوں کا پچھ پیتہ نہیں چلتا۔

شاہ نے جو نمی پنجاب چھوڑا سکھ پھرائی کمین گاہوں سے نکل آئے اور ہر طرف پھیل گئے۔ اس مرتبہ انہوں نے ایپ آپ کو دو گرہوں میں تقیم کیا۔ ان میں سے ایک گروہ بڑھادل یعنی بوڑھوں کی فوج اور دو سرا تروناول یعنی جوانوں کی فوج کہلا تا تھا۔ یہ دو بڑے گروہ بڑھاول نے صوبے میں بارہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقیم تھے جنہیں بارہ سلاں کہتے تھے۔ بڑھاول نے صوبے میں مختلف جگہوں پر اپنے تھانے قائم کئے جہاں سکھوں کے دشنوں کو سزا دی جاتی تھی۔ تروناول کے ذمے یہ کام تھا کہ امر تسرمیں رہ کر سرو دار یعنی سکھوں کے مقدس تالاب کو جے احمد شاہ نے بڑا ویا تھا آلائوں سے یاک کرے۔(۱)

ای دوران میں بڑھاول نے سردار جماعظم اہلو والیہ کی کمان میں سعادت خاں کو شکست دے کر جالندھر دو آب پر تسلط جمالیا۔اہلو والیہ نے لساڑا کے دیوان بشمبر داس کو ارمر ٹانڈہ کے نزدیک شکست دے کر اس کے بہت سے دیہات پر قبضہ کرلیا اور اس طرح اپنے لئے ایک

چھوٹی سی ریاست کی بنیاد وال دی۔ سعاوت خال دہشت زدہ ہو کر قلعہ بند ہو گیا۔(۲)

جہان خال کی ناکام مہم

سکموں کی شورش کا حال من کر احمد شاہ نے جہان خال کو ان کے خااف روانہ کیا۔ جہان خال سندھ 'جہلم اور چناب کو عبور کرکے رچنا دو آب ہیں داخل ہوا اور راجہ رنجیت دیو سے کمک حاصل کرنے کی غرض سے سیالکوٹ کی جانب بردھا۔ سردار چڑجت سکھ وہاں سے تمیں میل کے فاصلے پر گوجر انوالہ ہیں تھا۔ اس نے جنگی سرداروں جھنڈا سکھ اور گوجر سکھ کو اپنی مدد کے لئے بلایا اور ایک کیر فوج کے ساتھ ہی زمین پر آرہا۔ سکموں نے بلند آواز سے گھوڑا مارا گیا اور خان گھوڑے کے ساتھ ہی زمین پر آرہا۔ سکموں نے بلند آواز سے "وا ہگوروجی کی فتح"کا نعرہ لگایا اور اعلان کر دیا کہ "ہم نے جہانا کو مار ڈالا ہے۔" اس کے بعد وہ شخ برست افغانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں بھاری جانی نقصان پنچا کر منتشر کر دیا۔ جہان خال بھاگ فکلا اور اس کا تمام مال و اسباب اور لواحقین سکموں کے ہاتھ آگئے۔ علی الدین لکھتا ہے "چونکہ اس زمانے کے سکھ عورتوں پر ہاتھ انھانا مردا گی کے خلاف سمجھتے تھے اس لئے جہان خال کے لواحقین بحفاظت جموں بھیج دیلے گئا۔ (۳)

# س بندير سكمون كاتسلط

اس فتح کے چند ہفتے بعد سردار جما عکھ المودالیہ نے بڈھاول کے ساتھ علی عبور کیا اور محصک خال سے گھالو گھارا کا انقام لینے کے لئے دسمبر ۱۲۳ء میں مالیر کو ٹلہ کا محاصرہ کر لیا۔ خان مقالے کے لئے نکلا لیکن شکست کھاکر مارا گیا۔(م)

اس کے بعد سکھوں کا دل شال مشرق کی جانب بڑھا اور سرہند سے ۱۲ میل کے فاصلے پر مورندا کے قصبے کو آراج کیا۔ یہاں انہوں نے دو مقای را بگھڑوں جانی خال اور مانی خال جنہوں نے دسمبر ۱۲۰۰ء میں گورو گوبند شکھ کے لڑکوں کو پکڑوا کر قتل کرایا تھا اور اکلی تمام نسل کو تکوار کے گھاٹ آبار دیا۔(۵)

اس دوران میں اپنی ظالمانہ کاروائیوں کی وجہ سے زین خاں اپنی رعایا میں بہت غیر مقبول ہو چکا تھا۔ ہماس خاں لکھتا ہے "مجھے ہت چلا کہ زین خاں نے تمام پرانے اصول وضوابط بالائے طاق رکھ دیے ہیں۔ اس نے ساہیوں کو تخواہیں دینا بند کر دیں اور اپنی عملداری کے دیہات کو لوٹنا شروع کر دیا ۔ اس طرح جواناج حاصل ہو آ وہ سیاہیوں میں ان کی شخواہ کے بقدر ایک چوتھائی تقسیم کر دیا جا آ۔ اس نے بہاڑی سرداروں سے یارانہ گاٹھ لیا اور ہروقت دولت جع کرنے کی فکر میں رہنا۔ ایس غیر منصفانہ اور بے عقلی کے کاموں سے سوائے ادبار اور

بربادی کے اور کیا توقع ہو سکتی ہے ۔ چنانچہ میں نے اپنے دوستوں سے کمہ دیا کہ اگر یمی صورت حال رہی تو فوج ختم ہو جائے گی اور سرہند کا شهر تباہ ہو جائے گا''۔ شماس خال کی میہ پیشین گوئی جلد ہی بوری ہو گئے۔(۲)

مورندہ کو لوٹننے کے بعد سکھ سرہند کی جانب بڑھے۔ وہ زین خال سے ۵ فروری ۷۲کاء کے قتل عام کا بدلہ لیننے کے لئے عرصہ سے موقعہ کی تلاش میں تھے۔

مرہند بہنچ کر بڈھادل اور تروناول متحد ہو گئے ، چڑہت سنگھ سکر چکیہ ، جھنڈا سنگھ ، گنڈا سنگھ اور بھنگی اور راہوں کا آرا سنگھ گھسا بھی آپنچ۔ ان کے علاوہ بٹیالے کا آلا سنگھ بھی ہمت سنگھ اور چین سنگھ کی کمان میں ایک لشکر جرار لے کر آگیا۔ ان حالات میں زین خال بالکل بے بس ہو گیا۔ اسے کمیں سے مدد کی توقع نہ تھی۔ احمد شاہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر افغانستان میں تھا۔ گیا۔ اسے کمیں سے مدد کی توقع نہ تھی۔ احمد شاہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر افغانستان میں تھا۔ جان خال بھائما۔ جمال خال شکست کھا کر جا نے خال ہو چکا تھا۔ اور اس کے اپنے مرتضی خال اور قاسم خال اس سے متنفر ہو کر جا چکے فرار ہو چکا تھا۔ اور اس کے اپنے مرتضی خال اور قاسم خال اس سے متنفر ہو کر جا چکے۔ (ے)

جب سکھ سرہند کے نواح میں پنچے تو زین خال دیمات لوٹے اور مالیانہ وصول کرنے کی مہم پر گیا ہوا تھا۔ ان کے آنے کی خبرپاکر وہ سرہند کی جانب چلا۔ لیکن ۱۲ جنوری ۱۲ اء کو سکھوں نے ہڈ لاڈا کے نزدیک اس کا راستہ روک لیا۔ اگلے دن یعنی ۱۲ جنوری کی صبح کو اس نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن سرہند سے سات میل کے فاصلے پر موضع ماتھیرہ کے نزدیک گھیر لیا گیا اور لڑتے ہوئے مارا گیا۔

زین خال کے قل ہوتے ہی اس کے سپاہی بھاگ نظے اس کے بعد مشتعل سکھ سرہند میں داخل ہو گئے اور بلا مخصیص لوٹ مار شروع کر دی۔ افغانوں کے مکانات مندم کرکے زمین سے ملا دیۓ گئے اور گورو گوبند سکھے کی پیٹین گوئی کو پورا کرنے کے لئے سکھ سرداروں نے گدھے منگوا کر اس زمین پر اپنے ہاتھ سے بال چلایا۔ سکھوں کے ہاتھ بے حیاب مال غنیمت آیا لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ سرہند کے دسیج و عریض علاقے پر ان کا قبضہ ہو گیا۔(۸)

سب سے ہم بیت میں ہم ہوت وہ کی و ریاں مان سے بوت باہت ہو یہ ہورہ کی کہ اس کے بعد اور ہر سوار اس کے بعد فاتح سکھوں نے آپس میں ملک کے جھے ، تخرے کر لئے ۔ جوزف اسکھم نے ۱۸۴۸ء میں لکھا ہے "ایک روایت ہے کہ جنگ ختم ہوتے ہی سکھ منتشر ہو گئے اور ہر سوار رات دن مارا مارا سفر کرکے راستے میں جتنے گاؤں یا قصبے پڑتے سب میں ہتھیار یا لباس میں سے کوئی چیز پھینکتا جا آ یمال تک کہ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد تقریبا" بالکل نگا ہو جا آ۔ یہ سب گاؤں اور قصبے ان کی ملکیت قراریاتے۔ "لیکن سرہند کے منحوس شہر کو قبول کرنے کے لئے کوئی گاؤں اور قصبے ان کی ملکیت قراریاتے۔ "لیکن سرہند کے منحوس شہر کو قبول کرنے کے لئے کوئی

تیار نہ ہوا۔ اس البحن کا حل یہ نکالا گیا کہ شہر کے سرکردہ شہری خود اپنے حاکم کا امتخاب کر لیں۔ انہوں نے بھائی بڑھا عنگھ کا انتخاب کیا اور اس کے بعد خیرو برکت کی دعاؤں کے ساتھ شہر بڑھا عنگھ کی تحویل میں دے دیا گیا بعد میں سردار آلاعنگھ نے پیجیس ہزار روپیے دے کر سمہند خرید لیا۔(۹)

#### جمنا گنگا دو آب میں سکھوں کی آمد

سکھوں کو پنجاب پر تبضہ کرنے میں ایک اہ سے زائد نہ لگا۔ ان کا کام اس وجہ سے اور بھی ہاکا ہو گیا کہ ذین خال کے ظلم و ستم سے نجاب حاصل کرنے کے لئے بہت سے قعبوں اور مواضعات نے اپنی مرضی سے ان کی اطاعت قبول کرلی۔ اس کے بعد تروناول سلج کی شائی جانب لوٹ آیا لیکن فتح کے نشہ میں بدمست بڈھاول بوریا کے مقام پر جمنا عبور کرکے جمنا گنگا کے دو آب میں گھس آیا۔ انہوں نے ۲۰ جنوری ۱۲۲ء کو سمار نپور لوٹا اور اس کے بعد شالمی اور کاند حلہ کی جانب بڑھ گئے۔

#### جالند هردو آب يرقبضه

تروناول کی جالند هرو آب میں آمر پر یمال کا افغان حاکم سعادت خال ملک چھوڑ کر فرار ہوگیا۔ اس طرح دو آب کا بورا علاقہ سکھوں کے قبضے میں آگیا اور انہوں نے اس کے جھے بخرے کر لئے(۱۰)

#### لاہور میں آمد

اس کے بعد سکھ لاہور پر چڑھ دوڑے اور فروری ۱۷۲۳ء میں شہر کا محاصرہ کر لیا۔ خواجہ عبیہ جو کلانور سے آیا تھا ایک لڑائی میں مارا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے لاہور میں چند گائیں برسمعام ذرج کی گئی تھیں۔ سکھوں نے شہر کے حاکم کابلی مل سے مطالبہ کیا کہ گائے ذرج کرنے والے تمام قصابوں کی گرون ماری جائے اور آئندہ کے لئے ان کا کائنا ممنوع قرار دیا جائے۔

کابلی مل نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ ایک مسلمان بادشاہ کا طازم ہے اور اگر اس نے ایما کوئی علم دیا تو شاہ اسے نہ بخشے گا۔ بسرحال سکھوں کو خوش کرنے کے لئے اس نے چند سرکردہ شہریوں کے مشورے سے دویا تین قصابوں کے ہاتھ اور ناک کاٹ کر ان کے سامنے پیش کیا اس کے علاوہ اس نے سکھوں کو بھاری خراج اوا کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ بھی طے پایا کہ سردار ہری سگھ کا ایک ویکل نیک چند لاہور میں رہے گا اور کابلی مل اسے وس روہیے روزانہ دیا کرے گا۔ یہ لاہور پر سکھوں کے قبضہ کا آغاز تھا۔ (۱۱)

اس طرح چناب کے مشرق میں افغانوں کی حکومت برائے نام رہ گئی' ان کا اقترار صرف لاہور کے شمراور قلع تک محدود تھا۔ آس پاس کا تمام علاقہ سکھوں کے ہاتھ آچکا تھا۔ ۱۲۲ اور جملم کے درمیانی کے موسم گرما میں سردار چڑہت سکھ اور دیگر سکھ سرداروں نے چناب اور جملم کے درمیانی علاقے اور ملمان کی جانب بھی شاہ کے نمائندوں کا تسلط ختم کر دیا۔

#### سربلندخال کی شکست

اواکل موسم گرما میں سردار چڑہت سکھ' سردار گوجر سکھ بھتگی کے ساتھ روہتاس کے افغان فوجدار سمپلند خال پر حملہ کرنے کے لئے شال مشرق کی جانب روانہ ہوا۔ ان سرداروں کی غیر حاضری میں سربلند خال نے دریائے جملم کو پار کر کے گجرات پر قبضہ کرلیا اور وہاں کے چودھری رحمت خال اور دیوان شیوناتھ کو سکھوں سے دوستی رکھنے کی بناء پر قتل کرا دیا تھا۔ دونوں سکھ سردار دریائے چناب عبور کرکے پنج دو آب میں اور یمال افغان مزاحمت کا خاتمہ کرکے جملم سے آگے برھے۔ سمبلند خال ان کے مقابلے کے لئے نکلا لیکن جلد ہی قلع میں پاہ لینے کے لئے مجاور ہوگیا۔ سکھول نے روہتاس کا محاصرہ کرلیا لیکن چار ماہ تک قلعہ فتح ہونے کوئی آثار نظرنہ آئے۔ چڑہت سکھول نے روہتاس کا محاصرہ کرلیا لیکن چار ماہ تک قلعہ فتح ہونے اس فریب میں آئیا اور سکھول کو جاتے دیکھ کر ان کا تعاقب کرنے کے لئے باہر نکلا۔ چڑہت سکھول نے باہر نکلا۔ چڑہت سکھول نے باہر نکلا۔ چڑہت سکھول نے باہر نکلا۔ پڑہت سکھول نے ہاہر نکلا اور بہت حس سلوک سے پیش آئے۔ لیکن سکھول نے اس فتح سے جملم اور دریائے سندھ کا تمام درمیانی علاقہ سکھول کے ہاتھ آگیا۔

# ملتان اور ڈررہ جات پر تسلط

جب چڑہت عگھ اور کو جر عکھ شال مغرب کی فوجی مہمات میں مصروف تھے تو سردار ہری عگھ بھٹکی اور اس کے بیٹے ہیرا عگھ اور گنڈا عگھ نکائی سردار ہیرا سنگھ کے ساتھ جنوب مغرب کی جانب تقریبا" ڈھائی سو میل سفر کرکے اور دریائے سندھ پار کرکے ڈیرہ جات میں آپنچ۔

قاضی نور محمد اپنے جنگ نامے میں لکھتا ہے۔ یہ ملعون کافرلاہور سے ڈیرہ جات تک پھیل گئے تھے اور انہوں نے مساجد کو شہید کرکے زمین سے ملا دیا تھا ..... انہوں نے ملتان کے علاقے پر قبضہ کرلیا تھا"۔(۱۲)

#### سکموں کے خلاف جہاد

لاہور اور ملتان میں سکموں کی سرکشی اور سربند اور جالندھر دو آب کے ہاتھ سے نکل

جانے کی خرس کر احمد شاہ نے پنجاب کی جانب کوج کرنے کا قصد کیا۔ اس نے اپنے بلوج حلیف میر نصیر خال کو بھی سکھوں کے خلاف جہاد میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ شاہ نے نصیر خال کو کھا۔ "مجھے ملتان اور ڈیرہ جات سے اطلاع آئی ہے کہ یہ ملعون کتے اور لالچی کافر مسلمانوں کو خلست دے کر ملتان کے علاقے پر قابض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے لاتعداد مساجد شہید کر دی ہیں اور مسلمانوں کو قیدی بناکر لے گئے ہیں۔ اس صورت میں جب کہ یہ لعنتی فرقہ ایسے مظالم ڈھا رہا ہے آپ کیسے جج پر جانے کا ارادہ کر سکتے ہیں؟ آپ کو چاہئے کہ آپ قلات سے پنجاب کا رخ کریں۔ میں ادھر سے روانہ ہو رہا ہوں اور ہم دونوں مل کر ان سرکش لوگوں کی کھل بخ کا رخ کریں۔ میں ادھر سے روانہ ہو رہا ہوں اور ہم دونوں مل کر ان سرکش لوگوں کی کھل بخ کی کر دیں گے۔ یقین جانو کہ ان بت پر ستوں کے خلاف جہاد جج سے افضل ہے۔ تم میرے کئی کر دیں گے۔ یقین جانو کہ ان بت پر ستوں کے خلاف جماد جج سے افضل ہے۔ تم میرے سے جلد خاتمہ کر دیں۔" نصیر خال پہلے ہی تیار جیٹھا تھا۔ اس نے ملتان اور ڈیرہ جات کے ہاتھ سے جلد خاتمہ کر دیں۔" نصیر خال پہلے ہی تیار جیٹھا تھا۔ اس نے ملتان اور ڈیرہ جات کے ہاتھ سے خلد خاتمہ کر دیں۔ "ماہ کا فتو کی حاصل کر لیا تھا اور اعلے حضرت کے احکام کا مختطر سے نکلنے کی خبر سنتے ہی علاء سے جماد کا فتو کی حاصل کر لیا تھا اور اعلے حضرت کے احکام کا مختطر سے نکلنے کی خبر سنتے ہی علاء سے جماد کا فتو کی حاصل کر لیا تھا اور اعلے حضرت کے احکام کا مختطر سے نکلنے کی خبر سنتے ہی علاء سے جماد کا فتو کی حاصل کر لیا تھا اور اعلے حضرت کے احکام کا مختطر سے نکلنے کی خبر سنتے ہی علاء سے جماد کا فتو کی حاصل کر لیا تھا اور اعلی حضرت کے احکام کا مختطر سے نکلنے کی خبر سنتے ہی علاء سے جماد کا فتو کی حاصل کر لیا تھا اور اعلی حضرت کے احکام کا مختطر سے نکلنے کی خبر سنتے ہی علاء سے جماد کا فتو کی حاصل کر لیا تھا اور اعلی حضرت کے احکام کا مختطر سے نکلنے کی خبر سنتے ہی علاء سے جماد کا فتو کی حاصل کر لیا تھا اور اعلی حضرت کے احکام کا مختطر سے نکلنے کی خبر سنتے ہیں علیہ سے خبر سے خبر سے نکر کی خبر سنتے ہیں جو بیں میں کر سے کر سے کی حاصل کیا تھا کی خبر سے نکر کی خبر سے نور کیا تھا کی حاصل کر کیا تھا کی کر سے ک

# شاہ کی ہندوستان میں آمد

شاہ اکتوبر ۱۷۹۳ء میں اٹھارہ ہزار آدی کے کر افغانتان سے چلا اور راستے سے نصیر خال کی جانب ہرکارے دوڑائے کہ جلد آئے۔ بلوچ سردار بارہ ہزار سپاہی لے کر ایمن آباد میں شاہ سے آبلا۔ یہاں سے وہ دریائے رادی پار کرکے لاہور آپنچ۔ جہان خال نے شاہ سے کابلی مل کی شکایت کی اور اس پر سکموں سے سازش کا الزام لگایا۔ لیکن تحقیقات پر یہ بات غلط ثابت ہوئی۔ قاضی ادریس کی سفارش پر قصابوں والا قصنہ بھی رفع دفع ہو گیا۔ کابلی مل بدستور لاہور کا حاکم رہا اور اس کا بھانجا امیر شکھ فوج کا بخشی مقرر ہوا۔ امیر شکھ اور اپنے داباد جگن ناتھ کو لاہور میں چھوڑ کر کابلی مل شاہ کے لشکر سے آملا اور مہم کے اختیام تک اس کے ساتھ رہا۔

#### مجلس جنگ

شاہ کے شال مغرب کی جانب سے کوچ کرتے وقت سکھ سردار گرانڈ ٹرنک روڈ پر اپنے علاقے چھوڑ کر روپوش ہو چکے تھے۔ شاہ نے لاہور پہنچ کر ایک مجلس جنگ بلائی اور سکھوں کی بخت کی ایک مجلس جنگ بلائی اور سکھوں کی بخت کی جب دوسرے تمام سردار اپنی بات کہ ہے چکے تو انہوں نے امیر نصیر خان سے درخواست کی کہ وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خان نے مودبانہ عرض کیا کہ "ہم سب یماں شاہ کے احکامات کی تقیل کے لئے آئے ہیں۔ ہمیں

جمال جانے کا تھم ملے گا' ہم وہیں جاکر دعمن کو تباہ کریں گے۔ اگر فولاد کا بہاڑ بھی ہارے سامنے آئے گا تو ہم اس کے کلاے کلاے کر ڈالیں گے۔ سکھوں کی تو حقیقت ہی کیا ہے۔ انہیں تو تھلم کھلا مقابلے کی بھی ہمت نہیں۔ وہ تو چوروں کی طرح آتے ہیں اور بھیرپوں کی طرح گھات سے حملہ کرتے ہیں۔ اگر وہ با قاعدہ صف آرا ہو کر سامنے آئیں تو ہم انہیں فورا " جنم واصل کر دیں ۔ وہ شاہی فوج سے ہراساں ہو کر بھاگتے ہیں اور لڑائی میں ذلیل حرب استعال کرتے ہیں۔ غازیوں کے لشکر کو ان پر ناگمانی حملہ کرنا چاہئے۔ اس طرح ان کی صفوں میں انتشار کھیل جائے گا۔ اور ہم ان کی بیخ کی کرنے ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیں میں انتشار کھیل جائے گا۔ اور ہم ان کی بیخ کی کرنے ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیں گے۔"

شاہ نے اس بات پر نصیر خال کو بہت شاہاش دی اور کہا کہ "بت پرست لا کھی کے جنگلوں میں روپوش ہیں جو یمال سے ڈیڑھ دو میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں نہ پانی ہے اور نہ جانوروں کا چارہ ۔ وہاں فوج کشی میں پورے نشکر کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم جنگل کے نزدیک پہنچتے ہی ایک ساتھ ان پر ٹوٹ پڑیں اور ان کا قلع قمع کر دیں"۔(۱۲) جملہ سرداران لشکر نے شاہ کی رائے سے اتفاق کیا اور ضروری تیاریاں کرنے کے لئے اپنی اینی جگہ واپس آگئے۔

#### لاہور کی جنگ

اگلی صبح جب سب ممتاز افغان سروار حسب وستور شاہ کے سامنے صف آرا تھے۔ ایک سوار نے آگریہ اطلاع دی کہ سکھوں نے ہراول دستے کو شکست دے دی ہے۔ اور آگر شاہ جلد ہی ان کی ایداد کو نہ پہنچا تو ہے انتها جانی نقصان ہو گا۔ یہ سنتے ہی شاہ کے تھم سے ہرجانب سے ایدادی افواج دوڑ پڑیں۔ نصیر خال بھی جذبہ جماد سے سرشار ہو کر میدان جنگ کی طرف جھپٹا۔ سکھوں کی راہنمائی سروار چڑہت سکھ کر رہا تھا۔ اس نے افغانوں کے ہراول دستے کو جو سروار گرام خال مگسی اور احمد خال بالیدی کی سرکردگی میں تھا۔ بے خبری میں آلیا تھا۔ حملہ انتا سخت تھا کہ احمد خال بالیدی اور اس کا بیٹا پہلے ہی ہلے میں مارے گئے۔ میر عبدالنبی رئیسانی اور میر نصیر خال این سانی اور اس کا بیٹا پہلے ہی ہلے میں مارے گئے۔ میر عبدالنبی رئیسانی اور میر نصیر خال این سانی اور میر نصیر خال کا گھوڑا ایک سکھ بندو ہی کی گوئی سے مرگیا اور خان بھی گھوڑے کے ساتھ زمین پر آرہا۔ اس کے دو سیادر ملازم مجمد حبین اور میرشکار اس موقع پر اس کی یدد کو آئے اور سکھ سپاہی کو ہلاک کر کے نصیر خال کی جان بھائی۔

اس لڑائی میں مظر محر علام حسین بنگ زئی 'بدادر ساسوی' میربرنی' فنوحی داروغہ اور ملا وار نے نمایاں بمادری کا اظہار کیا۔ اس روز دن وصلے سک محسسان کا رن بڑا۔ سکھوں نے حسب معمول اپنا پرانا حربہ استعال کیا۔ وہ دور سے بندوقیں چلاتے اور پھر خالی بندوقیں بھرنے کے لئے چھے ہٹ جاتے۔ اس دوران میں ان کا دوسرا دستہ پہلو سے حملہ کرے کشت و خون کر آ اور غائب ہو جا آ۔ قاضی نور محمہ جو خود اس لڑائی میں موجود تھا لکھتا ہے "کتے افسوس کی بات ہے کہ غازی کافروں کے ہاتھوں دور ہی سے شہید ہوتے رہے ۔ اگر دست بدست لڑائی ہوتی تو مزہ آیا۔"

جب میرنصیر خال شاہ سے ملنے کے لئے گیا تو موخرالذ کرنے اس کی بہادری پر مبار کباد دی تھی لیکن ساتھ ہی ہے تنبیہ ہم کی کہ آئندہ سکھوں پر اکیلے حملہ کرکے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔(۱۵)

#### شاه کی امرتسرمیں آمد

اس کے بعد شاہ کو خبر لمی کہ سکھ امرتسر کے نواح میں لاہور سے ۳۲ میل مشرق کی جانب چک گرو میں پییا ہو گئے ہیں۔ شاہ نے اس جگہ کی عمارتوں کو کئی دفعہ منبدم کیا تھا لیکن سکھ ہر مرتبہ نئ عمارتیں تعمیر کر لیتے۔ انہیں بھرتاہ کرنے کا ارادہ کرکے شاہ ایک ملکی پھلکی فوج لے کر ا مرتسر كى جانب روانه موا اور چوتھ دن وہاں جا پہنچا۔ ليكن سكھوں كا وہاں بھى كوئى پة نه تھا۔ قاضی نور محمد لکھتا ہے کہ صرف تیس سکھ اکال تخت کے بنگلے میں چھیے ہوئے تھے۔ جب شاہ کی فوج پہلی دسمبر ۱۲۲۷ء کو یہال داخل ہوئی تو یہ تمیں آدمی جو بھائی گور بخش عکھ شہید کے جھے سے تعلق رکھتے تھے افغانوں پر جھپٹے اور ان سے الجھ گئے۔ قاضی لکھتا ہے ''ان تمیں دیوانوں کو موت کا کوئی ڈرنہ تھا۔ انہوں نے غازیوں پر حملہ آور ہو کر اپنی جانیں گرویر قرمان کر دیں۔" اس کے بعد شاہ نے دشمن کا کھوج لگانے کے لئے جاسوس بیسیج لیکن وہ ناکام لوثے۔ امرتسریا اس کے نواح میں سکھوں کا کوئی پتہ نہیں تھا اس لئے شاہ لاہور واپس آگیا۔(۱۷) چونکہ سکموں کے بار بار روبوش ہو جانے کی وجہ سے ان سے کھل کر لڑائی ہونے کا امکان نہ رہا تھا اس لئے شاہ نے اپ مرداروں کو مشاورت کے لئے بلایا اور ان سے رائے طلب کی کہ اب کیا کیا جائے ای زمانے میں سورج مل جاٹ کے بیٹے جوا ہر عکھ نے پندرہ ہزار سکموں کی مدد سے نجیب الدولہ کو سخت تنگ کر رکھا تھا۔ میرنصیر خال کی رائے ہوئی کہ افغان فوج رائے میں سکموں کی سخ کی کرتی ہوئی مرہند پنچ اور وہاں کچھ عرصہ قیام کرکے نجیب الدوله كا احوال معلوم كرليا جائے۔(١٤)

جالند هردو آب کی تباہی

احمد شاہ نے افغان فوج کو جالند هر دو آب سے گزر کر سم بند کوچ کرنے کا تھم دیا۔ چو نکہ بیہ

تمام علاقد دارالحرب تھا اس لئے شاہ نے مجاہدین کو لوٹ مار کرنے کی پوری آزادی دے دی۔
افغان لشکر نمایت اطمینان سے ایک دن میں چار میل کا سفر طے کرتا ہوا ۱۵ دن میں بٹالہ پہنچا جو
۵۹ میل شال مشرق کی جانب واقع ہے۔ ان لوگوں نے پورے علاقے کو لوٹ لیا۔ ''افغان لشکر
دن دہاڑے لوگوں کا قتل عام کرتا جاتا تھا۔ سکھ اور غیر سکھ کی کوئی تمیز نہ تھی۔ عوام ان کے
خوف سے بھاگ کر ادھر ادھر جا چھے تھے۔ کسی کو یاد نہیں کہ ان کے ہاتھ کتنا مال غنیمت آیا۔''
دراستے کے تمام دیمات اور قصبوں کو تاراج کرتی ہوئی افغان فوج دریائے بیاس عبور کرکے
ہوشیار پور کے موجودہ ضلع میں داخل ہوئی۔(۱۸)

ایک روز سکھ بالکل ناگهانی طریقے سے نمودار ہوئے اور درانی نظر کے ہراول دستے کا راستہ روک دیا۔ افغانوں کی کمان سردار جہان خال کر رہا تھا۔ جو سکھوں سے متعدد ارائیاں لر چکا تھا اور ان کی تمام جنگی چالوں اور حربوں سے بخوبی واقف تھا۔ وہ اپنی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا اور شاہ سے کمک آنے کا انتظار کرنے لگا۔ سکھ دوڑتے ہوئے آئے اور جابی مچا دی۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں اور جلتے ہوئے فیتے تھے اور وہ داہنے بائیں لیک لیک کر گولیاں چلا رہے تھے۔ جب نصیر خال کی کمان میں شاہی فوج کا برا حصہ وہاں پہنچا تو سکھ حسب عادت غائب ہو گئے۔ خال نے چھ میل تک ان کا تعاقب کیا۔ لیکن جب رات ہونے گی اور سکھ نظر سے گئے۔ خال نے چھ میل تک ان کا تعاقب کیا۔ لیکن جب رات ہونے گی اور سکھ نظر سے او جمل ہو گئے تو نصیر خال شاہی کئی میں داپس آگیا۔(۱۹) اسکلے دن جب شاہی لشکر شلج پار کر او تھا تو سکھ پھر نمودار ہوئے گراس دفعہ ان کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔

#### شاہ کی واپسی

اس کے بعد سرہند جانے اور سکھوں کا تعاقب کرنے کا ارادہ ترک کر دیا گیا اور شاہ جاٹوں اور سکھوں کے خلاف نجیب الدولہ کی امداد کرنے کے لئے سیدھا بنج پورہ کی جانب روانہ ہوا۔ لیکن وسط فروری 201ء میں نجیب الدولہ اور جاٹوں میں صلح ہو گئی اس لئے سنج پورہ جانے کا کوئی مقصد نہ رہا۔ میرنصیرخال نے شاہ کو مشورہ دیا کہ گرمی اور برسات کا موسم دبلی میں گزارا جائے اور شاہ عالم خانی کے معاملات طے کئے جائیں ۔ نصیرخاں کا یہ بھی خیال تھا کہ دبلی کے دوران قیام تمام ہندوستانی امراء اور والیان ریاست سے دوستانہ تعلقات بردھا کر ان سے سکھوں کے خلاف مدد حاصل کی جائے لیکن درانی اس رائے سے متعق نہ تھے۔

ان کے سامنے ۱۷۵۷ء کا تلخ تجربہ تھا جب ان کے سینکٹوں ہم وطن ہینے کی وہاء میں مر مجئے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں ۱۷۶ء کی وہ مسلسل موسلادھار بارشیں اور سلاب بھی یاد تھے جنوں نے شاہی لشکر کو بالکل نے بس اور لاچار کر دیا تھا۔ ان کا مشورہ تھا کہ بادشاہ واپس چلا جائے اور گری اور برسات کا زمانہ افغانستان میں گزارے۔ انہوں نے کہا کہ بصورت دیگر ہمارے تمام گھوڑے اور نہ ہمارے تمام گھوڑے اور انہ ہمارے تمام گھوڑے اور اونٹ گری اور بارشوں سے مرجائیں گے دبلی میں نہ اناج ہے اور نہ گھاس اور افشکر کا تمام مال واسباب لوٹ لیا جائے گا اور اس کے علاوہ ہندوستان کی گری میں ہم سب بیار پڑجائیں گے اس لئے نی الحال چلنا چاہئے اور اگر ضرورت ہو تو چار ماہ کے بعد پھر دائیں آجائیں گے۔

چونکہ شاہ کی بھی یمی رائے تھی اس لئے نصیر خاں کی مرضی کے خلاف دبلی جانے کا ارادہ ترک کر دیا گیا اور واپس کانل جانے کا تھم ہوا۔

ایک اور چیز جو شاہ کے نصلے پر اثر آنداز ہوئی ہوگ۔ یہ ہے کہ وہ پندرہ ہزار سکھ جو نجیب کے خلاف جاٹوں کی مدد کے لئے گئے تھے۔ جاٹ روہید جنگ ختم ہو جانے کے بعد پنجاب کی جانب کوچ کررہے تھے۔(۲۰)

# شاہ کی آلا سنگھ پر نوازش

تین چار دن بعد شاہ سرہند آبنیا۔ قاضی نور محمد لکھتا ہے ''پورا شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں کانی دیر تک گلیوں میں گھومتا رہا لیکن انسان تو انسان کوئی پرندہ بھی سوائے الو کے نظرنہ آیا۔ وکان اور بازار تو برستور سے لیکن وکاندار ملک عدم کو سدھار چکے سے۔ سرہند اس وقت سروار آلا سکھ کے تسلط میں تھا اور آس پاس کے علاقے پر دو سرے سکھ سروار قابض سے۔ شاہ نے فیعلہ کیا کہ ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے اور آلا سکھ کو سرہند کا حاکم تسلیم کرلیا جائے۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ کوئی سکھ حاکم ہی سرہند پر تسلط برقرار رکھ سکتا ہے اور اس حقصد کے لئے آلا سکھ سے بسترکون ہو سکتا تھا؟ وہ اس علاقے کا بہت بڑا والی ریاست تھا اور اس کے علاوہ اس کے باس ایک حضور میں طلب کیا اور بہت النقات سے پیش آیا۔

آلائلے کو ایک بیش با خلعت اور راجہ کا خطاب مع طبل و علم کے عطا ہوا۔ احمد شاہ کے سوال کے جواب میں آلائلے نے کہا کہ سرہند کو سکموں نے تباہ کیا ہے اور وہ ارئے سے باز نہ آئیں گے کیونکہ انہیں ہر طرف سے کمک پنچ رہی ہے۔ لیکن اگر اعلیٰ حضرت مجھے ایک سال کا مالیانہ معاف کر دیں تو میں نہ صرف سرہند کو از سرنو آباد کردوں گا بلکہ اس میں پہلے سے بھی زیادہ رونتی ہو جائے گی۔(۲۱)

آگر دو سرے سکھ سردار بھی شاہ کی اطاعت قبول کر لیتے تو وہ پنجاب میں اقتدار کی مسلسل سکتکش کو ختم کرنے کے لئے انہیں بھی اس طرح ان کے مقبوضہ علاقوں کا جائز حاکم تسلیم کرلیتا

- قاضی نور مجمر اپنی کتاب میں لکھتا ہے "ان زمینداروں کا توخیر تذکرہ ہی کیا ہے جو شاہ کی آمد پر بھاگ گئے تھے اگر سکھ بھی اطاعت قبول کر لیتے تو بادشاہ انہیں معاف کر دیتا۔" لیکن سکھ کی اور مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ پچھلے ساٹھ سال کی مسلسل کش کش نے نہ صرف ان کے جنگی تجربہ میں اضافہ کیا تھا، بلکہ ان کی روح میں فولاد بھر دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ آزادی کی تعتوں کا بھی لطف اٹھا چکے تھے اس لئے انہیں آسانی سے ایک غیر ملکی اقتدار کی اطاعت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ افغانوں سے تو مسلسل بھی مشتعل تھے کیونکہ اول الذکر نے نہ صرف ان کے جا سکتا تھا۔ افغانوں کی بے حرمتی بھی کی جا سکتا تھا۔ ان علاوہ پورے بنجاب پر عملاً" ان کا قبضہ تھا۔ ان عالات میں انہوں نے یمی افضل خان کے جو قعت اعزاز و اکرام کو ٹھراکر آزادی کی جدوجہد جاری رکھیں۔

#### سكموں كاشابي لشكرير حمله

سردار آلا سکھ کو اس شرط پر رہائی ملی کہ وہ ساڑھے تین لاکھ روپیہ سالانہ خراج ادا کرتا رہے گا۔ اس کے بعد شاہ گھر کی جانب روانہ ہوا۔ اس نے روپڑ کے قریب دریائے ستاج عبور کیا اور جالندھر دو آب میں داخل ہوا۔ اسکلے دن افغان لشکر ایک میل نہ گیا ہو گا کہ سکسوں کی ایک کثیر تعداد نے اس کا راستہ روک لیا۔ یہ س کر شاہ زیر لب مسکرایا اور بولا "اچھا! خود میرے عمد حکومت میں شاہی پاکی سکسوں کے خوف سے لرز رہی ہے۔ میری فوج جماد سے منہ موڑنے گئی ہے اس لئے سکسوں کو یہ جرات ہو گئی ہے کہ ہم پر چڑھ دوڑیں۔"

اس کے بعد اس نے نصیر خال کو بلا کر الزائی کی تیاری کا تھم دیا۔ شاہ نے مرکزی کی کمان خود سنبھالی ۔ یمین میں شاہ دلی خال' جمان خال' انزلہ خال کو بارہ ہزار سیا ہیوں کے ساتھ متعین کیا۔ نصیرخال بارہ ہزار بلوچیوں کے ساتھ بیار میں صف آرا ہوا۔(۲۲)

اس دوران میں سکھ بھی لڑائی کے لئے صف بستہ ہو چکے تھے۔ ان کے مرکز کی کمان جسا سکھ اہلو والیہ کے ہاتھ میں تھی جس کی مدو کے لئے جساسکھ ٹھوکر اور چند دیگر سردار تھے۔ ہین میں سردار چڑہت سکھ سکر چکیہ جسٹرا سکھ انتظار کرتے ہوئے فاصلے سے افغان اشکر پر گولیاں برسانا سکھ نے سکھوں کا محبوب طریقہ جنگ اختیار کرتے ہوئے فاصلے سے افغان اشکر پر گولیاں برسانا شروع کیس۔ اس دوران میں ہری سکھ بھگیوں کے ساتھ شاہ دلی خال اور جمان خال پر حملہ آور ہوا اور تحوری دری کوائی کے بعد پیچے ہٹ گیا۔ افغان اس کے تعاقب میں گئے لیکن سکھ لیک کران پر ٹوٹ پڑے۔

یہ و کھ کر شاہ نے نصیر خال کو بیار سے بلایا اور سکھوں کی جنگی چالوں سے متنبہ کرتے

ہوئے ہدایت کی "میرے نوجوان دوست تم میدان جنگ میں شیر کی مانند ہو لیکن سکھوں سے لڑتے ہوئے جلد بازی سے کام نہ لو۔ چٹان کی طرح اپنی جگہ جے رہو اور دشمن کو اپنے تیروں کی زد میں آگ کے شعلے کی طرح بھڑ کتے کی زد میں آگ کے شعلے کی طرح بھڑ کتے ہیں۔ ان کے آباؤ اجداد کا بھی کی طور تھا اور وہ اکیلے دشمن کی فوج پر جھپٹ پڑتے تھے۔ اس کے میرا مشورہ ہے کہ تم اپنی جگہ نہ چھوڑو۔"

لیکن اس سنبیہ کے باوجود بمادر بلوچ سردار سکھوں پر جو می دوڑا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے اس طرح اپن بلایا لیکن اس دوران میں سکھ اس کے اور بادشاہ کے جو میں آچکے تھے۔ اس طرح نصیر خال اور احمد شاہ ایک دوسرے سے منقطع ہو گئے۔ جب بلوچ واپس آنے لگے تو سکھوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ دونوں لشکر پھر ایک دوسرے سے سمتھ گئے اور خونریز جنگ شروع ہو گئی جو رات ہونے بر ختم ہوئی۔ (۲۳)

ا کلے روز طلوع آقاب کے وقت سکھ پھرانغان فوج پر حملہ آور ہوئے۔ آج انہوں نے اپنی فوج کی ترتیب بدل دی تھی۔ سکھوں نے سامنے سے ہلہ بولا اور شاہی لشکر سے سمتھ گئے۔ شاہ نے فورا "ہی اپنی فوج کو رکنے کا تھم دیا اور تھوڑے سے فاصلے پر جھنڈے گاڑ دیئے۔ نصیر خال کو ہدایت کی گئی کہ وہ ان جھنڈوں سے ایک قدم آگے نہ بردھائے۔ باتی فوج کو بھی میں تھم ملا۔

پھے دیر انظار کرنے کے بعد شاہ نے جملے کا عکم دیا۔ سکموں نے حسب دستور راہ فرار افتیار کی اور افغانوں نے تین میل تک ان کا تعاقب کیا۔ جب وہ نظروں سے او جمل ہو گئے تو شاہی لشکر اپنے جمعوں میں واپس آگیا۔ پھے دیر بعد سکھ بلٹے اور پھر افغانوں پر حملہ آور ہوئے۔ وہ ادھرادھر پھیل کر ہر طرف سے بورش کر رہے تھے۔ شاہ نے پکار کر نصیر خال سے کہا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ "کوہ قاف کی طرح اپنی جگہ جے رہو اور جب دشمن نزدیک آجائے تو اس پر نوٹ یرد"۔ شام ہوتے ہوتے سکھ اچاتک غائب ہو گئے۔

جالندهردو آب سے گزرتے ہوئے سکھ سات دن تک روزانہ ای طرح شاہی لاکھر کو تک کرتے رہے۔ قاضی نور محمہ جنگ نامے میں بیان کر آ ہے۔ "وہ بے حیا روزانہ ای طریقے سے آتے اور بھاگ جاتے۔ آگر تم ان کی فوجوں کو بھاگتا دیکھو تو اسے ضیح معنوں میں فرار نہ سمجھو۔ یہ ان کی ایک جنگی چال ہے۔ خبردار ہو کروہ پھر آجائیں گے۔" سکھوں سے آخری لڑائی بیاس کے سامل پر ہوئی اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔(۲۳)

#### چناب کے کنارے

معلوم ہوتا ہے کہ شاہ نے لاہور میں قیام نہیں کیا۔ اس نے بلا کسی خاص رکاوٹ کے دریائے راوی عبور کیا اور یہاں سے کوچ کرکے چناپ کے کنارے پہنچا۔ اس جگہ اسے بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا بڑا۔ شاہ نے اپنے آدمیوں کو کسی پایاب گھاٹ کی تلاش میں بھیجا تھا۔ ان میں سے ایک نے آگر ہتایا کہ بہاڑ کے دامن میں جہاں پانی آٹھ دھاروں میں بٹ جا آ ہے دریا عبور کرنے میں سمولت رہے گی۔ شاہی نشکر اس کے بتائے ہوئے مقام پر پہنیا اور چھ دھارے آسانی سے پار کر گئے۔ لیکن باتی دو دھارے بہت گھرے تھے اور ان میں پانی انتمائی تیزی کے ساتھ ہمہ رہا تھا۔ جب فوج اور باربرداری اس پانی سے گزرنے گلی تو تیز رفتار دھارے نے تباہی محیا دی اور سینکٹروں مرد' عور تیں اور شاہی خزانے کے علاوہ ہزار ہا سامان سے لدے ہوئے اونٹ' گھوڑے' خچر' بھینس اور خیمے بہا لے گیا۔ قاضی نور مجمہ جو خود اس ابتلا ہے گزرا تھا لکھتا ہے: "ایبا معلوم ہو تا تھا جیسے یوم حساب آپنچا ہے۔ میں اس وقت گھوڑے پر سوار دریا پار کر رہا تھا۔ میری داہنی طرف ہزار ہا اونوں پر عورتیں سوار تھیں۔ اتفاق سے ایک خوبصورت عورت ایک اونٹ سے گری اور میرے آگے گھوڑے پر آرہی۔ وہ سر آ کمر گھوڑے یر تھی اور پاؤں پانی میں لٹک رہے تھے۔ میری اپنی زندگی خطرے میں تھی۔ میں نے اسے دور چھنکنے کی ہر امکانی کوشش کی لیکن اس نے اپنے دونوں بازو میری کمر کے گرد ڈال کر مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا اور میرے لئے اس کی گرفت سے آزاد ہونا مشکل ہو گیا۔ آخر کار اس کا محافظ آگیا اور مجھے نجاب ملی۔ ایس اہتری پھیلی کہ کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ باپ نے بیٹوں کو چھوڑ دیا اور ماؤں نے بچوں کو یانی میں پھینک دیا۔ اس روز اتنا جانی اور مالی نقصان ہوا کہ سکھوں کے ساتھ جنگ میں بھی نہ ہوا ہو گا"۔(۲۵)

چناب عبور کرنے کے بعد شاہ نے جمان خال کو جملم پر بل کا انظام کرنے کے لئے بھیجا اور خود دویا تین فرسک روزانہ کی مسافت طے کرتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ جملم کے کنارے سے کالجی مل لاہور واپس آگیا۔

اس جگہ شاہ نے میر نصیر خال کو بلایا اور اس کی خدمات پر اظمار تشکر کرکے اسے اپنے ملک واپس جانے کی اجازت دی۔ نصیر خال نے کچھ مطالبات پیش کئے جو سب منظور کر لئے گئے اور شال (کوئٹ) کا علاقہ بھی اسے دے دیا گیا۔ شاہ اسے چناب 'جھنگ' ملتان اور ڈیرہ جات کے علاقے بھی دیتا چاہتا تھا لیکن نصیر خال نے قبول نہیں کیا۔ اور کوئی بلوچی سردار بھی ان علاقوں کو لینے کے لئے تیار نہ ہوا۔ کیونکہ سکھوں کی بڑھتی ہوئی قوت کے سامنے ان اصلاع پر تمال برقرار رکھنا ناممکن تھا۔ (۲۹)

شاه کی واپسی

دریائے جملم کو عبور کرکے اور شاہی لشکر کے روہتاس پہنچ جانے کے بعد نصیر خال اور اس کے بلوچی ہمراہی شاہ سے رخصت ہو کر اپنے ملک کی جانب روانہ ہوئے اور شاہ نے افغانستان کی جانب کوچ کیا۔(۲۷)

#### حواله جات

ا- طهماس نامه ' ۱۱۳ الف'

عمادالتواريخ 'جلد اول' ص ' ١٦٠'

٢\_ عمرة التواريخ، ص ١٦٠

۳- دېلی کرانسکل

عمدة التواريخ جلد دوم ' ص اا

احمد شاه بنالیه- تاریخ بند من ۹۲۳ ۹۲۵ (۴۰۰-۴۰۱)

ذكر گوروال (ضميمه عمدة التواريخ') ص ۱۸

على الدين - عبرت نامه ' ص ٢٧٥ '٢٧٥ ٣٥٨ '

مو خرالذ كر لكھتا ہے كہ جمان خال كو كابلى مل سے اختلافات كى وجہ سے فكست ہوئى۔ كابلى مل بى خالف كالى اللہ على ا بى نے سكھوں كو اس كے خالف بعر كاما تھا۔

ا ہی ہے معون وال سے طلاک بری

سم۔ عمدۃ التواریخ' مبلد اول' ص ۱۲۰' تذکرہ خاندان پھلکیاں صفحہ ۱۲۰ میں تحرر ہے کہ پٹیالے کی فوج سردار آلا شکھ کے بوتے سردار

ہمت سکھ کی کمان میں تھی۔

عنایت علی خال اپنی کتاب تذکرہ افغانان کو نلد کے صفحہ ۱۹ اور ۲۰ پر لکھتا ہے کہ جب تھیکن خال شکست کھا کر مالیر کو نلد واپس آرہا تھا تو وہ راتے میں ایک کو کمیں پر پانی پینے کے لئے رکا

یماں ایک دیماتی نے بشت ہے گولی مار کراہے ہلاک کر دیا۔

من چند - پراجین پنته پر کاش 'ص ۲۲۲٬۳۶۷'
 گیان شکه - پنته پر کاش ' س ۲۸۳٬۸۳۲'

٧- علماس نامه علا ب تا ١١١٢ الف.

۷- عبرت نامه' ص ۲۷۱'

لحماس نامه٬ ۱۱۹ الف

گیان عکھ اور رتن عکھ نے بھی نیمی بیان کیا ہے۔

۸۔ کیماس نامہ' ۱۹' الف۔

على الدين ' عبرت نامه ' ٢٥١ '

عمرة التواريخ ، جلد اول ، ص ١٦١ ، جلد دوم ، ص ١١-

تذكره خاندان بهلكيان م ١٤٠

رتن سَكُه ' پراچين پنڇه پر کاش' ص ۴۵۸ '۵۰۲ '

گيان سنگه' پنته پر کاش' ص ۵۴۱ '۵۴۲

تسلمم' ص ١٠٩ •١٠ـ

بوٹے شاہ' تاریخ پنجاب' ص ۵۲۲ ۵۸۲'

مقدمه چهارمیاں

تواریخ کپور تصله' ص ۳۵۲'

برسر' جالندهر سيثلمنث ربورث' ص ٣٢'

9- رتن عُلَهُ 'براچين پنته برکاش' ص ۵۰۷ ۵۰۷'

مقدمه جهارمیان' ص ۴ تا ۸٬ ۱۰'

کنگهم ' بسٹری آف دی سکھس' ۱۷۹۹ء) عن اا'

کنیالال' تاریخ بنجاب' ص ۸۱٬

مسری آف دی مسلحس (لنڈن ۱۸۴۶ء) جلد اول' ص ۲۲۱

۰۱۔ گیتا' جلد دوم' ص ۴۹۳'.

مسٹری آف دی سکھس (۲۳۹) ۲۸۰ء) ص ۱۹۹،

اا على الدين 'عبرت نامه ' ص ٢٧٣ '٢٧٣'

كنهيالال ' تاريخ بنجاب ' ص ٨٤ '

گیان سنگه' شمشیر خالصه' من ۱۶۲'

سركار ، جلد دوم ، ص ١٩٩٣ ،

۱۱ جنگ نامه 'ص ۳۸ ۴۰۰

۱۳ جنگ نامه من ۱۳۰ م

۱۹۷- علی الدین - عبرت نامه 'ص ۲۷۹٬۲۷۵'

جنگ نامه' ص ۷۷ و۷

اس جگہ بت پرست وغیرہ الفاظ اپنے لغوی معنوں میں استعال نہیں ہوئے ہیں۔ ان سے حقارت کا اظہار مقصود ہے۔ سکھ نہ تو بت پرست ہیں اور نہ آتش پرست 'وہ موحد ہیں۔ اور ایک قادر مطلق خدا پر لیقین رکھتے ہیں جیسا کہ ان کی مقدس کتاب گروگر نتھ صاحب کی پہلی آیت سے ظاہر ہے۔ (مصنف)

۱۵۔ جنگ نامہ۔

۱۱ جنگ نامه 'ص ۹۷ معلم انگریزی ترجمه 'ص ۳۵ عاشیه نمبر۲

۱۰۲ جنگ نامه من ۱۰۱٬ ۱۰۲

۱۸۔ جنگ نامہ' ص ۱۰۳٬ ۱۰۳

اا جنگ نامه 'ص ۱۹۰۱ ۱۱۱

۲۰ جنگ نامه 'ص ۱۲۵ ۱۲۸)

رساله نانک شاه' ص ۱۳۵ ب

تاریخ پٹیالہ' ص ۱۲

كرم سنكه "آلاسنگه" ص ۲۴۱٬۲۴۰

۲۱ جنگ نامه ص ۱۲۷

كرم سنكه: آلا سنكه "من ٢٣٠ ٢٣١)

۲۲- تاریخ پٹیالہ' ص ۱۲٬ کرم عکھ۔ آلا عکھ۔ ص ۲۳۱- جنگ نامہ ' ص ۱۳۹٬ ۱۳۳۰ اول الذکر دومیں آیا ہے کہ آلا عکھ نے دولاکھ ۸۰ ہزار روپے اسی وقت اداکر دیئے اور ۷۰ ہزار روپیہ بعد میں جیجا۔

۲۳ جنگ نامه عن ۱۳۳ ۱۳۳

۲۴ جنگ نامه ص ۱۲۰ ۲۲

۲۵۔ جنگ نامہ 'ص ۱۲۸'۲۲ا

۲۷۔ جنگ نامہ 'ص ۱۷۱' ۱۷۵

على الدين - عبرت نامه ' ص ٢٧٦

خوش وقت رائے۔ تاریخ سکھاں' ص ۸۰٬۸۰

۲۷- جنگ نامه' ص ۲۵۱٬۲۵۱

#### جھیبسواں باب

# ابدالی کا پنجاب پر آٹھواں حملہ

# میر قاسم کی دعوت پر انگریزوں کے خلاف شاہ کی مہم

۱۷۹۵ء اور ۱۷۹۱ء میں شاہ افغانستان کے انظامی امور میں اتنا مصروف رہا کہ پنجاب کی جانب توجہ نہ دے سکا۔ اس دوران میں سکھول نے پورے صوبے پر اپنا اقتدار مشحکم کر لیا۔ جونمی شاہ نے مارچ ۱۷۹۵ء میں پنجاب چھوڑا وہ پھر اپنے علاقوں اور مقبوضات میں واپس آگئے۔

# بھرلاہور پر سکھوں کا قبضہ

نواجی علاقے کے جصے بخرے کر لئے۔ اس طرح پنجاب کا دارالخلاف سکموں کے قبضے میں آگیا۔(۲)

سکھ اس فنح کو گورد نائک کا عطیہ سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے اپنے سکوں پر گورہ نائک کا نام اور اپنے پہلے والی ریاست بندا شکھ کی مرپریہ شعر کندہ کرایا۔

دیگ و تغ و نفخ و نفرت بے درنگ یافت از نانک گورو گوہند سنگ(۳)

یٹیالے کے خلاف مہم

آلا سنگھ کا احمد شاہ کی اطاعت قبول کر لینا سکھوں کی نظر میں قومی تذلیل کے مترادف تھا۔
اس لئے انہوں نے ہری سنگھ بھٹگی کی سرکردگی میں ایک فوجی مہم اس کے خلاف بھیجی۔ فریقین میں پٹیا لے سے ۸ میل شال کی جانب لانگ اور بلل کے دیمات کے نزدیک مقابلہ ہوا جس میں ہری سنگھ پہلی ہی جھڑپ میں مارا گیا۔ لیکن سردار جما شنگھ ابلو والیہ کی کو خشوں سے جلد ہی والی پٹیالہ اور دو سرے سکھ سرداروں میں مصالحت ہو گئی۔ اس کے پچھ ہی عرصہ بعد کے اگست والی پٹیالہ اور دو سرے سکھ سرداروں میں مصالحت ہو گئی۔ اس کے پچھ ہی عرصہ بعد کے اگست میں محالحہ (بھادوں روی ۱۸۲۲ بکری) کو بابا آلا سنگھ مرگیا اور اس کا بوتا امر سنگھ تخت نشین ہوا۔ (س)

سرہند اور دوسرے علاقوں میں شاہ کی دستبرد سے نجات حاصل کرکے سکھوں نے ہر طرف اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہاں تک کہ وہ گنگا جمنا دو آب میں جا گھیے اور نجیب الدولہ کے علاقوں کو تاراج کر دیا۔ پھھ عرصہ بعد انہوں نے جوا ہر شکھ کی کمان میں مرہموں سے قوت آزائی کی۔

#### شاہ کا آٹھواں حملہ انگریزوں کے خلاف

شاہ نے پنجاب پر آٹھوال حملہ نومبر ۲۹ کاء میں کیا۔ بقول شاہ ولی خال یہ حملہ بد نھیب سکھوں کی بخ کئی کے لئے کیا گیا تھا لیکن ہمارے پاس یہ باور کرنے کی وجوہات ہیں کہ اس دفعہ شاہ میر قاسم کی وعوت پر انگریزوں سے بنگال کا صوبہ والیس لینے کی غرض لے کر آیا تھا۔(۵) شاہ میر قاسم کی وعوت پر انگریزوں سے بنگال کا صوبہ والیس لینے کی غرض لے کر آیا تھا۔(۵) شاہ نے نومبر کے آخری دنوں میں دریائے سندھ عبور کیا اور بلا کسی مزاحمت کے سکھی آہور جو روہتاس سے ۱۰ کوس ہے۔ یہاں بلم شکھ اور دوسرے سکھ سرداروں نے مختلف جگوں پر آٹھ یا دس ہزار سواروں کے دستے متعین کر رکھے تھے لیکن باہمی اختلاف رائے اور مشترکہ کمان نہ ہونے کی وجہ سے افغانوں نے انہیں آسانی سے تتر ہترکر دیا۔ ان چھوٹی لڑا کیوں میں سکھوں کا ایک سردار اور کثیر تعداد میں سابھی کام آئے۔ باقی ماندہ جملم میں ڈوب مرے یا

قید کر لئے گئے۔ سکموں نے افغانوں کا راستہ رو کنے کی ایک اور کوشش کی لیکن سب د تھیل دیئے گئے۔(۲)

شاہ دریائے جہلم عبور کرکے ہم دسمبر کو گجرات پہنچا۔ اس کے بعد اس نے شاہ دولہ کے بل سے چناب عبور کیا اور راوی دو آب میں داخل ہو کر سیا لکوٹ کی جانب روانہ ہوا۔ وہاں سے مادھپور کو کوچ کر کے گیارہ میل جنوب مغرب میں بھٹی رجائے ' میں خیمہ زن ہوا۔ وہ یہاں تین دن رہا اور اور نگ آباد' پہرور گجرات' اور سیا لکوٹ کے زمینداروں کو شرف باریا بی بخشا۔ اس ذانے میں یہ مشہور ہوا کہ نواحی دیبات میں سکھوں کی ایک کثیرتعداد چھپی ہوئی ہے ۔ یہ سن کر شاہ کے وزیر حضوری سعادت خال کی رائے ہوئی کہ مقامی زمینداروں پر ڈیڑھ لاکھ روبیہ آوان ڈالا جائے۔ اس کے علاوہ ان سے اس مضمون کے تحریری جیکھ بھی لئے گئے کہ آئندہ "ہراس مخص کو جو شکل و صورت سے سکھ معلوم ہو تا ہو پکڑ کر لوٹ لیس گے۔ " یہ حکم من کر مقامی لوگوں نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ متھوں کو بناہ نہ دیں گے اور جو سکھ بھی ان کے ہاتھ گے مقامی لوگوں نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ متھوں کو بناہ نہ دیں گے اور جو سکھ بھی ان کے ہاتھ گے گا مزا کے لئے بادشاہ کے حضور میں بھیج دیا جائے گا۔(ے)

شاہ ۱۵ نومبر کو جاکھے سے روانہ ہو کر ڈسکے پہنچا۔ یہاں نورنگ کا بیٹا پیر محمد شاہ 'کے سلام کو حاضر ہوا۔ دوسرے زمیندار خوف سے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ افغانوں نے ان کا تعاقب کیا اور پکڑ کر باوشاہ کے حضور میں لائے۔ شاہ ولی خال کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ در حقیقت شاہ کے خوف سے نہیں بھاگے تھے بلکہ جب میر نصیر خال کا لشکر ادھر سے گزرا تھا تو اس وقت گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ سعادت خال کی رائے تھی کہ مقامی لوگوں کی وہشت دور کرنے کے گئے ان سے اچھا سلوک کیا جائے نہیں تو آئندہ کوئی بھی بادشاہ کے پاس نہیں چھکے گا۔ احمد شاہ کو یہ مضورہ بہت پند آیا اور اس نے تین لاکھ روپیہ آوان لے کر تمام مقامی لوگوں کو حفاظت کا بھین ولاکر رہا کر دیا۔

#### لاہور میں آمد

ڈسکہ میں دو دن قیام کرنے کے بعد شاہ نے ایمن آباد کی جانب کوچ کیا۔ اس کی آمد کی خبر سن کر سکھ سردار سوبھا سکھ استا سکھ اور عبائب سکھ جو آٹھ ہزار سواروں سن کر سکھ سردار سوبھا سکھ اور عبائب سکھ جو آٹھ ہزار سواروں کے ساتھ لاہور میں خیمہ زن تھے قلعہ جھوڑ کر فرار ہو گئے اور مختلف اطراف میں منتشر ہو گئے۔ کوجر سکھ اور لبنا قصور چلے گئے اور سوبھا سکھ 'ہیرا سکھ اور عبائب سکھ نے بابا فرید کے پاک پنن کا رخ کیا۔ اس کے فورا ''ہی بعد افغانوں کے ہراول دستے نے جو جمان خال 'برخوردار فال عرض بیکی اور درویش علی خال ہزارہ کی کمان میں تھا شہر بر قبضہ کرلیا۔ ۲۱ دسمبر کو شاہ ایمن خال عرض بیکی اور درویش علی خال ہزارہ کی کمان میں تھا شہر بر قبضہ کرلیا۔ ۲۱ دسمبر کو شاہ ایمن

آباد سے روانہ ہو کر فاضل آباد پہنچا جو لاہور سے گیارہ میل شال مغرب میں ہے۔ الگلے دن وہ رادی پار کرکے شہرکے نزدیک محمود بوئی میں خیمہ زن ہوا۔(۸)

# سردار لہنا سکھ کالاہور کی صوبے داری سے انکار

محمود بوئی لاہور کے سرکردہ شہریوں کا ایک دفد احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ "لہنا عکھ بہت رحم دل اور روشن خیال حاکم ہے اور ہندو مسلمان میں کوئی تمیز نہیں کرتا وہ سب لوگوں سے عزت اور احرّام سے پیش آیا ہے اور عیدالضحیٰ کے موقع پر اس نے تمام قا نیوں' مفتیوں اور مساجد کے اماموں کو پگڑیاں عطاکی ہیں۔"

یہ بن کر شاہ نے پوچھا کہ "اگر وہ ایہا ہی منصف مزاج اور انسانیت پند حاکم ہے تو پھر بھاگ کیوں گیا؟"

اس کے بعد اس نے سردار لہتا عکھ کو خط لکھ کراپنے سامنے پیش ہونے کی وعوت دی اور اس میں اور کی صوبیداری کا وعدہ کیا۔ لہنا عکھ نے موضع مادرا کے رحمت اللہ بیگ کے ہاتھ معذرت کہلا بھیجی۔ اس کے ایک ہفتے بعد شاہ نے مولوی عبداللہ کے بھائی دادن خال کو لاہور کا صوبیدار اور رحمت خال روھلے کو ۱۵۰۰ سوار اور بیادول کی کمان دے کر اس کا نائب مقرر کیا۔(۹)

# سکھوں کی ہنگامہ آرائی

بھاری سامان الہور چھوڑ کر شاہ ۲۹ دسمبر کو محمود بوٹی سے روانہ ہوا اور ایکلے دن امرتر (چک گورو) جا پہنچا۔ جمان خال کو جو ۲۷ دسمبر کو الہور کے نواح سے یہاں بھیجا گیا تھا تھم ہوا کہ وہ امرتسر ٹھمرے اور خود بادشاہ نے پہلی جنوری ۱۷۲۷ء کو جنٹریالہ کی جانب کوچ کیا اور وہاں سے دردوال کے نواح میں بڑاؤ ڈالنے کی غرض سے جلال آباد چلا آبا۔

سعادت خال نے شاہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ "یمال فوج کے برے جھے کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کرکے سکھوں کے تعاقب میں بھیجا جائے اور ہر طرف ان کا قتل عام کرکے انہیں تتربتر کر دیا جائے۔" جمال خان کو یہ ہدایت بھی کہ وہ اس دوران میں امر تسرمیں تباہی می کے۔ ابھی وہ خیمہ زن نہ ہوا تھا کہ خر آئی کہ چڑہت شکھ ۔ لما تا گھ اور ہیرا شکھ نے لاہور کے کیپ پر حملہ کرکے تمام مال واسباب اور باربرداری لوٹ لی ہے اور شرکی جانب بردھ رہے ہیں۔ شاہ فورا" لاہور آیا لیکن سکھ اس کی زدسے نکل چکے تھے۔ انہوں نے حسب دستور جم کر بین ساتھ اور جھیلتے اور جو کھی ماتھ لگتا ہے وہ انہوں نے حسب دستور جم کر جھیلتے اور جس کے دور جھیلتے اور جھیلتے اور جھیلتے اور جھیلتے اور جس کے دور جھیلتے اور جھیلتے کی دور جھیلتے اور جس کے دور جھیلتے اور جس کے دور جھیلتے اور جس کے دور جھیلتے اور جھیلتے اور جس کے دور جس کے دور کھیلتے دور کے دو

سکھول کی روش

یہ حالات دکھ کر شاہ سکھ سرواروں سے مصالحت کی گفتگو پر آمادہ ہو گیا۔ اور ۱۰ جنوری ۱۰ کا محالات کی گفتگو پر آمادہ ہو گیا۔ اور ۱۰ جنوری ۱۰ کا ۱۰ کا ۱۰ کو نورالدین کو لے کے نواح سے شاہ ولی خال 'جمان خال 'شاہ پند خال 'نصیرخال بلوج اور دیگر افغان سرواروں کے مشورے پر جھنڈا شکھ' جما شکھ اہلو والیہ' خوش حال شکھ اور دوسرے سکھ سرواروں کو اس مضمون کا خط لکھا کہ اگر آپ ہماری ملازمت اختیار کرتا چاہیں تو آگر ہمارے لشکر میں شامل ہو جائیں اور اگر آپ کا ارادہ جنگ کرنے کا ہے تو مردوں کی طرح میدان میں اتریں۔"

جہبہ کے راجہ نے بھی ایک وکیل بھیجا۔ مرحوم آوینہ بیگ کے رشتے دار سعادت یار خان نے انہیں مشورہ دیا کہ شاہ سے صلح کرلیں ''اعلیٰ حضرت کا ارادہ سکھوں کو ان کے علاقے سے بید خل کرنے کا نہیں ہے۔ اس لئے میں آپ کو ان کے حضور لے جاؤں گا اور جملہ امور آپ کی جانب سے طے کر دوں گا۔ اس صورت میں لاہور بھی آپ کے ہاتھ میں آجائے گا۔ لیکن سکھوں نے مصالحت کی بات چیت سے انکار کر دیا ۔ انہیں معلوم تھا کہ شاہ جلد ہی افغانستان علا جائے گا اور ان کے مقبوضات پھرانہیں مل جائیں گے۔(۱۰)

#### سکھوں کی درگت

۱۳ جنوری کو جب سردار جمان خال پندرہ ہزار درانبول کے ساتھ امر تسرکے نواحی دیمات کو لوٹ رہا تھا ہیرا سنگھ 'جما سنگھ 'لمنا سنگھ اور گوجر سنگھ اس پر ٹوٹ پڑے۔ شاہی فوج کے پانج بنان یا چھ ہزار سپاہی مارے گئے اور زخمی ہو گئے اور جمان خال کو لیسپا ہونا پڑا۔ یہ سن کر بادشاہ جمان خال کی کمک کو پہنچا لیکن سکھ لاہور کی جانب غائب ہو گئے۔ احمد شاہ نے امر تسرکی ممارات اور اس کے نواح میں تمام قلعول کو منہدم کرنے کا تھم دیا اور تین یا چار ہزار سکھ جو وہال ملے یہ تیخ کر دیے گئے۔ (۱۱)

# والیان ریاست کے سفیروں کی آمد

اس کے بعد احمد شاہ بیاس عبور کرکے جالندھر دو آب میں داخل ہوا جہاں متعدد والیان ریاست کے سفیروں نے نذرانہ پیش کیا۔ شاہ نے انہیں ہدایت کی کہ اپنے آقاؤں کو لکھیں کہ خود اس کے دربار میں حاضر ہوں۔ آلاظگھ کے پوتوں راجہ امرسگھ اور کنور ہمت سکھ کا وکیل بھی احمد شاہ کے سامنے پیش ہو کر آواب بجا لایا اور پانچ ہزار روبیہ اور دو گھوڑے نذر میں پیش کئے۔ شاہ ولی خال اور جمان خال کو بھی دو دو ہزار روبیہ ملا کے بھی جمعہ بی عرصے بعد راجہ اور کنور بھی

اظہار اطاعت کے لئے شاہ کے کمپ میں نور محل بنیج ۔(۳)

#### سکھوں کی سرگرمیاں

سکموں نے بادشاہ کو جالند حردہ آب میں بھی چین سے نہ بیضنے دیا۔ وہ اس کی فوج کو برابر تگل کرتے رہے اور اس کی باربرداری جو نصیر خال بلوچ کی تحویل میں تھی چین ہی۔ ہیں ہزار سکھ بے خبر نصیر خال پر ٹوٹ پڑے اور اس کھلے میدان میں فکست وے کر شاہی لشکر کا مال واسباب لوٹ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے تین سو اونٹوں کے ایک قافلے پر جو پھل لے جا رہا تھا حملہ کیا اور اس کے افغان محافظوں کو کاٹ ڈالا۔ پچھ ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے ایک قافلہ جو چہبہ سے شاہی لشکر کے لئے اناج لے جا رہا تھا لوٹ لیا اور ان کے محافظ دستے کو یہ تیخ کر دیا۔ (۱۳)

# بنگال میں شاہ کے خلاف انگریزوں کی سرگر میاں

شاہ نے اواکل مارچ 212ء میں تلج عبور کیا اور دبلی کی جانب روانہ ہوا۔ سکموں نے اس کے جاتے ہی لاہور اور راوی اور تلج کے درمیانی علاقے پر قبضہ کرلیا اور وہاں اپنی فوجیس متعین کرویں۔(۱۳۳)

9 مارچ کو جب شاہ انبائے سے بیں میل کے فاصلے پر اساعیل آباد میں تھا تو نجیب الدولہ اس سے ملنے کے لئے آیا۔ شاہ کو یہ دکھ کر جرت ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ باوجود وفاداری کے بلند بانگ دعووں کے دبلی کے والیان ریاست میں سے کوئی اس کے استقبال کے لئے نہیں آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میر قاسم کے سفیر کی شاہ کے لشکر میں موجودگ کی وجہ سے انگریز بہت پریشان تھے۔ "انہیں جائز طور سے یہ ور تھا کہ وزیر شجاع الدولہ اور شاہ عالم طافی سے انہوں نے جو تعلقات قائم کئے ہیں وہ اول الذکر کے شاہ کے ساتھ مل جانے کی صورت میں درہم برہم ہو جائیں گے۔" اس لئے انہوں نے وزیر اور شمنشاہ کو یہ ہدایت کی کہ وہ شاہ کا استقبال کرنے یا اسے روپید دینے سے احراز کریں اور اگر وہ دبلی کی جانب پیش قدمی کرے تو اس کا مقابلہ کریں۔

ای طرح روبیلوں ' جانوں اور مرہنوں پر زور دیا گیا کہ وہ احمد شاہ کے خلاف مشترکہ محاذ بنائمیں اور انہیں اس سلیلے میں کمپنی کی ایداد کا یقین دلایا گیا۔ لیکن پانی پت کی فتح کی وجہ سے ہندوستانی والیان ریاست احمد شاہ سے دہشت زوہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس لئے وہ کچھ عرصہ اس گو گھو میں رہے کہ احمد شاہ کے ساتھ مل جائمیں یا الگ تھلگ رہیں۔ لیکن سکھوں کی شدید مزاحمت اور ان کے ہاتھوں شاہی فشکر کی چند غیراہم

تکسوں کی خبر پھیلتے ہی افغان فوج کے ناقابل تنخیر ہونے کا جادد ٹوٹ گیا۔ اس سے ہندوستانی والیان ریاست کے رویے میں تبدیلی آئی اور انہوں نے احمد شاہ کی جانب قدرے متکبرانہ انداز افتیار کرلیا۔(۱۵)

# نجيب الدوله كي درخواست

کها جاتا ہے کہ متعدد وکیلوں نے شاہ سے درخواست کی کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑے تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے عکم دیا کہ فورا" دہلی کی جانب کوچ کیا جائے۔ یہ بن کر نجیب الدولہ نے بعقوب علی خال اور راؤ میکھ راج سے مشورہ کیا اور اس کے بعد شاہ سے عرض کی کہ "اگر اعلیٰ حضرت نے دہلی جانے کا عزم کر ہی لیا ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جد هرسے گزریں کے لوگ گھ بار چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور پورا ملک ویران ہو جائے گا۔ چو نکہ اعلیٰ حضرت نے ججھے شرف باریابی بخشا ہے اس لئے میری ایک درخواست بھی منظور فرمائیں۔ اگر دہلی جانے کا ارادہ نہیں ٹی سکتا تو پھرروانہ ہونے سے پیشتر میری جان کی قربانی تبول فرمائیں۔ "

شاہ نے بھانپ لیا کہ بیشتر ہندوستانی والیان ریاست کے مخالفانہ رویہ کی وجہ سے وہلی جانا مناسب نہ ہو گا۔ اس لئے اس نے ۱۷ مارچ کو اساعیل آباد چھوڑا۔ ۱۸ کو انبالہ آیا اور وہاں سے سہند کی جانب بردھ گیا۔(۱۱)

# راجه امرسکھ کی عزت افزائی

نجیب الدولہ نے مقررہ خراج میں سے دو لاکھ روپیہ شاہ کو دیا۔ موخرالذکر نے اس کے بیٹے ضابطہ خال کو سمہند پر قابض تھا بادشاہ کیا ساخ پیش ہونے کا حکم ملا' اور اس سے نو لاکھ روپیہ کے واجبات کا مطالبہ کیا گیا جو آلا عکم کے سامنے پیش ہونے کا حکم ملا' اور اس سے نو لاکھ روپیہ کے واجبات کا مطالبہ کیا گیا جو آلا عکم کے سامنے شاہی کیپ عکم کے تقرر کے زمانے سے ریاست پٹیالہ کے ذمے چلے آتے تھے۔ جب امر شکھ شاہی کیپ میں بنچا تو نجیب الدولہ نے کما ''یہ آپ کا پٹیالے کا قلعہ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں گاکہ نجیب آباد میں ہیرا پھرگڑھ کا قلعہ کتا مضبوط ہے۔''

امر سنگھ بھانپ گیا کہ اسے قیدی بناکر نجیب آباد لے جانے کے مشورے ہو رہے ہیں۔ اس کی دادی رانی فتو (فتح کور) جو آلا سنگھ کی بیوہ تھی خفیہ طریقے سے رحمدل شاہ ولی خال سے لی اور است یحمد تخط تخا کف دے کر التماس کی کہ اس کے بوتے کو نجیب الدولہ کی حراست سے رہائی دوائی جائے۔ شاہ ولی خال کی سفارش پر بادشاہ نے نہ صرف امر شکھ کو رہا کر دیا بلکہ اسے سمہند کا علاقہ اور راجہ راجگان کا خطاب بھی عطاکیا۔ ان عنایات پر اظہار تشکر کے لئے امر شکھ نے

اپنے سکوں پر شاہ کا نام کندہ کرایا اور مربر اپنے نام کے ساتھ لفظ باسے زئی کا اضافہ کیا جو شاہ ولی خال کے قبیلے کا نام تھا۔(۱۷)

شاہ ۲۳ مارچ کو سلج کے بائیں کنارے پر اچھی واڑہ کے مقام پر پہنچا۔ یہاں اپریل کے شروع میں اطلاع ملی کہ بیسا کھی کے تبوار پر ایک لاکھ بیس ہزار مسلح سکھ امر تسر بیں جمع ہیں۔ شاہ نے غفلمندی سے کام لے کر سلج عبور کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور تقریبا" دو رات تک وہیں خیمہ ذن رہا۔ اس دوران میں افغان دستے روزانہ سکھوں کی تادیب اور سرکوبی کے لئے مختلف اطراف میں جاتے رہے۔

چونکہ نجیب الدولہ کی صحت بھے عرصے سے خراب تھے اس لئے وہ شاہ کی اجازت سے اا مئی کو واپس چلا گیا۔ اس کا بیٹا ضابطہ خال اور دیگر عزیز شاہی لشکر کے ساتھ رہے۔(۱۸) ۔

# نجیب الدولہ کے علاقے پر سکھوں کا حملہ

کے مئی ۱۷۱ء میں سکھوں کا ایک گروہ درانی فوج کی نظر بچاکر نجیب الدولہ کے علاقے میں آوھ کا۔ اس حملے کا مقصد یہ تھا کہ نجیب کے بھائی اور بہنوئی کو جو اپی فوج سمیت شاہی لشکر کے شانہ بشانہ سکھوں کے طاف صف آرا تھے واپس آنے پر مجبور کیا جائے ...... حملہ آور اجیٹھ اور ٹانوتے کو لوٹ کر میرٹھ اور شائی کی جانب بڑھے۔ اس بلائے ناگمانی کی خبرس کر نجیب الدولہ سرا سمہ ہوگیا اور شاہ سے مدد کی درخواست کی۔ موخرالذکر نے سردار جمال خال کو آٹھ نزار سیاہیوں کے ساتھ سکھوں کو نجیب الدولہ کے علاقے سے مار بھگانے کے لئے بھیجا۔ نجیب الدولہ کے علاقے سے مار بھگانے کے لئے بھیجا۔ نجیب الدولہ کے بیٹے ضابطہ خال اور اس کے ۵۰۰۰ روہیلوں کو ساتھ لے کر جمال خال مارا مار شائی کی طرف بڑھا۔ اس نے تین دن میں ایک سواس میل سفر کیا۔ لیکن سکھوں کو چار گھڑی پیشتراس طرف بڑھا۔ اس نے تین دن میں ایک سواس میل سفر کیا۔ لیکن سکھوں کو چار گھڑی پیشتراس میں آگے آئی خرم س گئی اور وہ ۱۹ مئی کو جمنا پار چلے گئے۔ جو پیچھے رہ گئے وہ کاٹ ڈالے گئے۔ اس مجم کو جھڑپ میں ایک سکھ سردار مارا گیا اور سردار میکھیل شکھ کروڑی سکھیا زخمی ہو گیا۔ اس میم کو کامیابی سے ختم کرے جمال خال سات روز بعد شاہی لشکر سے آما۔ (۱۹)

# ساہیوں کی بے اطمینانی

افغان سپاہیوں کو کانی عرصے سے تخواہ نہیں ملی تھی۔ اس بناء پر تقریبا میار سوافغانیوں کا ایک دستہ تھم عدولی پر اتر آیا اور قصور 'پاک پٹن اور ملتان کے رہنے افغانستان کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس خیال سے کہ کمیں یہ وبا دوسروں تک نہ چیل جائے شاہ ملتان کے راہتے سے افغانستان کی ساتھ سے افغانستان کی ساتھ کے راہتے ہے۔

# سكصول كالبنجاب برقبضه

شاہ نے پنجاب پر اپنا اقدّار بحال کرنے کے لئے اس کے بعد بھی دو ادر کوششیں کیں لیکن در حقیقت اس جملے کو ہندوستان پر اس کا آخری حملہ نصور کیا جا سکتا ہے' اس کے بعد پنجاب پر اس کا تسلط ختم ہو گیا۔

اس کی واپس کے فورا" بعد سکھ دوبارہ دریائے سندھ اور جمنا کے درمیانی علاقے کے مالک بن بیٹھ۔ اس زمانے میں افغانوں کی جانب سے دادن خال لاہور کا برائے تام صوبیدار تھا۔ اس نے چیکے سے شر سکھوں کے حوالے کیا اور سیاست سے دستبردار ہو گیا۔ رحمت خال روحیلہ اپنے وطن چلا گیا۔ سرہند کا علاقہ حسب دستور امریکھ اور پھلکیاں کے دوسرے سرداروں کے ہاتھ میں رہا۔(۲۰)

#### حواله جات

ا۔ پرنسِل سیتا رام کو پلی نے ایک مضمون میں لکھا ہے بعد ازاں باغبانپورے کے میاں خاندان نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو بھٹکی سرداروں کے خلاف لاہور پر قبضہ کرنے میں مدد دی۔

۲- على الدين- عبرت نامه 'ص ۲۷۱٬۲۷۱ ۲۷۷

عمدة التواريخ، جلد اول، ص ١٢٣

۳- تنیش داس- چهار گلشن پنجاب ' ص ۱۷۵ م

٣- آريخ پٽياله'ص ٥٥٬٥٥

كرم شكيه - آلاشكيه' ص ٢٣٧ '٢٣٧

۵- کیلنڈر آف پرشین کاربانڈیس 'جلد دوم' ۱۲ الف۔ جلد سوم' جلد ششم

۲۔ سی بی س۔ جلد دوم'۱۱ الف

۸۔ سی لی سی 'جلد دوم' ۱۱ الف۔ ۲۰ ۳۳

9- عمدة التواريخ ، جلد اول ، ص ١٦٥

على الدين - عبرت نامه 'ص ٢٧٩ '٢٨٠

خوش وقت رائے صاحب تاریخ سکھاں (ص ۸۱) کا بیان ہے کہ دادن خال کے نائب کا نام دادر

خال تھا۔

اا۔ سی لی سی 'جلد دوم' ص ۱۵

۱۲ سی لی س - جلد دوم مس ۲۵ و ۲۹ ۱۳۹

۱۳ سی لی س - جلد دوم ۱۲۱ الف

۱۳ سی لی سی 'جلد دوم' ص ۱۳۳

۱۵۔ دیلی کرانسکل

ی بی سی ' جلد سوم

انگریز کس طرح شاہ عالم فانی اور احمد شاہ کے تعلقات کی راہ میں حاکل ہوئے اس کا مفصل بن

بيان ضميمه م مين ملا خط سيجيئه

۱۹۔ سی پی سی 'جلد دوم' ص ۲۹۲

دېلی کرانسکل

ا۔ سی نی سی ۔ جلد دوم

حسین شاہی' ص ' ۲۷' ۲۸

خوش وقت رائے' آریخ سکھاں 'من ۱۶۴

۱۸ یی ی ، جلد دوم ، ص ۳۲۳ ۳۳۵

د بلی کرانسکل

١٩ ملماس نامه ١٢١٬ الف بب

نورالدين' احوال نجيب الدوله' ص ۱۱۱٬ ۱۱۳'

سركار ' جلد دوم' ص ١٩٩٨ ، ١٩٩٩ '

على الدين 'عبرت نامه 'ص '٢٨'

۲۰ علی الدین - عبرت نامه' ص ۲۸۱

خوش وقت رائے۔ آاریخ سکھاں' ص ۸۱'۸۲

# ضميمه نمبرا

احمرشاه ابدالي كافوجي نظام

احمد شاہ بنیادی اعتبار سے ایک سپاہی تھا۔ چونکہ فوج ہی اس کی سیاسی طاقت کا سرچشمہ تھی اس کے سیاسی طاقت کا سرچشمہ تھی اس کے بیشتر توجہ اس جانب منعطف رہی۔ وہ اپنے سپاہیوں کا بڑا خیال رکھتا تھا اور انہیں اپنی عظمت اور ناموری میں برابر کا شریک گردانتا تھا۔ اس نے ایک موقعہ پر ان کی تعریف میں یہ الفاظ کے۔

"میں بھی ان میں سے ایک ہوں اور انہیں کی حمایت اور بل بوتے پر اس رتبہ عالی تک پنچا ہوں۔"

# دفتری نظام (آرمی ہیڈ کوارٹرز)

سيه سالار

۔ فوج کا مربراہ سپہ سالار کملا تا تھا۔ وہ وزیر جنگ اور وزیر دفاع بھی تھا۔ زمانہ امن میں سپاہیوں کے نظم و صنبط' جنگی تربیت اور ان کے لئے اسلحہ کی فراہمی کا ذمہ دار تھا۔

جب الرائی چھر جاتی تو وہ جنگی نقشے تیار کرتا اور دسمن کے مقابلے میں فوجوں کی کمان کرتا تھا۔ وہ سپاہیوں کی فلاح و بہبود کا بھی ذمے دار تھا۔ سپہ سالار یا سردار کی مدد کے لئے کئی تائب مقرر تھے جو دفتری نظام (آری ہیڈ کوارٹرز) میں فوج کے مختلف شعبوں کے تکراں تھے۔

اسلحہ اور گولہ بارود کی تیاری 'وردی اور سامان رسد کی فراہمی ' تخواہ کی اوائیگی اور اس قتم کے دیگر کام دفتری نظام کے سپرد تھے۔

سيور سانجي باشي

یہ عمدیدار سامان رسد اور گھوڑوں اور بوجھ اٹھانے والے جانوروں کے لئے جارے کی فراہمی کا ذمہ دار تھا۔

قرجی باشی

اسلحہ خانے کا حاکم اعلیٰ جس کے ذیعے فوج کو اسلحہ کی فراہمی کا کام تھا۔ اس کے علاوہ وہ

اسلحہ اور گولہ بارود تیار کرنے والے کارخانوں کی نگرانی بھی کرنا تھا۔ احمد شاہ ان کارخانوں میں ذاتی دلچیں لیتا تھا۔ اس نے اس مقصد کے لئے قندھار میں ایک نئی بہتی بسائی تھی جماں اسلحہ خانہ اور اسلحہ ساز کارخانے قائم کئے گئے تھے۔ وہ جگہ جماں اس کا بارود کا ذخیرہ تھا آج تک بارود خانہ کملاتی ہے۔

شاہ خود بھی توپیں ڈھالنے کے کام میں ممارت رکھتا تھا۔ ۵۲۔ ۱۵۱ء میں نیشاپور کے محاصرے کے وقت اس نے نی الواقع ایک توپ بنائی تھی ۔ کما جاتا ہے کہ اس توپ سے ساڑھے بارہ سیروزنی گولہ چلایا جاتا تھا اور اس کی وجہ سے نیشاپور کے سقوط میں بردی مدد ملی۔ ۱۵۵ء میں احمد شاہ کے تھم سے شاہ تا قر اور اس کی وجہ سے نیشاپور کے بھی برے وہانے کی توپیں تار کرائی تھیں۔ وہ چالیس پونڈ وزنی گولے چھیکتی تھیں۔ یہ توپیں شاہ ولی خال کی گرانی میں بولائی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک توپیہ جس کا نام زمزمہ تھا اور جو بعد میں سردار ہری عگھ بھلائی گئی کے نام پر بھنگیاں والی توپ کملائی ابھی تک لاہور کے مرکزی عجائب گھر کے سامنے موجود ہمیں کی لڑائی کے نام پر بھنگیاں والی توپ کملائی ابھی تک لاہور کے مرکزی عجائب گھر کے سامنے موجود ہمی کام آئی ہے۔ اس کی لمبائی مہمات میں کام آئی بہت کی لڑائی میں استعال ہوئی اور بعد میں مماراجہ رنجیت عگھ کی فوتی مہمات میں کام آئی رہی۔ اس کے ساتھ کی دو سری توپ پانی بت کی لڑائی کے بعد کابل جاتے ہوئے وریائے چناب میں گرکر ڈوپ گئی۔

باربرداری کا محکمہ میر آخور باثی کے تحت تھا اور دفتری نظام سے وابستہ تھا۔ فوجی مہمات کے وقت آخور باثی بھی سپہ سالار کی ماتحتی میں لشکر کے ساتھ رہتا تھا۔

با قاعده فوج

سری مسلم احمد شاه کی فوج دو حصول میں منقسم تھی۔

عسری منظم (باقاعدہ فوج) اور عسری غیر منظم (بے قاعدہ قبائلی لشکر)

عسری منظم بوری فوج کے ایک تهائی ھے پر مشمل تھی باقی ماندہ بے قاعدہ فوج تھی جے فوج کشی ہے۔ فوج کشادہ (کھلی فوج) یا خوانین سواران یا قبائل سوار بھی کہتے تھے۔ باقاعدہ فوج کی تین شاخیں تھیں۔

> ۱۔ رسالہ۔ ۲۔ پیادہ اور ۳ توپ خانہ۔ بے قاعدہ فوج زیادہ تر سواروں پر مشتمل تھی۔

باقاعدہ فوج کی ملازمت مستقل ہوتی تھی۔ تنخواہ نقد اور جنس ہردو شکل میں ملتی تھی۔ اور اسلحہ اور گھوڑا حکومت میا کرتی تھی۔ اگرچہ گھوڑے کی قیت بالا قساط سپاہی کی تنخواہ سے کاٹ لی جاتی تھی۔ سپاہی اپنے کھانے اور گھوڑے کے چارے کا انتظام خود کرتے تھے۔ ایام جنگ کے علاوہ ہر سپاہی سال میں تین ماہ کی چھٹی کا مستحق تھا۔ باتی عرصہ وہ پلٹن میں رہ کر جنگی تربیت حاصل کرتا تھا۔

باقاعدہ فوج کا بڑا حصہ دارالخلافہ میں رہتا تھا۔ صرف کچھ دستے صوبوں یا دیگر مقامات پر فراکف کی انجام دبی کے لئے متعین کئے جاتے تھے۔

دارالخلافه مين جو فوج رهتي تھي وہ تين حصوں ميں منقسم تھي۔

۱- غلام شاہی (شاہی رسالہ)

٢- كنكيال (شاه ك محافظ رست)

٣- قلاور (اسكاوث)

شاہی رسالہ غیر مکنی سپاہیوں پر مشمل تھا۔ اس میں نادر شاہ کے سپاہی بھی تھے اور دوسرے ایرانی اور قرلباش بھی جو افغان حکومت سے وابستہ ہو گئے تھے۔ چونکہ وہ قبائلی وفاداریوں سے بالاتر تھے اس لئے خانہ جنگی کی صورت میں ان پر افغانوں سے زیادہ اعتاد کیا جا سکتا تھا۔ سکتا تھا۔

شاہ کے ذاتی ملازم جنہیں پیش خدمت گار کہتے تھے انہی غلاموں میں سے منتخب کئے جاتے تھے۔

#### رناله

احمد شاہ کی فوج کا تین چوتھائی حصہ رسالے پر مشمثل تھا۔

افغان سوار تکواروں ' نیزوں اور پرانے فیشن کی بندو قول سے مسلح تھے۔

شاہ کا ذاتی رسالہ زرہ بہنتا تھا۔ شرسوار جن کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی جماز اسوار کہلاتے تھے۔ دریا عبور کرتے ہوئے یا ہنگامی حالات میں سوار فوج کو بیادہ سپاہی بھی اٹھانے پڑتے تھے۔

#### توپ خانه

ا حمد شاہ کی فوج کا سب سے طاقت ور شعبہ توپ خانہ تھا۔ اس کی گنتی رسالے میں ہوتی تھی۔ توپ خانے میں دو تمائی بھاری توپیں تھیں اور باقی ماندہ ملکی۔ یمی بھاری توپیں تھیں جن کی وجہ سے پانی پت کی جنگ میں مرہوں کی عددی فوقیت کے باوجود احمد شاہ کو فتح حاصل ہوئی

تقی۔ بھاری توپ خانے کو گھوڑے کھینچتے تھے اور بلکی توپیں جنہیں ز مبورک شاہین اور شاہنگ کہتے تھے اونٹوں پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جاتی خصیں۔ انہیں با آسانی ایک موری سے تھی موری سے دوسرے موری پر منتقل کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اونٹوں کی پشت سے بھی چلائی جا سکتی تھیں۔ شاہ کی تخت نشینی کے پہلے سال میں ان بلکی توپوں کی تعداد 200 تھی۔ اسکلے پیٹی سال میں اس تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا ہو گا۔ توپ خانے کے افسراعلی کو تو پکی باشی کہتے اور احمد شاہ کے زمانے میں رحمان خال بارک زئی اس منصب پر فائز تھا۔ اس کی رہائش گاہ ابھی تک قدھار کے توپ خانہ محلے میں موجود ہے۔

#### ماتھيوں كا دسته

شاہ کے پاس ہاتھیوں کا بھی ایک چھوٹا سا دستہ تھا۔ ہاتھی عام طور سے باربرداری کے لئے استعال کئے جاتے تھے مگر ضرورت پڑنے پر دشمن کی صفوں کو تو ژنے اور ان میں اہتری پھیلانے کے کام بھی آتے تھے۔ بھی بھی ان پر تو پیس بھی لاد دی جاتی تھیں۔

تنظيم اور تعداد

فوجی دستوں کی تنظیم اور تعداد حسب ذمل تھی۔

ا۔ ایک داگلی (سیشن) ۱۰ آدمی ۱۰ دا گلی یا ۱۰۰ آدمی ٢- ايك تولى (يلانون) س۔ ایک کنڈک (رجنٹ) ۱۰ ټولی - ۱۰۰۰ آدمي سم ایک قطعه یا مفراضه (برگید) دویا دو سے زیادہ کنڈک ا فسررساله اوریپاده فوج دال باشی یا دا لگی مشار سيشن كمانڈر يلاثون كمانذر ئیر ہاخی یا تولی مشار رجنث كماتار منك باشى 'بيك باشى يا كنذك مثار برگیڈ کمانڈر اميرلشكر كماتذر انجيف سيه سالار اعلى يا سردار سرداران توپ خانے کے افسر توب جلانے والا (کنر) ز ہورک جی'شاہن جی۔ شاہنک جی

توپ خانے کا افسر توپ خانے کا اعلیٰ کماندار شاہن چی ہاٹی یا جزائر چی ہاٹی تو پچک ہاٹی یا میر آتش

#### باربرداری کے دستے

باربرداری کے دیتے گھوڑوں' فچروں' اونٹوں بیلوں پر مشتمل تھے۔ ان دستوں میں پچھ ہاتھی بھی تھے۔ ان کا افسراعلے میر آخور باشی تھا جس کا تذکرہ مکلی انتظام کے تحت آچکا ہے۔

# بے قاعدہ فوج (عسکری غیر منظم)

شاہی فوج کا دو تهائی حصہ بے قاعدہ فوج پر مشمل تھا۔ اسے بعض او قات لشکر قومی بھی کها جاتا تھا۔ اس میں تبن چوتھائی سوار تھے باتی ماندہ پیادہ سپاہی تھے۔

بے قاعدہ فوج میں تین قشم کے لوگ تھے۔

ا۔ سلح عوامی دستے جو ملک کے مختلف علاقوں سے طلب کی ہوئی تعداد کے مطابق جنگ میں حصہ لینے کے لئے آتے تھے۔ جنگ کے خاتمے پر وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ ان کی خدمات کے عوض ان کے علاقے کا ایک سال کا مالیانہ معاف ہو جاتا۔ مثال کے طور پر دریا کے کنارے رہنے والے قبیلوں سے ہر سال ۲۳ اونٹ مالیانے میں لئے جاتے تھے۔ جنگ کے زمانے میں وہ ۲۰۰ سوار فوجی خدمت کے لئے بھیج کریہ مالیانہ معاف کرا لیتے۔

۲- وہ دستے جو جنگ کے زمانے میں قبائلی سردار سیجتے تھے۔ ان کی تعداد مقرر تھی۔ جنگ کے بعید یہ لوگ اپنے گھروں کو لوث آتے اور اپنے پرانے پیشوں میں لگ جاتے۔ ان کی تخواہ اور اخراجات کے لئے قبائلی سرداروں کو شاہی خزانے سے ایک سالانہ رقم ملتی تھی اس کے علاوہ ان قبائلی سرداروں کو ذاتی معاوضے کے طور پر جاگیریا نقد روپیے دیا جاتا تھا جس کا مرکزی اور صوبائی حکومتیں با قاعدہ حساب رکھتی تھیں۔

سو۔ خوانین سواران یا قبائل رسالہ جو باقاعدہ سرکاری فوجوں کی طرح سرحدوں کی حفظت ' مالیانے کی وصول یابی۔ سرکاری مال واسباب کی گرانی اور اسی قتم کے دیگر فرائض کی سرانجام دہی کے لئے مامور تھا' انہیں باقاعدہ طریقے سے بھرتی کیا جاتا تھا اور ان کے گھوڑوں پر نشان لگاما جاتا تھا۔

اس کے علاوہ وقیا" فوقی" ان کے ہتھیاروں کا معائنہ بھی ہوتا تھا۔ محکمہ مالیہ ان کے واجبات کا ہا قاعدہ حباب رکھتا تھا جو ان کے سرداروں کی حاکیر کے

حساب سے وضع ہو تا رہتا تھا۔

قبائلي لشكرى تنظيم

جو نمی کسی مخص کے نام فرمان جاری ہو تا کہ اسے شاہی لشکر میں سردار مقرر کیا گیا ہے وہ اپنے رشتہ داروں' دوستوں' ہسابوں اور ذاتی ملازموں سے سپاہیوں کی مقررہ تعداد بھرتی کر لیتا اور انہیں اسلحہ اور گھوڑے وغیرہ فراہم کرکے ماتحت عمدہ داروں کا تقرر کر دیتا۔ یہ ہتھیار حکومت سے مستعار لئے جاتے تھے اور بعض او قات ان کی قیمت بالا قساط وصول کی جاتی تھی۔

ایک بے قاعدہ دستے میں پانچ سوسے لے کر کئی ہزار تک سپاہی ہوتے تھے۔ چھوٹے دستوں کا سردار سرکردہ سواراں کہلا تا تھا۔ اوسط درجے کے دستوں کے سربراہ کو خان سواراں کہتے تھے۔ برے دستوں کی کمان کرنے والا سردار سواراں کہلا تا تھا۔ سویا اس سے زیادہ سواروں کے سربراہ کو طبل و علم کی اجازت تھی۔

ب قاعده فوج کی اندرونی تنظیم وہی تھی جو با قاعدہ فوج کی تھی۔

ایک سیشن (والگی) میں دس آدمی ہوتے تھے۔ اس کی کمان دہ باقی کر تا تھا۔ تونی یا پلاٹون جے بیراق کتے تھے دس والگی پر مشتمل تھی۔ اس کا سربراہ بیراق وار کہلا تا تھا۔ والگی یا بیراق میں سپاہیوں کی تعداد مقرر تھی۔ اگرچہ دستے کا سروار مستقل عمد بدار ہوتا تھا اور اپنے دستے میں دوسرے سب لوگوں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس کے باوجود وہ فوجی نظم و منبط اور اپنے سے اعلیٰ افروں کے احکامات کا یابند تھا۔

زما نه امن میں بے قاعدہ دستوں کے کماندار اس نائب الحکومت کے ماتحت ہوتے تھے جس کے صوبے میں وہ متعین ہوں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے کام کی نوعیت کے لحاظ سے وزیر داخلہ یا وزیر جنگ کے ماتحت بھی ہوتے تھے۔ زما نہ جنگ میں ان کی کمان سپہ سالار اعلیٰ کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ جب وہ یا وہ سے زیادہ دیتے کیجا ہو جاتے تو دونوں کی کمان اعلیٰ تر رتبہ رکھنے والا افر کرتا تھا۔

# فوج کی تعداد

احمد شاہ کی قدھار میں تخت نشین کے وقت فوج کی تعداد سولہ ہزار تھی۔ ایکلے سال سی

تعداد چالیس ہزار ہو گئی۔ ہندوستان کی مہمات کے دوران میں افغان لشکر کی قوت بارہ ہزار سے اس ہزار اور خراسان کی لڑائی میں ستر ہزار سے ایک لاکھ بیس ہزار تک بیان کی جاتی ہے۔ لیکن ان اعدادو شار سے اس کے لشکر کی صبح تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کی سلطنت نمایت وسیع تھی اس لئے ظاہر ہے کہ وہ کسی ایک مہم پر خواہ وہ کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو اپنی تمام فوج کے کرنہ گیا ہوگا۔

ان اعدادہ شار میں مبالغہ کا عضر بھی ہے۔ لیکن اگر ان میں وہ فوج بھی شامل ہے جو مکلی تعظظ کے لئے افغانستان کے اندر متعین تھی تو پھریہ قرین قیاس ہے کہ بادشاہ کی آخری جنگوں میں فوج کی تعداد ایک لاکھ بیں ہزار تک رہی ہوگ۔ ان میں سے دو تمائی یعنی اس ہزار فوج کشدہ ہوگی اور چالیس ہزار عسکری منظم یعنی با قاعدہ فوج۔ اس طرح پوری فوج کا تین چوتھائی یعنی نوے ہزار سوار ہوں گے اور باتی ماندہ پیادہ فوج۔

# فوج کی تنخواہ

کی قابل اعتاد دستاویز کی غیر موجودگی میں ہم میر غلام احمد غبار مصنف احمد شاہ بابا کے اس بیان کو صحیح تشلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ سوار کی تخواہ تقریبا "بارہ روپیہ ' ماہوار اور پیادہ سپاہی کی چھ روپیہ ماہوار تھی۔ اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتیں کہ مختلف فوجی عمد یداروں کی کیا تخواہیں تھیں اور قبائلی سرداروں کو وظائف اور جاگیریں عطا کرتے وقت محمد یداروں کی اس اصول یا معیار کو مد نظر رکھا جا تا تھا۔

فریئر لکھتا ہے کہ

"بادشاه ذاتی طریقے سے اشکری تخواہ تقیم کیا کر تا تھا۔"

\_\_\_\_\_

# ضميمه نمبرا

# دارالضرب اور سکے()

احمد شاہ کے نام کا پہلا سکہ اس کی تخت نشینی کے فورا" بعد رائج ہوا۔ اس پر مندرجہ ذیل شعر کندہ تھا:

> کم شد از قادر بے چوں بہ احمہ بادشاہ سکہ زن برسیم و زر از پشت مای تابماہ

(فدانے احمہ بادشاہ کو عم دیا کہ سونے اور چاندی کے سکے مجھلی کی پشت سے "سمندر کی تمسہ عائد تک بتائے۔)

قد حار کے علاوہ ہر ولایت کے دار الخلافہ میں دار الضرب قائم تھا اور سکے ڈھالے جاتے شھے۔ افغانستان اور ہندوستان میں ہیں دار الضرب شھے البتہ ہرات میں جو ایر انی شر تھا سکے ڈھالنے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ قد حار اور کابل افغانستان کے اہم ترین شر تھے۔ کشمیر مفتوحہ علاقہ تھا۔ بھر 'پٹاور' ٹھٹہ' ڈیرہ جات اور سندھ ناور شاہ سے حاصل ہوئے تھے۔ لاہور' اٹک ' لمان اور مرہند بھی کشمیر کی طرح مفتوحہ علاقے تھے۔ ان سب مقامات پر دار الضرب تھے۔

ان کے علاوہ کچھ دارالضرب مندوستان کے دیگر علاقوں میں بھی قائم کئے گئے تھے۔ جہال بندوستان میں شاہ کی فتوحات بریاد گاری سکے ڈھالے جاتے تھے۔

نادر شاہ کی طرح احمد شاہ نے بھی دبلی میں سکے جاری کئے۔ اس نے جمنا کے مشرقی کناروں پر آگرہ ' بر لی ' مراد آباد ' فرخ آباد اور نجیب آباد میں بھی جو اس کے ہندوستانی حلیفوں کی عملداری میں تنے دارالعرب قائم کئے۔

جب تیور شاہ پنجاب میں اپنے باپ کا نائب السلطنت تھا تو اس کے نام کا سکہ بھی جلتا تھا۔ اس کے سکول پر یہ شعر کندہ تھا۔

بعالم یافت سکہ تیور نظام بحکم خدا و رسول انام (تیمور شاہ کے سکے نے خدا اور اس کے رسول کے حکم سے دنیا بھر میں رواج پایا ہے) ان دارالضربوں کے اغرازی لقب بھی تھے جن کا تذکرہ ان کے ناموں کے ساتھ آ آ ہے۔ \_ احمد شاہ کے تمام سکوں پر ایک ہی شعر کندہ ہے۔ سکے کے ایک طرف شعراور ہجری آاریخ ہوتی تھی اور دوسری جانب دارالضرب کا نام اور اس کا اغرازی لقب کندہ ہوتے تھے۔

بعض او قات مغل سکوں کی مانند میہ جملہ بھی ہو تا تھا "من جلوس مبمنت مانوس" سکوں پر القاب یا کنیت نہیں ہوتی تھی۔(۲)

مارچ ١٤٦٤ء ميں احمد شاہ نے شاہ ولی خال کی سفارش پر سربند کی حکومت والتی پنياله راجائے راجگال سروار امر شکھ كے سپرد كی۔ مو خرالذكر نے اظہار تشكر كے طور پر احمد شاہ ك عام كے جارى كئے جن پر اس كاشعركندہ تھا۔ ساتھ ہى امر شکھ نے "بالے زئى" كالفظ اپنام كے ساتھ ابزاد كيا۔ پثيالہ 'جنيد اور ماليركو اللہ كے سكوں پر احمد شاہ كاشعر ماضى قريب سك كندہ ہو تا رہا۔

احمد شاہ کے عمد حکومت میں خراج یا مال غنیمت کے طور پر بے حساب سونا اور چاندی افغانستان آیا۔ اس کئے شاہ کے سکے عام طور سے وزنی اور خالص دھات کے ہوتے تھے۔ سونے کا مروجہ سکہ جے اشرنی یا مرکھتے تھے ۱۳۰ سٹڈرڈ گرین کا ہو یا تھا اور چاندی کا روبیہ ۱۵۸ اسٹڈرڈ گرین کا۔ احمد شاہ کے تانبے کے سکے عام سکوں کی طرح ۳۲۰ گرین کے ہوتے تھے۔ لیکن ملتان اور کشمیر میں تانبے کے جو سکے رائج تھے وہ قدرے بلکے تھے۔

#### احمد شاى قندهار اشرف البلاد

احمد شاہ کے عمد حکومت میں قدرهار افغانستان کا دار الخلافہ تھا۔ وہ قدرهار کو ابدالیوں کا جنمیں نادر شاہ نے ہرات کی جلاو لمنی سے نکال کریماں بسایا تھا اولیں وطن خیال کرتا تھا۔ احمد شاہ کی تخت نشینی اسی شهر میں ہوئی اور اس نے اپنا نیا دار الخلافہ احمد شاہی بھی پہیں بسایا۔ نیز اس نے اپنا روضہ بھی پہیں تقمیر کرلیا اور پہیں مدفون ہوا۔

اس کی تخت نشینی کے موقع پر جو سکہ جاری ہوا اس کا کوئی نمونہ دستیاب نہیں ہو تا' ہو سکتا ہے کہ اس کا پہلا سکہ رکاب مبارک (شاہی کیمپ) میں تیار کیا گیا ہو۔ ری مشک میں سے سے

وائٹ ہیڈ کی رائے ہے کہ

"احمد شاہ نے قد حار میں وس سال تک کوئی سکہ جاری نہیں کیا۔ قد حار میں سکے اس وقت ڈھالے گئے جب وہ ان پر احمد شاہی کندہ کرانے کے قابل ہو گیا۔ یہاں سکوں کا اولین اجراء اعلام میں یعنی پانی بت والی جنگ سے تمین سال پہلے ہوا۔ یہ سکے پتلے اور چوڑے اور و ذن میں ایرانی اشرنی کے برابر تھے۔ چاندی کے سکے ہندوستانی روپوں کے و ذن کے ہیں اور ان کا اولیں اجرا اس کے عمد حکومت کے گیار ھویں سال میں ہوا۔

#### أنوله

آنولہ روئیل کھنڈ کا ایک قصبہ ہے جو ہندوستان میں از پردیش کے ضلع بر ملی میں واقع ہے۔ جب شاہ نے پانی بت میں مرہوں کو شکست دی تو اس کے نزد کی حلیف نجیب الدولہ نے آنولہ سے اس کے نام کے سکے جاری گئے۔

#### ائك

انک کا مشہور شراور قلعہ دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر پشاور سے ۴۶ میل اور نیکسلا سے ۴۲ میل مغرب کی جانب واقع ہے۔ یہاں احمد شاہ کے نویں من جلوس سے باکیسویں من جلوس تک چاندی اور سونے کے جو سکے جاری کئے گئے وہ عام وزن کے ہیں۔

# بريلي

بریلی روهیل کھنڈاتر پردیش میں کمشنری کا صدر مقام ہے۔ آنولہ کی طرح یہاں بھی نجیب الدولہ نے مرہوں پر بادشاہ کی فتوحات کی یادگار میں سکے جاری کئے۔ یہ سکے ۱۲۳سے اور ۱۲۳سے میں جاری ہوئے۔

#### بحكر

بھکر روہڑی اور عکھر کے درمیان دریائے سندھ کا ایک جزیرہ ہے۔ بھکر میں سونے کے سکے بہت کم تعداد میں ڈھالے گئے لیکن چاندی کے سکے ہم من کے دستیاب ہیں جو بورے وزن کے بیاں زیادہ وزن کے سکے بھی ڈھالے گئے۔

## دبلی (شاہ جہاں آباد)

دبلی مغلوں کا درا **ک**کومت تھا۔ شاہ دو **مر**تبہ وہلی گیا۔

پہلی دفعہ تو ۱۷۵۷۔ ۱۷۵۷ء میں جب مغلانی بیگم نے شرکو تاراج کرایا۔ اس موقعہ پر بادشاہ نے ایک مغل شنرادی سے شادی کی اور پچھ عرصہ بعد تیمور شاہ کو لاہور میں نائب السلطنت مقرر کرکے لوٹ آیا۔

اس کے بعد احمد شاہ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۳ھ میں پانی بت کی فتح سے پچھ عرصہ پہلے اور اس کے فورا" بعد دبلی آیا۔ دونوں موقعوں پر اس کے نام کے سکے جاری ہوئے۔ ۱۷۵۹۔ ۱۲۷۱ء میں شاہ

تقریبا" پندرہ ماہ دبلی میں رہا۔ اس عرصہ میں دو مرتبہ اس کا سکہ جاری ہوا۔ ان میں سے پہلا اجراء ۱۷۱۰ء (۱۷۲۳ھ) کے موسم بہار میں ہوا اور دوسرا ۲۱۱اء (۱۷۲۳ھ) میں پانی بت کی فتح کے بعد۔

#### ومره غازی خال

ڈریہ عازی خاں بڑا اہم دارالضرب تھا جہاں اچھی فتم کے اور پورے وزن کے سونے اور چاندی کے سکے ڈھالے جاتے تھے۔ یہاں تانبے کے سکے بھی تیار ہوتے تھے مگران کے اوزان مختلف ہوتے تھے۔

#### ڈرہ جات

کوہ سلیمان اور وریائے سندھ کے درمیان جو سلابی علاقہ ہے اسے ڈیرہ جات کہتے ہیں۔ ڈیرہ کے لغوی معنی آبادی کے ہیں۔ اس علاقے کا نام تین ڈیروں (ڈیرہ غازی خال ڈیرہ اساعیل خال اور ڈیرہ فیج خال) کی بنا پر ڈیرہ جات ہے۔ یہاں کے ڈھالے ہوئے سکے بہت کمیاب اور گھٹیا قتم کے ہیں۔ پشت کی عبارت بھی مختلف ہے۔ ابھی تک یہاں کے آنے کے سکے دستیاب نہیں ہوسکے۔

#### فرخ آباد

فرخ آباد بھی ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کا ضلعی صدر مقام ہے۔ یہ بنگش افغانوں کے تسلط میں تھا اور احمد شاہ کے زمانے میں یمال کا حکمران نواب خال بنگش غالب جنگ تھا جس نے سلاماھ سے ۱۹۵۵ھ تک حکومت کی۔ اس نے احمد شاہ کے حلیف کے طور پر پانی بت کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ اس نے بھی نجیب الدولہ کی طرح احمد شاہ کے نام کے سکے جاری کئے۔ سونے اور چاندی کے یہ سکے نمایت خوبصورت وضع کے تھے۔

#### مرات (دارالسلطنت)

ہرات افغانستان کے ثال مغرب میں اس نام کی ایک ولایت کا دارالخلافہ ہے۔ یہ شہر عسکری اور تجارتی اہمیت کا حامل اور اپنی زرخیزی کی بنا پر مرکزی ایشیا کا باغ اور غلے کا "ذخیرہ" کہلا تا ہے۔ ہرات صدیوں تک ایرانی سلطنت میں شامل رہا۔ احمد شاہ نے اس پر قبضہ کرکے افغانستان میں شامل کرلیا۔ یہاں بھی سونے اور چاندی کے سکے ڈھالے جاتے تھے لیکن نمایت بے قاعدگی ہے۔ اس لئے یہاں کے بنے ہوئے سکے کمیاب ہیں۔ ان کاوزن پورا مگروضع بہت بھدی ہے۔

#### كابل (دارالملك يا دارالسلطنت)

تیور شاہ نے قد ھار کے بجائے کابل کو دار الخلافہ بتایا تھا۔ کابل کے بنے ہوئے سونے اور چاندی کے سکے مختلف اقسام کے ہیں۔ ان سے ماہرین کی دلچیسی کا بہت مواد ملتا ہے۔ دسویں سن جلوس کے سونے کے روپے بھی کافی تعداد ہیں دستیاب ہیں اور ۱۷ اھے یعنی دسویں سن جلوس سے احمد شاہ کی وفات تک ہرسال کے سکے ملتے ہیں۔

# تشمير (سرينگر) دار السلطنت

کشمیر کو احمد شاہ نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ یہاں سری گر کے شریش ایک دارالضرب تھا جہاں سونے اور چاندی کے سکے ڈھالے جاتے تھے۔ گر کشمیر کے سونے کے سکے بہت کمیاب ہیں۔ چاندی کے سکے بھی کم کم ہی ملتے ہیں اور مغل سکوں کے معیاری وزن لینی ۱۷ گرین سے پچھ کم وزن کے ہیں۔ آنے کے سکے بھی رائج تھے۔

کشمیر میں ڈھالے ہوئے کچھ سکے تو صرف دھات کے مکڑے ہیں جن سے کسی معیار کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔

#### لابور

وائث مير لكمتاب:

۱۲۲۳ مطابق ۱۸۲۳ ست بکری اور ۸۰ ۱۵۱۹ میں سکھوں نے پہلی مرتبہ لاہور بیں باقاعدہ سکہ جاری کیا۔ لاہور بیل اب تک احمد شاہ کے جاری کئے ہوئے دو سونے کے سکے اور

انمارہ چاندی کے رویئے دستیاب ہوئے ہیں۔

#### ملتان دارالامان

ملکان میں جس کا الحاق ۱۳۵ه (۱۷۵۴ء) میں ہوا ایک پرانا دارالصرب تھا۔ یمال اب تک احمد شاہ کے آٹھ سونے کے سکے ۱۹ چاندی کے رویئے اور ۲ آبے کے پیمیے بر آمد ہوئے ہیں۔ تیمور شاہ کی پانچ سونے کی مریں اور ۳۷ رویئے ملے ہیں۔

لمآن ۱۷۷۲ء میں سکموں کے تبلط میں آگیا تھا لیکن وہ تعوزا بی عرصہ اس پر قابض رہے، تیمور اس دارالضرب پر پورے ۱۲ سال قابض رہا۔ ۱۷۵۰ء سے ۱۸۵۵ء سے ۱۷۷۱ء تک) یمان اس کے نام پر سکے ڈھالے جاتے رہے۔

#### مراد آباد

مراد آباد از پردیش میں ایک ضلع کا صدر مقام ہے۔ ۱۵۳۳ھ (۱۷۷۰ء) میں جب احمد شاہ میال خیمہ زن تھا تو نجیب الدولہ نے اس کے نام پر چاندی کے۔

#### نجيب آباد

نجیب آباد از پردیش کے ضلع بجنور کا ایک تصبہ ہے۔ اس کا نام مشہور رو میلہ سردار نجیب الدولہ کے نام پر ہے۔

یماں ۱۸۸۰ھ میں احمد شاہ کے ہندوستان پر آٹھویں جلے کے دوران میں اس کے نام کے سکے جاری ہوئے۔

#### ينياله

پنیائے کے مماراجہ امر عگونے بھی جو مماراجہ آلا عگو کا بونا تھا احمد شاہ کے نام کے سکے جاری کئے جن پر شابی سکول کی عبارت کندہ تھی۔ یہ سکے علاعاء جس جب اسے راجائے راجگان کا خطاب عطا ہوا جاری کئے گئے تھے۔ یہ سکے بہت کم چلے۔ در حقیقت وہ عام استعال کے لئے رائج نہیں ہوئے تھے بلکہ دسرہ ویوالی اور ای سم کے خاص موقوں پر ڈھالے جاتے سے دیکر رائج نہیں ہوئے تھے بلکہ دسرہ ویوالی اور ای سم کے خاص موقوں پر ڈھالے جاتے ہے۔ یہ سکے موجودہ مماراجہ پنیالہ کے عمد تک جاری ہوتے رہے۔ آخری سکہ مماراجہ بدد ندر علم کی تخت نشنی کے پہلے سال مینی مارچ ۸ ساماری کیا گیا تھا۔ آگرچہ یہ سکہ پنیالے میں دھلا لیکن اس پر ضرب سم بند (سم بند (سم بند شمل ڈھلا) کے الفاظ کندہ ہیں۔

احمد شاہ کے پٹاور کے ذھلے ہوئے سکے مغل وصع کے بہت خوبصورت ڈھالے گئے ہیں۔ تحریر سکوں کے بالکل وسط میں ہے۔ ان میں سے دو سونے کے سکے 'میں چاندی کے روپئے اور ایک پیش کا سکہ مل سکے ہیں۔ سونے کے سکے سن جلوس کے پہلے اور نویں سال کے ہیں اور چاندی کے سکے ۱۲۱اھ سے ۱۸۲۱ھ سک کے ہیں۔

#### قنرھار (رکاب یا رکاب مبارک)

ر کاب مبارک شاہی کیمپ کی دارالضرب کو کہتے تھے۔ اس میں شاذو نادر ہی سکے ڈھالے جاتے تھے۔ اس کا ڈھالا ہوا صرف ایک سکہ ملتا ہے جس پر محرم ۱۱۷۳ھ کندہ ہے۔

چونکہ احمد شاہ کی روز مرہ زندگی کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے اس لئے یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سکہ کس موقع پر جاری ہوا۔

وہائٹ ہیڈ لکھتا ہے:

"یہ ۱۷۳ سے سال نو کے موقع پر جاری کیا گیا ہو گا۔"

کیکن احمد شاہ عموہ " سال نو پر سکوں کا اجرا نہیں کر تا تھا۔ اس لئے میرا یہ خیال ہے کہ بیہ سکہ پہلی محرم ۱۷۲۳ھ کو نصیرخاں پر فتح حاصل ہونے کی یاد گار کے طور پر جاری کیا گیا۔ سکتار سکتار سکتار میں میں مار ساز ان تھے میں کی در کے ایر بھی ایسان کا میں ایر بھی ایسان کا میں ایر بھی میں م

ہو سکتا ہے کہ ای روز سردار جہان خال بھی مرہٹوں کی سرکوبی کے لئے بھیجا گیا ہو۔ اس نے اوا خر اگست ۱۷۵۹ء میں قندھار چھوڑا ۔ صیح تاریخ کا تذکرہ نہیں ملیا لیکن ممکن ہے کہ وہ پہلی محرم ۱۷۳ھ (۲۵ اگست ۱۷۵۹ء) کو روانہ ہوا ہو۔

#### سمينز

سم ہندنی زمانہ پنجاب میں ہے۔ وہائٹ ہیڈنے اپنی فہرست میں یہاں کی بنی ہوئی چار سونے کی مہروں اور سات چاندی کے روپیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ۱۲۱۱ھ والے سکے ۱۷۳۸ء میں اِس کے ہندوستان پر پہلے حملے کے وقت جاری ہوئے ہوں گے۔ ۱۷۱اھ والے سکوں کا اجرا پانی پت کی لڑائی سے پہلے اور بعد ہوا ہو گا۔ ۱۷۱اھ والا سکہ احمد شاہ کے ہندوستان پر چھٹے حملے کی یادگار میں

#### تفخصه

مھھے سندھ کی بندرگاہ اور اس صوبے کا پرانا دارالخلافہ ہے۔ یہاں مغلوں کا ایک نهایت اہم دارالصرب تھا جس میں چاندی کے سکے ڈھالے جاتے تھے۔

#### حواله جات

۔ میں نے زیادہ تر معلومات آر۔ بی۔ وہائٹ ہیڈک "کیٹیلاگ آف کا کنز ان دی پنجاب میوزیم
"لاہور" جلد سوم۔ اور "کا کنز آف نادر شاہ اینڈ درانی ڈائی نیٹی" مطبوعہ آکسفورڈ " ۱۹۳۳ء
ے عاصل کی ہیں۔ تفصیلی مطالعے کے لئے ملاحظہ سیجئے احمد علی کوہ زاد '۔ ایم لانگ در تھ ڈیمز۔
سی۔ ایم۔ فرمین۔ ڈاکٹروہائٹ کنگ۔ اور ای۔ راجرزکی کتابیں۔

۲۔ حسین شاہی' ص ۱۹'

ضرب دارالسلطنت لاهور

طوس میمنت مانوس احد

# ضميمه

# احمه شاه ابدالی اور ایسٹ انڈیا نمپنی

۱۵۰ ماء سے پہلے تک احمد شاہ کی جانب ایٹ اعثیا کمپنی کا رویہ بچھ زیادہ واضح نہ تھا۔
انگریز طالات کا رخ دیکھ رہے تھے اور پانی بت کی اڑائی تک وہ ہندوستان میں شاہ کی
سرگرمیوں سے لا تعلق رہے۔ جب بنگال کا صوبید ار میر جعفر معزول ہوا اور اس کے بجائے اس
کا واباد میر قاسم ۱۲۰ اکتوبر ۱۲ کاء کو صوبید ار بنایا گیا تو لارڈ کلا کیو(ا) کے جانشین مسٹرو ۔ انسٹارٹ
نے اس تبدیلی کی اطلاع شاہ کو دی۔

جواب میں شاہ نے اس خواہش کا اظمار کیا کہ اگریز اور میر قاسم' شاہ عالم طانی مخل شنشاہ کے اطاعت گزار رہیں گے۔

ا جنوری الا محاء میں پانی بت کی جنگ کے بعد احمد شاہ نے مغل بادشاہ شاہ عالم ٹانی کی تخت نشینی کی تعمدیق کر دی تھی۔ اس نے مختلف والیان ریاست اور انگریزوں کو اس مضمون کے فرمان بیمجے کہ وہ شاہ عالم ٹانی کی اطاعت قبول کریں۔

مسرود تسارت نے میل مارچ ۱۱عاء میں شاہ کو لکھا:

"اعلیٰ حفرت کا وفادار غلام (اپنی جانب اشارہ ہے) جو ثابت جنگ (لارڈ کلا ئیو) کی جگہ مقرر ہوا ہے شاہ عالم ثانی کا اطاعت گزار ہے۔ مغل بادشاہ اس وقت پننے کے قلعے میں ہے اور یہ "غلام" ان کے ساتھ دولی جانے کے لیے تیار ہے۔

ای اٹھاء میں شاہ عالم ٹانی نے بھی فروری الا عاء میں بنگال کے گورنر کو ایک فرمان جمیجا جس میں اے مید ہدایت کی گئی تھی کہ باوشاہ کے نام کا خطبہ اور سکہ رائج کیا جائے۔ ولیشارٹ نے ۵ مارچ کو اس کے جواب میں لکھا:

"مجیر کارنک کی وفاداری ہے اعلیٰ حضرت کو ان جذبات کا احساس ہو گیا ہو گا جو وہ بلکہ ہر انگریز اعلیٰ حضرت کے لیے رکھتا ہے۔

اس فرمان سے راقم الحروف كو ية جلا ب كه آب سكه اور خطبه رائج كرانا جائج ميں-بد معالمه بدى اہميت كا حال ب اور يه مناسب رب كاكه اس سليلے من پہلے شمنشاه ابدالى اور دبلى کے امراء سے مثورہ کر لیا جائے ٹاکہ ان کی ناراضگی کا باعث نہ ہو۔ اگر اعلیٰ حضرت ایبا کر لیں تو حضور کے فرمانبردار خادم (انگریز) بنگال' بہار' اور اوڑیسہ میں حضور کے نام کا خطبہ اور سکہ رائج کر دیں گے۔(۲)"

جب ۱۱ مارچ ۱۱۷۱ء (۳ شعبان ۱۱۷۳ه) میں میر قاسم شہنشاہ سے ملنے کے لیے آیا تو موخرالذکرنے اس سے بھی اس سوال پر بات چیت کی۔

میر قاسم نے اس سلسلے میں و یکنشارٹ کی خواہش معلوم کرنی جاہی جس نے ۱۹ مارچ کو ککھا:

"جوئنی شمنشاہ ابدالی سے کوئی فرمان اس مضمون کا آئے کہ بادشاہ کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کر دیا جائے آپ فورا اس پر عمل کریں۔ ہمارے کارخانے کے افسروں کو بھی ہدایت کر دی جائے گی کہ وہ نیا سکہ چلوا دیں(۳)۔"

و یششارث نے ۲۷ مارچ کو احمد شاہ کو ایک خط لکھا جس کی نقل میر قاسم کو بھی روانہ کی گئی-

اس خط میں اس نے بھر یادشاہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور لکھا:

"اگر شمنشاہ (احمد شاہ ابدالی) کی بیہ مرضی ہے تو اعلیٰ حضرت کو محافظ دستے کے ساتھ دہلی بھیج دیا جائے گا۔"

انگریز گورنر نے میر قاسم کی احمد شاہ ہے دوستانہ خط و کتابت پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور اپریل کو شاہ کے افغانستان چلے جانے کے بعد اسے لکھا:

''شاہ کے نام عربینہ اور شجاع الدولہ والا خط بھیج دیئے جائیں۔ ان میں دوستانہ جذبات کے اظہار کے علاوہ اور کچھ نہیں۔''

لیکن ایبا معلوم ہو تا ہے کہ انگریز گورنر کی تمام تر کوششیں اس امر پر مرکوز تھیں کہ بادشاہ کو یہ یقین ہو جائے کہ سوائے ان کے اور کسی کے ہاتھ میں اس کے مفادات محفوظ نہیں رہ سکتے۔ افغان وزیراعظم شاہ ولی خان انگریزوں کی چال کو سجھ گیا تھا۔ وفاداری اور نمک طالی کی یقین وہانیوں کے باوجود و یسٹارٹ نے خطبہ اور سکہ رائج کرنے کے بارے میں شاہ عالم ان کے علم پر کوئی توجہ نہیں کی اور بہت ساوقت غیر ضروری باتوں میں ضائع کر دیا۔

شاه ولى خال نے مئى ميں و ينسارث كو لكھا:

ویلی اور دوسرے مقامات پر شاہ عالم ٹانی کے نام کے سکے جاری ہو چکے ہیں اور اعلیٰ حضرت احمد شاہ اور افغان سردار اس بات پر ناراض ہیں کہ بنگال میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔"

یہ تنبیہہ من کر انگریز کے کان کھڑے ہوئے اور اس نے نواب ناظم میر قاسم کو ہدایت کی کہ شہنشاہ کے احکامات پر بلا ناخیر عمل کیا جائے۔

اگلے ساڑھے چھ سال اگریز احمد شاہ کی جانب سے بے فکر رہے۔ ۱۷۲اء سے ۱۷۱۵ نک وہ پنجاب میں سکھوں سے الجھا رہا اور شاہ عالم ٹانی 'روہیلوں ' مرہٹوں یا جاٹوں کے معاملات کی جانب کوئی توجہ نہ کر سکا۔ ۱۷۵۱ء میں انگریزوں نے میر قاسم کو معزول کر دیا اور سابقہ نواب میر جعفر کو بنگال ' ہمار اور اوڑیسہ کی صوبیداری پر بحال کر دیا۔ ۱۷۲۵ء میں میکر کی لڑائی اور پھر اس کے بعد شجاع الدولہ کے ہتھیار ڈال دینے سے اووھ ایسٹ انڈیا کمپنی کے رحم و کرم پر رہ گیا اور مغل بادشاہ کو سائل کی حیثیت سے انگریزوں کے کیمپ میں جانا پڑا۔ (۲)

۱۷۹۳ء میں شاہ عالم سے بنگال' بمار اور او ڑیسہ کی دیوانی حاصل کرکے اگریز سوداگر اس علاقے کے حکمران بن گئے اور ان کا ہندوستان پر حکومت کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے لگا۔ انھوں نے مکی سیاست میں زیادہ سرگری سے حصہ لیتا شروع کر دیا۔ وہ کسی صورت دبلی پر بیضہ کرنے کے برے خواہش مند تھے۔ احمد شاہ سکھوں' جاٹوں یا مرہٹوں کی قوت میں اضافہ ہونے سے ان کے عزائم کا یورا ہونا مشکل تھا۔

۱۷۶۷ء میں احد شاہ بڑے نامساحد حالات سے گزر رہا تھا۔ سکھ دریائے جمنا سے دریائے سندھ تک عملاً" پورے پنجاب پر قابض ہو چکے تھے۔ ان علاقوں میں بھی جمال اس کی فوج موجود تھی صحیح معنوں میں اس کا تسلط نہ تھا۔

لکن اس کے باوجود اگریز بہت ہراساں تھے۔ انھیں معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے جانی دخمن میر قاسم نے شاہ کو ہندوستان آنے کی دعوت دی ہے۔ ان کے شاہ عالم سے بھی شدید اختلافات تھے اور ادعائے وفاداری کے باوجود انھوں نے نہ صرف اس کی تھم عدولی کی بلکہ اسے اللہ آباد میں تقریباً قیدی بنا رکھا تھا۔ انھوں نے پہلی مارچ ۱۲اء کو اسے دہلی بیجیجے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ وعدہ ہر سال دہرایا جا تا تھا۔ لارڈ کلا کیو نے بھی جو ۲۵اء میں دوبارہ ہندوستان آکر ۱۲۵ء میں والیس چلا گیا تھا۔

شہنشاہ دبلی جانے کا برا متنی تھا اس لیے کہ اس کی بادشاہت کا سب سے واضح ثبوت دبلی کے لال قلعے میں اس کی موجودگی ہے ہی مل سکتا تھا۔ اس کا معتند خاص اور مشیر منیر الدولہ چاہتا تھا کہ احمد شاہ سے دوستانہ گفت و شنید شروع کی جائے اور اگر ممکن ہو سکے تو اس سے عملی مدد جاصل کرکے شاہ عالم ثانی کو اس کے آبا و اجداد کا تخت والیس دلایا جائے۔

شباع الدوله كارويه غيريقيني تفا أكرچه اس بات كا دُر ضرور تفاكه وه بالا خر احمد شاه سے مل

جائے گا۔

جہاں تک نجیب الدولہ کا سوال تھا وہ اس ملک میں شاہ کا اپنا آدمی تھا اور وہ ہندوستان کے حالات سے شاہ کو باخبر رکھتا تھا۔

دبلی میں بادشاہ کا ولی عمد اور ٹائب السلطنت شنرادہ جوال بخت اور اس کی ماں ملکہ زینت محل احمد شاہ کی آمد کا بے تابی سے انظار کر رہے تھے۔ انھیں احمد شاہ سے ہی یہ امید ہو سکتی تھی کہ وہ بادشاہ کو انگریزوں کے بنج سے چھڑا کر دبلی لے آئے گا۔

انگریزوں کو معلوم تھا کہ اگر احمد شاہ نے وہلی آگر ہندوستانی امراء اور والیان ریاست سے گھ جور کرلیا تو ان کے تمام عزائم خاک میں مل جائیں گے۔ اس لیے ان کی تمام کوششیں اس امر پر مرکوز تھیں کہ شمنشاہ اور شجاع الدولہ کو احمد شاہ سے طنے اور تعلقات قائم کرنے سے روکا جائے۔ بظاہروہ بادشاہ کے مطبع اور خیر خواہ تھے لیکن اندرونی طریقے سے اس کی تباہی کا سان کر رہے تھے۔ ۱۳ وسمبر ۲۷ کاء کو مشرور لیسٹ (۵) نے اسے لکھا:

"چونکہ لارڈ کلائو کی صحت خراب رہتی ہے اور مسٹر سمنر یورپ لوٹ رہے ہیں اس لیے جملہ امور کی دیکھ بھال راقم الحروف کے سپرد ہو گئی ہے ..... اعلیٰ حضرت کو لارڈ کلائیو کی قیمتی خدمات کا علم ہے۔ امید ہے کہ حضور راقم الحروف کو بھی اتنا ہی وفادار اور خیرخواہ خیال فرمائیں گے۔ جب تک یہ خادم اس ملک میں موجود ہے اس وقت تک اس کی خدمات مغل سلطنت کی بھلائی اور خاندان تیموریہ کے عروج کے لیے وقف رہیں گی۔(۲)

کاداء کے آغاز میں احمد شاہ کی پنجاب میں آمد اور ہندوستان کی جانب پیش قدی کرنے کی خبراڑی۔ اس خبر سے اگر بروں اور مرہوں میں بری تھلبلی مچی۔ پیشوا رگھو ناتھ راؤ نے سورج مل جان کے بیٹے جوا ہر شکھ سے صلح کرلی' اور ہندوستان کے جملہ والیان ریاست کو جن میں شجاع الدولہ بھی شامل تھا احمد شاہ کے خلاف متحد ہونے کی دعوت دی۔ رگھو ناتھ راؤ نے شجاع الدولہ کو مشورہ دیا کہ انگریز' مرہے اور شجاع الدولہ شاہ عالم ثانی کو اپنی حفاظت میں دہلی پنچا میں۔ وریسٹ مرہوں اور شجاع الدولہ کے اتحاد پر تو معرض نہ تھا لیکن وہ بادشاہ کو دہلی پنچا میں۔ ویکی محافظ دستہ بھیجنے کو تیار نہیں تھا۔

١٦ جنوري ٧٤٧ء كو اس نے شاہ شجاع كو لكھا:

"آپ کی رگھوناتھ راؤ سے ملاقات میں کوئی ضرر نہیں بلکہ اس سے آپ کے باہمی تعلقات بہتر ہونے کی صور تیں نکل سکتی ہیں۔ بسرحال سے معاملہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے۔ اگر آپ اور مرہلے بادشاہ کو اپنی حفاظت میں شاہ جہاں آباد لے جائیں تو بہتر ہوگا کیونکہ انگریزی

فوجیں اس مقصد کے لیے استعال نہیں کی جا سکتیں۔ جہاں تک شاہ ابدالی کا سوال ہے وہ وہلی تک آسکتا ہے لیے استعال نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے ادھر آنے کا قصد کیا تو تک آسکتا ہے لیکن اس نے ادھر آنے کا قصد کیا تو تاری آپ کی سیاہ متحد ہو کراہے شکست فاش دے گی۔"

ایبا معلوم ہو تا ہے کہ جوا ہر شکھ سے صلح کرنے کے بعد رگھوناتھ راؤ کا ارادہ جودھ پور اور جے پوریر فوج کشی کا تھا۔ اس نے بھیلما پر قبضہ کرلیا اور کوٹہ کی جانب بڑھا۔

اس اثنا میں شاہ کو مرہٹوں کے انگریزوں اور اودھ کے نواب وزیر سے اتحاد کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے رگھو ٹاتھ راؤ کو سخت الفاظ میں متنبہ کیا کہ اگر جے پور اور جودھ پور پر حملہ ہوا تو افغان فوج اسے شکست دے کر اس کے تمام علاقے کو تاراج کر دے گی۔

یہ سنتے ہی رگھو ناتھ راؤ سرا سمہ ہو گیا اور چیکے سے اندور کی جانب کھسک گیا۔ اس طرح شاہ اور راجپوت راجاؤں کے خلاف اس کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اور انگریزوں(2) اور شجاع الدولہ کی اسے اپنے ساتھ ملانے کی تمام کوششیں تاکام ہو گئیں۔

احمد شاہ شروع ہی ہے شاہ عالم ٹانی کے لیے دوستانہ خیالات رکھتا تھا۔ اس لیے موخرالذکر کا ویل منیرالدولہ اس کی جانب ہے احمد شاہ سے ملنے کا خواہش مند تھا۔ چو تکہ لارڈ کلا بُو اس کے خط کا جواب دیئے بغیرولایت چلا گیا تھا اس لیے اس نے شاہ کی جانب ایسٹ اعدیا کمپنی کے خیالات معلوم کرنے کے لیے ۲۷ فروری ۱۷۲۷ء کو کلا سُوکے جانشین وریسٹ کو لکھا

"اس موقعه پر جمله والیان ریاست نے شاہ کو عرفیضے بیسیج ہیں۔ اگرچہ سکھوں کی مخالفت کی وجہ سے یہ مشکل معلوم ہو تا ہے کہ شاہ اس سال وہلی یا ان اطراف میں آسکے لیکن آگر ہندوستانی امرا اس کی مدد کریں تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا رد عمل کیا ہوگا؟"

اپ خطوط کا جواب نہ پاکر منیرالدولہ کی بے چینی میں اور اضافہ ہوا۔ اس نے ۳ مارچ کو مسٹرور بیٹ کو بھر لکھا:

"شاہ دونوں دریاؤں کے مامین خیمہ زن ہے۔ ہندوستان کی تمام طاقتوں نے اسے عریضے بھیے ہیں۔ صرف اعلیٰ حضرت شاہ عالم ثانی ابھی تک خاموش ہیں جس کی وجہ سے شاہ کو بردی حیرانی ہے۔ میں یہ جاننا جاہتا ہوں کہ کیا اعلیٰ حضرت کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ وہ بھی شاہ کو خط جیجیں۔(۸)

گورنر نے کے مارچ کو اس خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا:

"ہمارا یہ خیال ہے کہ اعلیٰ حفرت کا شاہ کو خط لکھنا یا آپ کا اس سے ملاقات کرنا مناسب

نہ ہوگا۔ اس سے کی معزت رسال نتائج بر آمہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہمارا یہ بھی خیال ہے کہ جواہر علیہ جات ہے کہ جواہر علیہ جات الدولہ اور دو سرے روید سردار اپنا علاقہ شاہ کے سرد نہ کریں گے ۔۔۔۔۔ اس کے برخلاف اگر جاٹ اور روھیلے متحد ہو کر سکسول کی تھوڑی می مدد کر دیں تو اغلب ہے کہ شاہ کو فکست اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔(۹)"

اس خط میں یہ بھی تحریر تھاکہ:

"ائريز مغل سلطنت كے دفاع كے ليے تيار بيں - ساہوں كے پانچ برگيد كوراكى سرحدول كے دفاع كے دفاع كے ليے دفاع كے ليے دفاع كے ليے ميں اگر ضرورت بيش آئى تو ان كى مدد كے ليے مزد فرج بيج دى جائے گے۔"

وريست نے ٢٥ مارچ كو شجاع الدوله كو بھى اس مضمون كا خط لكما:

" کمپنی کی افواج کمی بھی اتنی کیرنہ تھیں نہ لڑائی کے لیے اس قدر تیار تھیں جتنی اب ہیں۔ اگر روھیلے اور جائ بھی بٹاوے مل جائیں تو بھی انگریز اے فکست دے سکتے ہیں۔" خط میں یہ بھی تحریر تھا:

"اكريزى فوج تمام تر پياده سپايول پر مشمل ب- اس كى برظاف احد شاه ك پاس زياده تر سوارول كى ايك مضبوط فوج تر سوارول كى ايك مضبوط فوج بحرتى كر ليس"-(۱۰)

ا ارچ کو شاہ عالم ثانی کے نام نجیب الدولہ کا ایک عریضہ موصول ہوا جو اس نے احمد شاہ کے پاس جاتے وقت لکھا تھا۔ اس میں درخواست کی گئی تھی کہ منیر الدولہ کو جو شاہ کے دربار میں ذاتی اثر و رسوخ رکھتا تھا اس سے (شاہ سے) گفت و شنید کرنے کے لیے روانہ کر دیا جائے۔ نجیب کا عریضہ پڑھنے کے بعد شاہ نے اسے اپنے خط کے ساتھ گورز کو بھیج دیا۔ منیرالدولہ بھی نجیب کی رائے سے متنق تھا اور تبہ دل سے یہ جاہتا تھا کہ احمد شاہ اور شاہ عالم شانی میں اتحاد ہو جائے اور اول الذکر مغل بادشاہ کا کھویا ہوا افتدار واپس دلانے میں مدد کرے۔ اس خیال سے اس نے ۲۲ مارچ کو وریسٹ کو بحر کھھا:

"اعلی حفرت نے ابھی تک احمد شاہ ہے کوئی خط و کتابت یا گفت و شنید نہیں کی اور اس سلط میں تمام امور گورنر کی اصابت رائے پر چھور دیئے ہیں ...... اگر جیسا کہ نجیب الدولہ نے بیان کیا ہے شاہ دو تین سال ہندوستان میں قیام کے ارادے سے آیا ہے اور احمد خال اور روحیلہ سردار اس سے مل جائیں تو نتائج بہت خطر ناک ہوں گے اور ان کا تدارک ممکن نہ بوگا۔ اگر گورنر اور ان کی کونسل احمد شاہ سے اتحاد متاسب خیال فرائیں تو اعلیٰ حضرت کو یہ

مثورہ دے کر راقم الحروف کو ضروری ہدایات بھیج دیں۔ کمرر وقت بہت کم ہے اس لیے امید ہے کہ گور نر اس خط کا جواب جلد عنایت فرہائیں گے۔ میر قاسم 'شاہ کے پاس جانے کا عزم کر چکا ہے۔ اس کا وکیل عرصے سے شاہ کے دربار میں ہے اور اس سے بڑے بڑے وعدے کر چکا ہے۔ اس اگر گور نر شاہ سے اتحاد کے حق میں ہوں تو راقم الحروف اعلیٰ حضرت اور گور نر کے ارشاد پر اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہے۔ خدا نے چاہا تو ایک پائیدار دوستی کی بنا پڑ جائے گی اور وشمنوں کے منصوبے ناکام ہوں گے۔ اگر یہ تجویز گور نر کو منظور ہو تو وہ شاہ کے لیے ایک عرضی اور وزیر شاہ ولی خال کے نام ایک دوستانہ خط راقم الحروف کے پاس بھیج دیں"۔(۱۱) شمنشاہ کی بھی کی رائے تھی اور وہ منیرالدولہ کو احمد شاہ کے پاس بھیجنا چاہتا تھا۔ ۲۲ مارچ کو کرئل سر دابرٹ بار کرسے اپنی ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس نے ور لیسٹ کو کھا:

''شاہ ولی خال نے دوندے خال ' ملا سردار ' حافظ رحمت خال ' فیض اللہ خال اور احمد خال کو بھی لکھا ہے کہ شاہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ بدمعاش میر قاسم شاہ کے پاس جانے کا تہیہ کر چکا ہے۔ اس کا وکیل دس لاکھ روپے کی ہنڈیاں لے کر پہلے ہی شاہ کی فوج میں پہنچ چکا ہے اور اس نے شاہ سے بڑے وعدے کر رکھے ہیں۔ اسے نواب شجاع الدولہ سے گری نفرت ہے۔ اگر شاہ وہلی پہنچ گیا اور روصلے اس سے مل گئے تو شرپند عناصر یقیقا اسے اوھر کا رخ کرنے کی آگر شاہ وہلی پہنچ گیا اور روصلے اس سے مل گئے تو شرپند عناصر یقیقا اسے اوھر کا رخ کرنے کی ترغیب دیں گے۔ اگر واقعی الیا ہوا تو پھر اس بلائے ناگھائی سے مفرکی کوئی صورت نہ رہے گی اور روصلے لکھنو کو خریز جنگ ہوگی۔ اگر شاہ نے فرخ آباد کے راستے سے الہ آباد کا رخ کیا اور روصلے لکھنو کور اور وور نو دونوں فوجوں سے بیک وقت عمدہ برآ ہونا بڑا مشکل ہوگا۔ اس خطرے کو رفع کرنے کی بھی صورت ہے کہ شاہ سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے جا کیں۔ لیکن اگر وہ اس بر رضا مند نہ ہو تو پھر بہتر ہی ہوگا کہ اعلیٰ حضرت اور اگریز الہ آباد اور فیض آباد کے نواح میں اس کے مقابلے پر نہ آئیں اور پہنہ تک ہٹ آئیں"۔ (۱۲)

گور نرنے ۲۷ مارچ کو اس خط کے جواب میں لکھا:

"اعلی حفرت شاہ کے حملے کی وجہ سے مضطرب نہ ہوں۔ اگر اس کا ارادہ ان اطراف میں آنے کا نہیں ہے تو چربات چیت بے سود اور غیر ضروری ہے۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ اگر وہ ادھر آیا تو پیش کش لیے بغیر نہ مانے گا اور ایسے آدمی کو زرو جوا ہر دینا جو ناحق اس ملک پر چڑھائی کرتا ہے اعلیٰ حضرت اور اس کی دفاوار حلیف ایسٹ انڈیا کمپنی دونوں کے لیے شرم کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت مستقبل کے بارے میں جمعیت خاطر رکھیں۔ پٹنہ کی فوج کو لکھنو کی جانب کوچ کرنے کا تھم مل چکا ہے تاکہ پورے ہندوستان کو انگریزوں کی آپ سے غیر متزلزل

وفاداری کا یقین ہو جائے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہم حضور کے دشمنوں کو سزا دینے اور صورت حال کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں(۱۳)

کانی عرصے تک شہنشاہ اور انگریزوں کے درمیان اس قسم کی خط و کتابت جاری رہی۔
شاہ عالم محسوس کرتا تھا کہ احمد شاہ سے اتحاد کرکے وہ ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم کر سکتا
ہے گروہ انگریزوں کے ہاتھوں بے بس تھا۔ کوئی ذاتی ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے اس کا انحصار
تمام تر انگریزوں پر تھا۔ اس لیے وہ ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کر سکتا تھا۔ دو سری طرف
انگریز کوئی الی تجویز قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے جس سے شہنشاہ کا اقتدار مشحکم ہو جائے۔
یہ بات صریحا"ان کے مفاد کے خلاف تھی۔

نواب وزیر شجاع الدولہ دو ہری چال چل رہا تھا۔ اس کا ذاتی مفاد اس امر کا متقاضی تھا کہ شاہ عالم اور احمد شاہ میں کوئی اتحاد نہ ہو سکے۔ احمد شاہ اس سے انگریزوں کی سی فیاضی نہ برت سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ رو ہیلوں کے خلاف انگریزوں سے مدد حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اسے شمنشاہ سے علانیہ اختلاف کی بھی جرات نہ تھی۔ اس نے کیم اپریل کو شمنشاہ کے نام ایک خط میں لکھا:

"راقم الحروف کی رائے میں یہ تجویز نهایت معقول ہے لیکن مصلحت اس میں ہے کہ ا انگریز سرداروں کی رضا مندی بھی حاصل کرلی جائے"۔(۱۴)

ایک موقع پر ایبا معلوم ہو تا تھا کہ انگریزوں اور شاہ عالم کے تعلقات بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ جب اپریل ۱۷۲ء میں مقیم بیک' احمد شاہ اور شاہ ولی خان کے خطوط لے کر شاہ عالم ثانی کے باس بنیا تو مو خزالذکرنے بوے تاسف کے ساتھ کہا:

"اگر شاہ شاہجمال آباد آگیا ہو آ تو میں ابھی وہاں چلا جا"۔ اس وقت بھی اگر صرف میں ہزار سوار بھیج دے تو میں فورآ اس سے جاملوں۔ میں اپنے قول پر قائم ہوں۔ صرف حالات نے مجھے یہاں رہنے یر مجبور کیا ہوا ہے"۔(10)

ای دوران میں سکموں کی شورش کی وجہ سے شاہ کو پنجاب کا رخ کرتا پڑا۔ افغان فوج کے عقب اور پہلوؤں پر سکموں کے تابو توڑ حملوں نے احمد شاہ کا دبلی جاتا ناممکن کر ویا کیونکہ ہندوستان میں پیش قدی کی صورت میں سکھ اس کے سلسلہ مواصلات کو منقطع کرکے بیچھے ہٹنے کی تمام راہیں مسدود کر دیتے۔ اس لیے احمد شاہ نے کی بہتر جاتا کہ بیچھے ہٹنے کی راہ مسدود ہونے سے پہلے ہی واپس چلا جائے۔

یہ آخری موقعہ تھا جب اگریز شاہ کے آنے سے سراسہ ہوئے۔ اس زمانے میں ان کی

سای اہمیت میں بقدر یج اضافہ ہو رہا تھا اور وہ مغل سلطنت کے کھنڈرات پر ہندوستان میں برطانوی اقتدار کاسٹک بنیاد رکھنے میں مصروف تھے۔

#### حواله جات

ا۔ کلائیو نے جنوری ۲۰ اء میں بنگالی کی گورنری ہے استعفا دے دیا تھا۔

۲۸ جنوری ۱۷۱ء سے ۲۷ جولائی ۱۷۱ء جان با لویل اس کا عارضی جانشین رہا۔ ۲۷ جولائی ۱۲۰ء میں ہنری و ۔نسٹارٹ نے یہ عمدہ سنبطالا (بک لینڈ ڈکشنری آف انڈین بائیگرافی' ص ۲۲۹)

۲۔ سی بی سی۔ جلد اول 'نمبر ۹۹۱

انگریز گورنر نے احمد شاہ کے نام خط میں شاہ عالم ثانی سے وفاداری کا جو دعویٰ کیا تھا اسے سراہتے ہوئے میر قاسم نے ۲۲ ہارج ۲۱ کا او کے کھا:

"لیکن شہنشاہ کے نام گورنر کے خط کا انداز نگارش مناسب نہیں تھا۔" (سی پی سی۔ جلد دوم' نمبر ۱۰۳۲)

س- سی پی س- جلد اول 'نمبر۱۰۲۹

الم على عي جلد اول منبر ١٠٩٣ عهوا ١٩٩٣ معه ١٨٣١

 ۵۔ ور لیٹ جنوری ۲۷ او میں کلائیو کی خرابی صحت کی بنا پر انگلینڈ چلے جانے کے بعد گور نر مقرر ہوا تھا۔

۲۷ سی لی سی - جلد اول منبرا۲۷

۷- قانو ملو: مسرى أف دى جانس على ١١٠ ١٩١

۸۔ سی لی سی۔ جلد دوم 'ص ۱۰۵ ۹۳۱

۹۔ سی بی سی۔ جلد دوم 'ص ۱۳۵

۱۰۔ سی بی سی۔ جلد دوم 'ص ۲۰۱

اا۔ سی پی سی۔ جلد دوم ' نمبر ۲۱۴ '۲۱۲

۱۲ سی لی سی- جلد دوم 'نمبر ۲۱۸

۳۷- ی لی ی- جلد دوم 'نبر ۲۵۷ ۱۳۰ ی لی ی- جلد دوم 'نبر ۲۵۳ ۱۵- ی لی ی - جلد دوم 'نبر ۲۵۷

ضميمه

احمه شاه ابدالی کاشجره نسب اجل المعروف رزار ا

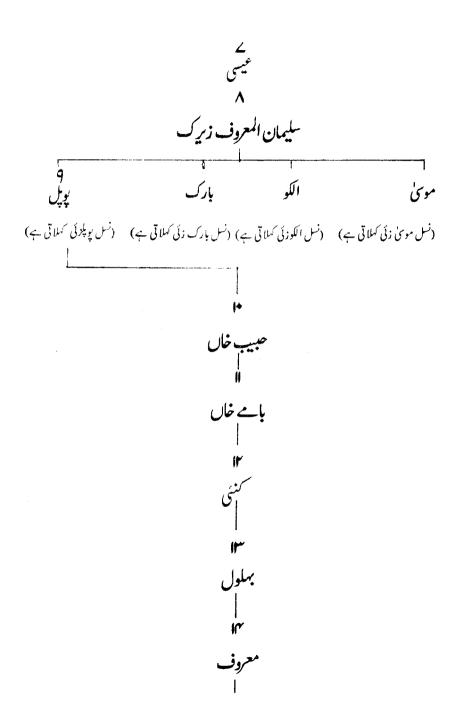

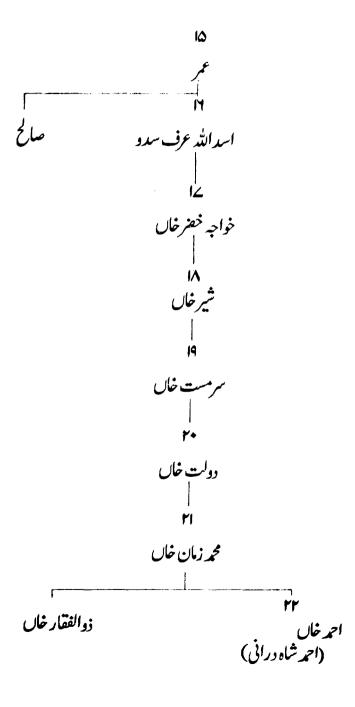

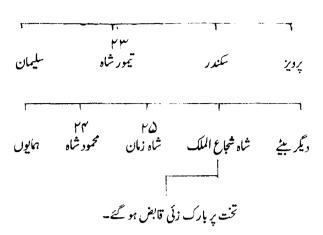

# ضمیمه ۵

# احمه شاہ ابدالی کے جانشین

## تيمور تامحمود

احمد شاہ کے جار بیٹے تھے۔ سلیمان' تیمور' برویز اور سکندر۔

اس نے تیمور کو جانشین نامزد کیا تھا۔ لیکن وزیرِ اعظم شاہ ولی خال نے قدھار میں اپنے داماد سلیمان کی بادشاہت کا اعلان کر دیا گر تیمور فئت یاب ہو کر قندھار میں داخل ہوا اور تخت پر قبضہ کرلیا۔

شاہ ولی خال اور اس کے حواری نہ تیخ کردیے گئے۔ فقد ھار کے عوام نے سلیمان کی تخت نشینی کی حمایت کی تھی۔ ان کے باغیانہ رویے کے پیش نظر تیمور نے دارالخلافہ فقد ھار سے کابل منتقل کر دیا۔ یمال اس نے نظام حکومت کی از سرنو تنظیم کی اور درانی قبا کل کے سرداروں سے بہت سے اختیارات واپس لے لیے۔ وہ خود سدو ذکی تھا اور اسے اپنے قبیلے کے لوگوں پر اعتماد نہ تھا۔ احمد شاہ نے کچھ عمدے چند مخصوص خاندانوں کو پشتی طریقے سے دے دیئے تھے۔ چونکہ ان کا واپس لینا ممکن نہ تھا اس لیے تیمور نے نئے عمدے ایجاد کر کے چند پشتی عمدیداروں کو وہاں نعقل کر دیا۔

اس نے اپنے ذاتی محافظ اسحاق زئیوں میں سے منتخب کیے اور بارہ ہزار ایرانی فراباشوں پر مشمل ایک نیا رسالہ تیار کیا۔

تمور قرلباشوں کو افغانوں سے زیادہ قابل اعتماد خیال کرتا تھا۔

فريزر الله الكمتاب:

"بید ایک بہت بڑی غلطی تھی کیونکہ ایک پس ماندہ اور شکی قوم میں اس سے بردھ کر بے اعتادی پیدا کرنے والی اور کوئی بات نہیں کہ ان کے سرداروں کو نظر انداز کیا جائے اور ان کی

وفاداری کو مشتبہ خیال کیا جائے۔

اندرونی اختلافات اور تیمور کی امن پند طبیعت کی وجہ سے وہ دور دراز کے مقبوضات کو مرکز سے تعلق توڑنے کا اچھا موقعہ ہاتھ آیا۔

خراسان میں نادر شاہ کا بو تا شاہ رخ تیور کا وفادار تھا لیکن مقامی سرداروں اور عوام نے افغانوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کی کئی کو ششیں کیں۔ ان کی سرکوبی کے لیے تیمور کو تین دفعہ فوج بھیجنی بڑی۔

سندھ تعربیا مستقل طریقے سے ہاتھ سے نکل گیا۔ ۱۷۷۹ء میں تیمور خود ایک فوج لے کر آلپور سرداروں کی سرکول کے لیے گیا۔

۱۸۸۱ء میں اس کے سیہ سالار دلاور خال کو اسی مقصد کے لیے سندھ جانا پڑا۔

بالا خر میر فتع علی خال آلپور سے ایک سمجھونہ ہو گیا جس کی رو سے یہ طے بایا کہ وہ تیمور کی بلادی قبول کر لے اور ایک مقررہ رقم بطور خراج ادا کرتا رہے۔ لیکن یہ سمجھونہ پائیدار ثابت نہ ہوا اور تین سال گزرے ہوں گے کہ افغانستان سے سندھ کا تعلق تقریباً مستقل طریقے سے منقطع ہو گیا۔

اس اثنا میں بخارا کے شاہ مراد نے بغادت کر دی۔

تیمور نے اس کے خلاف لشکر کشی کی لیکن اس کا بھی کوئی پائیدار متیجہ بر آمد نہ ہوا۔ مراد نے تیمور کی بالادستی قبول کر لی اور افغان فوج واپس آگئے۔ لیکن اس اقرار پر بھی عمل نہ ہوا اور جلد ہی شاہ مراد عملاً "خود مختار ہو گیا۔

کشمیر' سیستان اور بماول بورکی بغاو تیں دبا دی گئیں لیکن ملتان پر سکھوں نے بھر قبضہ کر یا۔

خود افغانستان میں تیمور کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

ارسلا خال ممند نے کچھ اور لوگوں سے سازش کرکے ۱۹۵۱ء میں تیمور پر پشاور میں قاتلانہ حملہ کیا۔

اگر شاہی محافظ بروقت جمع ہو کر حملہ آوروں کو نہ کاٹ ڈالتے تو تیور مارا گیا ہو تا۔ ارسلا خاں بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے قرآن پر جاں بخشی کا وعدہ دیا گیا۔ لیکن جب اس نے اپنے آپ کو تیمور کے حوالے کر دیا تو بادشاہ کے حکم سے اس کی گردن مار دی گئی۔

افغانوں کی نظرمیں قرآن پر قتم کھا کر اسے توڑ دینا بڑا گناہ ہے اس لیے تیمور کی وعدہ خلافی

اس کی یاد پر ایک بدنما د حبه بن کر ره گئی۔

تیمور شاہ نے ۱۸ مئی ۱۷۹۳ء (۷ شوال ۷۷ تاھ) کو وفات پائی۔

اس کے مرنے کے بعد کی شنرادے کیے بعد دیگرے تخت پر بیٹھے جو ا**گل**ے پچیس سال تک باہمی سازشوں اور لڑا ئیوں میں مصروف رہے۔

اس خلفشار میں افغان سلطنت زوال پذیر ہو کر کھڑے لکڑے ہو گئی۔

تیور کے بہت سے بیٹے تھے لیکن اس نے اپنی زندگی میں کوئی ول عمد نامزد نہ کیا۔

اس کی موت کے وقت اس کا پانچواں بیٹا زمان خال یا شاہ زمان وار الخلافہ میں موجود تھا اس نے فور آانی مادشاہت کا اعلان کر رہا۔

اس کے بعد سات سال تک بھائیوں میں اقتدار کی جنگ ہوتی رہی۔ آخر کار ۱۸۰۰ء میں محمود نے شاہ زمان کو شکست دے کر اس کی آئکھیں نکلوا دیں۔

تین سال بعد ۱۸۰۳ء میں شجاع محمود کو نکال کر خود بادشاہ بن بیٹیا۔ ۱۸۰۹ء میں موقع پاکر محمود نے شاہ شجاع کو نکال باہر کیا اور پھر تخت پر قابض ہو گیا۔

۱۸۱۸ء میں سدو زئی خاندان کا زوال ہو گیا اور بارک زئی برسرا قتدار آگئے۔

# ضميمه ٢

## سكه

سکھ سنسکرت کے لفظ شیشیا سے ماخذ ہے جس کے معنی ہیں سکھنے والا یا شاگردیہ فرقہ سولھویں صدی میں گرد تانک (۱۵۳۹ - ۱۵۳۹) نے قائم کیا۔ وہ تکونڈی رائے بھوئی میں پیدا ہوئے جے اب نکانہ صاحب کتے ہیں۔ گرونانک نے برہمنوں کی لوث کھسوٹ کے خلاف احتجاج کیا اور بہت سے ویو تا اور دیویوں کی پرستش سے انکار کر کے ایک خداکی اطاعت کا پرچار کیا۔ انھوں نے ذات پات کے فرق کو اڑایا اور برہمنوں کی برتری کے اصول کو ماننے سے انکار کر دیا۔

ناعک کا خیال تھا کہ پنجاب کے لوگوں کی برحالی کا ایک برا سبب عقائد کا اختلاف بھی ہے۔
اس لیے وہ خیالات اور روح کی یک جتی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ ایک ایک
مشتر کہ ساجی تنظیم کی بنیاد پڑ جائے جو بھائی چارے اور مساوات پر بٹنی ہو۔ اس مقصد کے لیے
اس نے شکت یا ملے جلے اجماعات کی طرح ڈالی۔ ان اجماعات میں اس کے شاگر دگرو کے
بھین گاتے اور روحانی فیضان حاصل کرتے۔ اس کے لنگر میں سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا
کھاتے اور ذات یات کی کوئی تمیزنہ تھی۔

ہندوستان کے دو سرے مسلموں اور ولیوں کی طرح گرونانک نے اپنی سرگرمیوں کو صرف عبادت تک ہی محدود نہ رکھا بلکہ اس نے لوگوں میں ایک نیا شعور پیدا کرنے کی کوشش کی اور حکمرانوں کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی۔ اس کا قول تھا:

"حکران قصائی ہیں اور شقاوت ان کی چھری۔ دھرہا یعنی احساس فرض پرکر لگا کر اڑگیا ہے۔ وہ لوگ جو عوام کی بہودی کا خیال رکھے بغیر حکومت کرتے ہیں بے وقوف اور دیوانے ہیں۔ بادشاہوں کو لازم ہے کہ عدل سے کام لیں۔"

تباہ حال عوام کو اس پیغام میں امید کی آخری جھلک نظر آئی اور انھیں تحریک ہوئی کہ بردلی اور مختاجی کی عادت ترک کر کے ایک خدا پر یقین رکھیں۔ عگت (ملے جلے اجماع) اور پگت (اجماعی کھانے) کے اداروں سے ایک ایسے غیر طبقاتی معاشرے کا تصور پیدا ہوا جس میں جمهوریت اور مساوات کا دور دوره مو- جلد ہی گرونانک کا نام آزادی اور خود اعتادی کی علامت بن گیا اور ایک ایبا فرقه پیدا مواجس کی جرات اور استقلال 'جنگ اور امن دونوں میں مثالی ہے-

گرونانک سکھوں ہی میں نہیں بلکہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں بھی ہر دلعزیز تھا جو اسے بابا نائک یا نائک شاہ کتے تھے۔ اس نے ۱۵۳۹ء میں دریائے راوی کے داہنے کنارے پر کرت پور میں وفات پائی۔ اس کی موت پر دونوں فریقین نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ان کا آدی ہے۔ بالا خر اس مسلّے کا حل یوں نکلا کہ دونوں نے اس کی یاد میں اپنی اپنی طرز کے مزار تعمیر کیے جن کے بچ میں صرف آیک دیوار ہے۔ نماہب کی تاریخ میں یہ واقعہ بے مثل ہے۔

گرونانک کے بعد ۹ اور گرو ہوئے جن کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

| fiata _ 1749 | کرونا تک      |
|--------------|---------------|
| floor—long   | گرو ان گر     |
| 91028-100t   | گرو امرداس    |
| f1011 - 1025 | گرو رام داس   |
| F17+7-10A1 . | محرو ارجن     |
| 6771 - 1780  | گرو ہررائے    |
| 4171 - 1771  | عرو ہرکش      |
| 51720 - 177M | گرو تیخ بمادر |
| 812·1-1720   | گروگو بند شکھ |

سکھ گوروؤں نے ایک منظم فرقے کی بنیاد رکھی اور امر تسرکو ان کے اجتاع کا مرکز بنایا۔ عوام کی رہنمائی کے لیے گرنتھ نام کی مقدس کتاب چھوڑی اور سب سے بردھ کرید کہ انھوں نے اپنے پیروؤں میں ایک ساہیانہ اسیرٹ بیدا کی۔

سکموں کا بانچواں گرو ارجن عکھ جہائگیر کے تھم سے مار ڈالا گیا۔ ستر سال بعد اورنگ زیب نے نویں گرو تنج بہادر کو یہ تنج کرا دیا۔ اس سے سکموں میں اپنے دفاع کا جذبہ پیدا ہوا۔ گرو ہرگو بند عکھ پہلا گرو تھا جس نے انھیں تکوار کے ندہب سے آشنا کیا۔ آخر گروگوبند عکھ نے خالصہ کی نبیاد رکھ کرتمام سکموں کو سیابی بنا دیا۔

اس نے کھنڈے دی پہول کی رسم جاری کی جس میں دو دھاری تلوار سے سکھوں کو بتسمہ دیا جاتا۔ اس کے بعد وہ امر آیعنی مقدس چینی ملا ہوا پانی پیتے جے فولاد کے مخجرے ہلایا

جاتا اور کڑاہ پرشاد کھاتے۔

اس رسم سے خالصہ میں ذات پات- امیر غریب- استاد شاگرد و غرضیکه ہر قسم کی تمیزا اڑ گئ- گرد گوبند شکھ نے خود میہ رسم اداکی اور اس کے مثالی نظم و ضبط سے سکھ فرقے میں ایک نئی روح دوڑ گئی-

کُرکدگوبند سنگھ کی نئی منظم سے کو ستان شوالک کے والیان ریاست کو یہ خوف پیدا ہوا کہ اس سے صدیوں پرانے عقائد کو تھیں پنچے گی۔ انھوں نے نہ صرف اس سے اتحاد کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اس کی روز افزوں قوت سے ڈر کر مرھند اور دبلی کی مغل فوجوں سے اس کی سرکوبی کی درخواست کی۔ گرونے مغلوں اور ان سرداروں کے خلاف چودہ لڑائیاں لڑیں۔ آخری لڑائی در مجربہ ۲۵۱ء میں ضلع ہوشیار یور کے مقام آئند یور کے نزدیک ہوئی۔

اس لڑائی کے بعد اسے اپنا گھر چھوڑ کر ستانج کے جنوب میں براروں کے علاقے میں پناہ لیٹی پڑی- اس کی ماں اور دو چھوٹے بیٹے سرہند کے نواب وزیر خال کے ہاتھ آگئے جس کے تھم سے انھیں تہ تغ کر دیا گیا-

ے ۱۷۰۶ء میں اورنگ زیب کی وفات کے بعد اس کے بیٹے بمادر شاہ نے سکھوں سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے۔ اس کے باذبود ۱۳۰۸ء میں جب گرو گوبند عکھ بمادر شاہ سے گفت و شنید کرنے کے لیے ناندیز (دکن) آیا ہوا تھا نواب سرہند کے ایک ایجنٹ نے تحجر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔

گرو گوہند شکھ کے بعد روحانی رہنمائی کا کام سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب سے لیا جانے لگا اور دنیاوی معاملات خالصہ کے عام اجتاع کے سیرد ہوئے۔

گوبند عکّھ کی وفات کے بعد اس کا ایک شاگر دبندا عکھ ایک سیاس رہنما کی حیثیت ہے پنجاب میں ابھرا اور اس نے گرو کی جدوجہد کو جاری رکھا۔

سکھ پنجاب کے ہر علاقے سے آکر جوق ور جوق اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور سرہند میں علم بغاوت بلند کیا۔

۱۵۱۰ء میں انھوں نے مرہند پر قبضہ کر لیا۔ یہ سکھوں کا پہلا مفتوحہ علاقہ تھا اور اس فتح سے شلج کے جنوبی کنارے سے دہلی کے نواح تک یورے ملک پر ان کا قبضہ ہو گیا۔

اس کے بعد سکھوں نے اپنی فوحات کا دائرہ گنگا جمنا دو آب اور مرکزی اور شال مشرقی پنجاب تک وسیع کر لیا۔ ان کی اس جدوجہد آزادی سے مجبور ہو کر لاہور کے گور نرسید اسلم خال نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔

الین یہ مہم ناکام رہی۔ سکھوں نے بطوال کے نزدیک اس کی فوج پر ناگہانی حملہ کرکے اس کی فوج پر ناگہانی حملہ کرکے اس شکست دی۔ اس طرح سوائے لاہور کے راوی کے جنوب میں قصور تک بورا علاقہ ان کے تبلط میں آگیا۔

لیکن سکھوں کی نوزائیدہ تنظیم کے مقابلے میں مغل سلطنت ابھی تک بہت زیادہ طافت ور تقی۔ دسمبر ۱۵اء میں آٹھ ماہ کے محاصرے کے بعد بندائگھ پکڑا گیا۔

۱۹ اء میں اے لاہور لایا گیا جمال اس کے مکڑے مکڑے کر دیتے گئے۔ اس کے ساتھ ۱۹۲۷ دوسرے سکھ بھی تہ تینج ہوئے۔

صاحب مفاح التواریخ کا بیان ہے کہ شہنشاہ فرخ سرنے ایک شاہی فرمان جاری کیا کہ اس فرقے کے لوگ قتل کر دیئے جائیں۔

ما لکم لکھتا ہے کہ اس تھم کو عملی شکل دینے کے لیے اعلان کیا گیا کہ جو آدمی کسی سکھ کا سرلائے اسے انعام دیا جائے گا۔

میرمنو کی گورنری کا زمانہ (۸۳۸ آ۔ ۱۷۵۳ء) سکھوں کے لیے بردا تحضن تھا۔ اس کے عمد نظامت میں لاہور سے مسلح دیتے نکلتے اور سکھوں کا جنگلی جانوروں کی طرح شکار کرتے۔

اس قتل عام سے بچنے کے لیے سکھ بہاڑوں اور جنگلوں یا برنالہ اور بٹھنڈا کے ریکستانی علاقوں میں بھاگ گئے۔ لیکن جلد ہی ان کے لیے وہاں گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔

انھوں نے اپنے آپ کو دو دلول میں تقسیم کیا جو بڑھادل اور ترونادل کہلاتے تھے یہ دل پانچ جتھوں اور بارہ مسلول میں تقسیم تھے۔

مغلوں سے مسلسل لڑائی کی وجہ سے ان کی ہر دلعزیزی اور قوت میں اضافہ ہونے لگا۔ اس کے علاوہ ان کی فقوحات کے منتیج میں سکھوں کی چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستوں کی بنا بھی پڑی۔ ۱۲۲ جنوری ۱۷۱۰ء کو سکھ زین خال کو شکست دے کر ستلج کے جنوبی علاقے کے بلا شرکت غیرے مالک بن بیٹھے۔

۱۶ اپریل ۱۵ او انہوں نے لاہور پر قبضہ کر لیا اور اس طرح پورا پنجاب ان کے ہاتھ آگیا۔

جھنگیوں کی مسل سب سے بڑی تھی اور اس کی مقبوضات بھی بہت وسیع تھے۔ لیکن اقتدار کی کش مکش میں سکر پکیہ مسل کامیاب رہی اور ان کے سردار مماراجہ رنجیت عکھ نے تمام مسلوں کے مقبوضات کو یک جاکر کے پنجاب میں سکھ بادشاہت کی طرح ڈالی۔

اس نے ۱۷۹۹ء سے ۱۸۳۹ء تک تقریبا" چالیس سال حکومت کی۔ اس کے مرنے کے دس

سال بعد پنجاب انگریزوں کے قبضے میں آگیا۔

آزادی سے پہلے سکھوں نے اگریزوں کے خلاف بھی کی تحریکیں چلائیں جو سختی سے دیا دی گئیں(۱)۔

### حواله جات

۔۔ نامر ھاری تحریک مہاراجہ دلیپ عگھ کو ہنجاب واپس دلائے جانے کی تحریک غدر پارٹی کی تحریک گردواروں کی اصلاح کی تحریک

# ضميمه ک

# شاه کی مهمات کا دور جدید

(FIZZ+-1ZYA)

بلخ اور بخارا کی مهم'

بلخ اور بدخشاں کے باشندوں نے ایک عرصہ دراز سے افغانستان کے سرحدی علاقے میں بدامنی پھیلا رکھی تھی اس کے علاوہ کوئی واضح حد بندی نہ ہونے کی وجہ سے بخارا کے باشندوں سے بھی اکثر سرحدی تنازعات کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔

الاسلام ۱۸۲۱ء) میں احمد شاہ نے شاہ دلی خال کو چھ ہزار منتخب سواروں کی کمان دیکر اس علاقے میں امن بحال کرنے کے لئے بھیجا۔ افغان وزیر کی پیش قدمی کی خبر من کر بخارا کا حاکم ابنی فوج لے کر بلخ کے سرکش لوگوں کی مدد کے لئے روانہ ہوا۔ شاہ ولی خال نے مراو ہے کی آمد کی اطلاع احمد شاہ کو بھیجی جو فورا" ہی ایک بردی فوج کے ساتھ ہرات کی جانب روانہ ہوا۔ وہاں سے اس نے شال مشرق کا رخ کیا اور دریائے مرغاب جے رود راو بھی کہتے ہیں عبور کرکے منمیا۔ شبر غسان اند کھوئی اور بلخ میں امن بحال کیا۔ اس کے بعد اس نے شاہ ولی خال کو بدخشاں بھیجا اور خود شال مغرب میں بخارا کی جانب بردھا۔ دو سری جانب مراد بے مقابلے کے بدخشاں بھیجا اور دریائے آمو کے مغربی کنارے پر موضع قرشی (کرکی) کے نزدیک جو اندھ کھوئی کے ساتھ میل شال کی جانب ہے خیمہ ذن ہوا۔ لیکن جلد ہی مصالحت کی بات چیت شروع ہو گئی جس میں سے طے بایا کہ دریائے آمو دونوں ممالک کے درمیان عد فاضل رہے۔

مراد بے نے احمد شاہ کو آنخضرت کا وہ خرقہ بھی پیش کیا جو حضرت اوکیں قرنی اپنے ساتھ لائے تھے اور جو اس وقت سے بخارا میں محفوظ چلا آیا تھا۔ احمد شاہ آنخضرت کی اس مقدس یاد گار کو نمایت احترام کے ساتھ اپنے دارالخلافہ قندھار میں لایا(ا)۔

#### ہندوستان پر آخری حملہ

اوا کل ۱۹۱۶ء میں شاہ نے پنجاب پر آخری دفعہ فوج کشی کی۔ وہ سندھ اور جملم عبور کرکے چناب کے باکس کنارے تک پہنچا اور مجرات کے ضلع میں کنجاہ سے دس میل کے فاصلے

پر جو کھیاں میں خیمہ زن ہوا۔ اس وقت تک سکھ نہایت مضبوطی سے اپنے قدم پنجاب میں جما چکے تھے اور انہیں بے دخل کرنا سخت مشکل تھا۔ اس پر مستزادیہ کہ خود شاہ کے ہمراہیوں میں اندرونی خلفشار بڑھ گیا۔ اس لئے وہ جلد ہی افغانستان لوٹ گیا۔ واپسی میں پشاور اور کابل کے درمیان اس کے لشکر کے اندرونی خلفشار نے باہمی تشدد کی شکل اختیار کرلی جس کے متیج میں خود لشکر میں لوٹ مار شروع ہو گئی اور شاہ کے کئی سردار اور متعدد سپاہی مارے گئے۔ بہت سے لشکر سے مدا ہو کر منتشر ہو گئے۔ کابل سے احمد شاہ قندھار اگرار)۔

نفرالله مرزائے خلاف مهم

اس کے بعد شاہ نے اپی توجہ شاہ رخ کے بیٹے نصراللہ مرزا کی جانب منعطف کی جو خراسان میں باغیانہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھا۔ پنجاب میں افغان سپہ سالاروں کی بزریت اور سکھوں کی بخ تی میں ناکامی سے دل برداشتہ ہو کر اس نے مشمد اور آس پاس کے برانی علاقے کو آزاد کرانے کی ٹھانی۔ لیکن اس کے پاس کوئی مضبوط سپاہ نہ تھی۔ المااھ (۱۷۲۵۔ ۱۸۵۹ء) میں اس نے کریم خال زند کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس کے بعد اس کی نظر پنجاب کے کردوں پر پڑی اور ۱۸۱اھ (۱۷۵ء) میں وہ ان کے علاقے میں جا پنجا جماں چنارن کے مقام پر جعفر خال ۔ یوسف علی خال اور نقد علی خال نے چھ ہزار ایرانی سواروں کے ساتھ اس کا احتقال کیا اور چند جوا ہرات جو نادر شاہ کی وفات پر ان کے ہاتھ لیک سوا جاتھ اس کی سوا جاتھ اس کا احتقال کیا اور چند جوا ہرات جو نادر شاہ کی وفات پر ان کے ہاتھ رضا خال کی جو مجر حسین کا میٹا تھا اس کی اطاعت کرنے میں آئل کیا تو اس نے اول الذکر کو بند کر رضا خال کے جو مجر حسین کا میٹا تھا اس کی اطاعت کرنے میں آئل کیا تو اس نے اول الذکر کو بند کر دور ش سرد ہو گیا۔ اور انہوں نے امیز کے امیر کے ساتھ اس کا بی ناروا سلوک دیکھ کر کردوں کا جوش و دیات بہنچنے کی خبر ملی۔ یہ من کر نفراللہ مزا نے کیان کے سردار کو رہا کر دیا اور اپنے اتحادیوں جب جب کیان کے مراز نے کیان کے سردار کو رہا کر دیا اور اپنے اتحادیوں جب جب کیان کے سردار کو رہا کر دیا اور اپنے اتحادیوں جب جب کیان کے مراز نے کیان کے سردار کو رہا کر دیا اور اپنے اتحادیوں جب جب کیان کے مراز کو کیا کہ خوش و جب جب کیان کے مراز کو کہا کہ خوش و جب جب کیان کے مراز کے کیان کے سردار کو رہا کر دیا اور اپنے اتحادیوں جب جب کیان کے مراز کے کیان کے سردار کو رہا کر دیا اور اپنے اتحادیوں

اندھے شاہ رخ کے احسان فراموش بیٹے کے باغیانہ ارادوں کی اطلاع پاکر احمد شاہ ۱۸۱۳ھ 

•۷-۱۷۹ء میں ہرات سے ہوتا ہوا خراسان پہنچا اور تربت شخ جام اور لنگر پر قبضہ کر لیا۔
نصراللہ مرزا اپنی تمام فوج لے کر بسرعت مشمد پہنچا اور شاہ رخ کے مشورے سے اپنے چھوٹے 
بھائی نادر مرزا کو کریم خال زند سے امداد حاصل کرنے کے لئے روانہ کیا۔ نادر مرزا راستے میں 
تمامی کے حاکم علی مردان خال سے بھی ملا جس نے باغیوں کو ہر ممکن مدد دینے کا وعدہ کیا اور شاہ

کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک فوج بھی منظم کی۔

ای اثنا میں شاہ مشد کے سامنے آپنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ نفراللہ مرزانے شہر پناہ کے دروازے بند کرا گئے اور دفاعی انتظامات کو مشحکم کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بھی بھی پانچ سویا بڑار آدمیوں کا دستہ شہرے برآمہ ہو تا اور محاصرہ کرنے والوں پر دور ہی سے بندوق کی گولیاں مار کر پھر اندر بھاگ جا تا۔ ابن محمد امین کا بیان ہے کہ ایک ایسے ہی حملے میں آٹھ سو سوار مارے گئے (م)۔

ابھی مشد کا محاصرہ جاری تھا کہ علی مردان خال اور نادر مرزا کے تہاں سے کمک لے کر،
آنے کی خبر لی۔ احمد شاہ نے رسول خال ..... آقای کو چار ہزار سپاہی دے کر ان سے مقابلے
کے لئے بھیجا لیکن ایرانیوں نے اسے کن آباد کے نزدیک شکست دے کر ۱۵۰۰ افغانوں کو عہ تیخ
کر دیا۔ اس کے بعد شاہ نے اپنامور جرنیل جمان خال اور بلوچ جنگ جو میر نصیر خال کو
بالترتیب آٹھ ہزار سوار اور چھ ہزار پیادہ فوج دے کر بھیجا۔ جب وہ سلطان آباد پنچ تو مقای
مردار عبد العلی خال ایک اور قلع میں نتقل ہو گیا جمال رات کو نادر مرزا اور مردان علی خال
بھی اس سے آطے۔ اگلے دن علی مردان خال افغانوں پر حملہ آور ہوا لیکن ان کی بندوقوں کی
زد میں آتے ہی گولیوں کی باڑھ سے مارا گیا۔ اس کی موت سے ایرانیوں کے دل ٹوٹ گئے اور

نادر مرزا سلطان آباد چلا آیا جہاں میر نصیر اور جہان خاں بھی اس کے تعاقب میں بہنچ گئے۔ لیکن نادر مرزا ان سے زیج کر کسی صورت مشمد پہنچنے میں کامیاب ہو گیا(۵)۔

#### احمد شاه مشهد میں

امام رضا کے مزار کا احرّام کرتے ہوئے افغانوں نے مشد پر گولہ باری کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس لئے شاہ ولی خال نے نفراللہ مرزا اور شاہ رخ سے مصالحت کی گفتگو شروع کر دی اور اس کے کامیاب ہونے پر احمہ شاہ مشد میں داخل ہوا اور دونوں باپ بیٹوں سے از سرنو دوستانہ تعلقات استوار کر لئے۔ شاہ رخ نے اپنی بیٹی گوہر شاد' شاہزادہ تیمور کے عقد میں دے دی اور شاہی لشکر کے لئے ایک ایرانی دستہ فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ نفراللہ مرزا نے اپنی جانب سے اظمار اطاعت کے طور پر ایک خوبصورت سفید گھوڑا فیتی پندرہ ہزار روپیہ جس کا نام غریب تھا شہ کو چیش کیا۔ اس تخف سے خوش ہو کر شاہ نے اسے فرزند خال کا خطاب عطا کیا۔ چونکہ احمد شاہ کا ارادہ فراسان پر براہ راست تبلط یا فیج کرنے کا نہیں تھا اس لئے اس نے شاہ رخ کو بدستور وہاں کا حاکم رہنے دیا۔

آئندہ کے لئے اپنی راست روی کا یقین دلانے کے لئے شاہ رخ نے اپنا ایک بیٹا برداں بخش بطور ریخمال شاہ کے حوالے کر دیا۔ یہ احمد شاہ کی آخری فوجی مہم تھی جس کے بعد وہ صفر ۱۸۲سے (۹ جون ۲۵۷ء کو قدھار لوٹ گیا(۲)۔

### حواله جات

۔ سراج التواریخ ۲۷ اس فرقے کی تفصیلی بیاں کے لئے اس کتاب کا صفحہ ۲۷۔ ۲۸ ملا ذابہ کیجئے

مصنف احمد شاہ بابا میں شاہ کے مراد بے کے پاس جانے کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ اس کا بیان ہے کہ یہ پورا قضیہ شاہ ولی خال نے طے کیا تھا۔ بقول اس کے آخرت کا مقدس خرقہ بھی ولی خال ہی فیض آباد سے لایا تھا۔ لیکن ان بیانات کی تائید میں اس نے کوئی ہم عصریا دو سری سند بیش نہیں گی۔ میرے خیال میں سراج التواریخ کا بیان زیادہ معتبر ہے۔ صاحب سراج التواریخ کا کہنا ہے کہ اس سے آیہ قصد اس کے امیر صبیب اللہ خان نے بیان کیا تھا (صفحہ مراج التواریخ کا کہنا ہے کہ اس سے آیہ قصد اس کے امیر صبیب اللہ خان نے بیان کیا تھا (صفحہ مراج)

۲۔ علی الدین عبرت نامہ۔ ۲۸۲

عمرة التواريخ - جلد اول -١٦٥

س\_ مجمل التواريخ **\_129 ر14** 

س احمد شاه بابا ۲۹۲ ـ ۲۹۲

۵۔ مجمل تواریخ۔ ۱۳۰۰ سمها

۲- مجمل التواريخ - ۱۳۳ - ۱۳۸ الفنسٹن کابل - ۲۲۷ - ۹۸

1/12/2000

احد شاہ بابا ۔ ۲۹۳۔ ۲۹۲

## ضمیمه۸

# ميرقاسم اوراحمه شاه

میر قاسم جے بنگال کی صوبے داری ہے معزول کر دیا گیا تھا انگریزوں کے خلاف ہندوستانی والیان ریاست کا ایک اتحاد قائم کرتا چاہتا تھا۔ اس نے اس سلسلے میں مرہٹوں اور سکسوں سے بھی خط و کتابت کی تھی لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اب اس کی آخری امید احمد شاہ سے وابستہ تھی۔ کا مارچ ۱۷۷ء کو اس نے نظام حیدر آباد کے نام ایک خط میں لکھا۔

'' مجھے شاہ ابدالی کے علاوہ کوئی دوست نظر نہیں آتا لیکن وہ بھی افغانستان کے معاملات میں الجھا ہوا ہے''

ای طرح ایماء کے آغاز میں رو حیلوں نے بھی مرہٹوں کے خلاف اس سے مدو مانگی اور اخراجات کے لئے ۲۵ لاکھ روپیہ دینے کی بیش کش کی۔ میرغلام حسین نے ایماء میں لکھا۔ ر

"دو بید سرداروں نے وزیر کو بچیس لاکھ روپید کی پیش کش کی ہے ...... اگر وزیر ان کی مدد نہ کرے تو وہ یہ روپید ابدائی کو دے دیں گے۔ مرہٹوں کی بخ کی کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہدوستان کے تمام والیان ریاست متحد ہو جا کیں (جس کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا) اور دو سرایہ کہ ابدائی آجائے۔ اسے نواب دوندے خال پر بہت اعتاد ہے اور اگر صوبیدار (میرقاسم) اور نواب دوندے خال اسے لکھیں تو وہ ضرور آئے گا۔ اگر وہ خود نہ بھی آسکا تو اپنے بیٹے تیور شاہ کو بھیج دے گا ...... ابدائی میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہندوستان میں نہیں رہتا بلکہ یماں کے معاملات طے کرتے ہی افغانستان لوٹ جاتا ہے۔

لین شاہ کو گھر پر اسنے مسائل در پیش تھے کہ اس نے اس موقعہ پر ہندوستان کے مشرقی علاقے میں کمی فوجی مہم کو خلاف مصلحت سمجھا۔ اسے مرہٹوں سے الجھنے میں اس لئے بھی آبال تھا کہ درمیانی علاقہ تقریبا سچار سو میل تک سکھوں جیسے خطرناک حریفوں کے تسلط میں تھا(ا)۔ جزل پار کرنے 19 اگست اے 21ء کو سردار جھنڈا شکھ بھٹکی کے نام ایک خط میں تاریخی لحاظ ہے ایک بڑی صحح بیش گوئی کی 'اس نے لکھا۔

"په واضح مو چکا ہے که جب تک خالصه فوج موجود ہے کوئی دشمن بلا مقابله مندوستان میں

داخل نہیں ہو سکنا(۲)۔ تیمور شاہ کی جانشینی

احمد شاہ کی صحت روز بروز گرتی چلی جا رہی تھی۔ پے درپے فرجی مہمات نے اس کے مضبوط قویٰ کو وقت سے پہلے متاثر کر دیا تھا۔ خیال ہے کہ آخری دنوں میں اسے ذیا بیٹس بھی ہو گیا تھا۔ اسے سب سے زیادہ تکلیف ناک کے زخم سے تھی جو ایک پھوڑے کی شکل اختیار کرکے اس کے تمام چرے پر پھیلتا چلا جا رہا تھا۔

#### سليمان مرزا اورتيمور شاه

ایت آخری دنوں میں احمد شاہ نے شاہزادہ تیمور شاہ کی جانشینی کا اعلان کرنے کا ارادہ کیا۔ افغان سرداروں کی رائے میں یہ فیصلہ قطعی غیر منصفانہ تھا کیونکہ اس سے اس کے بڑے بیٹے سلیمان مرزا کی حق تلفی ہوتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جمع ہو کر احمد شاہ سے سلیمان مرزا کی سفارش کی اور اس بات پر احتجاج کیا کہ اتنا اہم سند ان سے مشاورت کے بغیر طے کر لیا گیا۔ احمد شاہ نے جواب دیا۔

"شاہزادہ تیور کا انتخاب ذاتی پندیدگی کی بنا پر نہیں بلکہ مفاد عامہ کے خیال سے کیا گیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ تیمور سلیمان مرزا سے چھوٹا ہے لیکن وہ حکومت کا زیادہ اہل ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ سلیمان افغان قبیلوں کا اعتاد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے؟ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ وہ تشدد پند ہے اور رحم دلی اسے چھو نہیں گئی؟ کیا آپ کو یہ علم نہیں کہ وہ آج تک نہ بروقت کی بغاوت کا پتہ چلا سکا اور نہ اسے فرد کر سکا۔"

یہ دلائل من کر احمد شاہ کے سردار مطمئن ہو گئے اور اس کا فیصلہ قبول کر لیا۔

### شاہ کے آخری دن

الاعداء کے موسم گرہا میں شاہ کی ناک کا بالائی حصہ بھی متاثر ہو گیا۔ جب علاج معالج سے بایوسی ہو گئی تو شاہ تو بامارون کے محل میں نتقل ہو گیا جو قندھار سے تقریبا" نوے میل دور کوہ سلیمان میں تغمیر کیا گیا تھا۔ جب شاہرادہ تیور نے اپنے باپ کی بیاری کا حال شا تو وہ ہرات سے چل کر قندھار پہنچا۔ لیکن شاہ ولی خال نے جو شاہزادہ نورا" واپس چلا جائے۔

بھردیۓ اور اس سے بیہ حکم جاری کروائے کہ شاہزادہ فورا" واپس چلا جائے۔

تیور نے بہت کچھ التجاکی لیکن شاہ نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بالا خر بد نصیب شنرادہ اینے باپ کو دیکھے بغیر ہرات لوث گیا۔

#### شاه کی وفات

شاہ کی حالت روز بروز بگرتی چلی گئی۔ مرنے سے پچھ عرصہ پہلے اس کی زبان او کھڑانے گئی اور الفاظ اس طرح خلط طط ہو جاتے تھے کہ بسااو قات بالکل پچھ سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ اس کے بعد اس نے اظہار مطلب کے لئے اشاروں سے کام لینا شروع کیا جو صرف اس کا خاوم خاص یا قوت خال ہی سمجھ سکتا تھا۔ جب اس طرح بھی کام چلنا مشکل ہو گیا تو اس نے لکھ کر بات کرنا شروع کر دی۔ بالا فر اس عالم بے چارگ میں ۲۲ رجب ۱۸۸۱ھ (۲۳ اکتوبر ۲۲ کاء کی رات کو احمد شاہ اس جمان فانی سے رخصت ہو گیا(۳)۔

#### قندهارمين تدفين

یا قوت خال خواجہ سرانے جو شاہ کا معتمد خاص تھا اس کی موت کو اخفا میں رکھا اور تیمور شاہ کو مطلع کیا کہ قدھار آگر تخت و آج سبنھال لے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے جد خاکی کو لے کر قدھار روانہ ہوا۔ اس نے شاہ کو ایک چارپائی پر لٹایا اور یہ مشہور کر دیا کہ شدید علالت کے باعث بادشاہ نے لوگوں سے ملنا بند کر دیا ہے۔ چارپائی کے گرد پردے تھینچ دیے گئے۔ ناکہ کوئی مشخص شاہ کی نعش کو نہ دیکھے سکے۔

یا قوت خال دن میں کئی بار اس انداز سے پردول کے پیچھے جا آگویا وہ اپنے آقا سے احکامات لینے یا اسے کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچانے جا رہا ہے۔ وہ شاہ کا خزانہ بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ یہ خزانہ بہت سے خچروں پر لدا ہوا تھا جن پر مرلحہ یا قوت خال کی نظر تھی۔

اس سفر کے دوران میں کسی کو بھی حقیقت حال کا پتہ نہ چل سکا لیکن جب قافلہ قندهار سے ایک منزل پر رہ گیا اور سلیمان مرزا اپنے باپ کے استقبال کو آیا تو مزید اخفائے راز ناممکن ہو گیا یا قوت کو شاہ کی وفات کا اعلان کرنا پڑا۔ احمد شاہ درانی کے جسد خاکی کو قندهار کے مغربی حصے میں دفن کیا گیا اس کی قبر پر یہ کتبہ کندہ ہے۔

"احمد شاہ درانی ایک عظیم بادشاہ تھا۔ اس کے انصاف کا یہ عالم تھا کہ اس کی قلمو میں شیر اور ہرن ایک ساتھ رہتے تھے۔ اس کے دشمنوں کے کان اس کی فتوحات کے شور سے بیرے ہو گئے تھے۔"(۴))

#### حواله جات

ا۔ سی ۔ لی۔ سی۔ جلد سوم۔ 29۔ ۱۹۳ عام۔ ۹۸۔ ۱۳۲

۲۔ سی پی سی - جلد سوم - ۸۶۸

س مجمل التواريخ - ١٣٨ - ١٣٨

حبین شای - ۱۸ - ۷۰

تاریخ سلطانی۔ ۱۴۷ به ۱۴۷ فریئز مسٹری آف دی افغاز۔ ۹۱ ۹۲

میلن۔ مسری آف افغانستان ۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲ اسلفنسٹن نے شاہ کی وفات جون ۱۷۷۲ء میں بیان

کی ہے۔ نیرئیر اور میلن کو بھی اس سے اتفاق ہے۔

مجمل التواريخ ميں لكھا ہے كه شاہ نے جمادي الثاني ١٨٥ه (اكتوبر ١٧٥١ء) ميں انقال كيا-

عمرة التواريخ (صفحه ١٦٦) مين لكها ب كه شاه كي وفات ٢ رئيج الاول ٨٦١ه (١٠ جون ٢٥١٥)

کو ہوئی۔

حسین شاہی میں کوئی تاریخ نہیں دی گئی۔ میں نے اس معالمے میں تاریخ سلطانی اور سراج التواریخ کا تقیع کیا ہے جو افغانوں کی لکھی ہوئی ہیں۔

سم۔ فیرئیر۔ ہسٹری آف دی افغانز۔ ۹۲۔

میلین به مهری آف افغانستان ۲۹۲

ہملٹن ۔ افغانستان۔ ۱۹۰

حیات خاں۔ حیات افغانی۔ ۹۲

#### ضميمه ٩

## احمه شاه کی فتوحات

احمد شاہ کی فقوعات اور کارناہے اس کی خداداد صلاحیتوں کے مظر ہیں۔ وہ نرا سپاہی ہی نہیں تھا بلکہ اس کے اندر بہت کی انسانی خوبیاں بھی تھیں۔ وہ ایک عظیم افغان ایک انسانیت پند حکمران'ایک قابل نتظم اور علم وادب کا مرلی بھی تھا۔

#### احمرشاه كامرقع

۱۷۶۷ء میں جب شاہ کی عمر ۴۵ سال تھی ڈو نے اس کا یہ حلیہ بیان کیا ہے "بادشاہ کا قد لمبا اور بدن دہرا ماکل بہ فربمی ہے۔ اس کا چرہ حیرت انگیز صد تک چوڑا اور داڑھی بہت کالی ہے بحثیت مجموعی اس کی ہیئت نهایت پر وقار اور اندرونی طاقت کی مظهرہے۔"(1)

اس کی طبیعت میں جفا کوشی اور شجاعت کوٹ کو بھری تھی اور اس لحاظ سے وہ ایک مثال پٹھان تھا۔ آخری دنوں میں ناک کے زخم اور رخساروں کی بھنسیوں کی وجہ سے اس کا چرا تھوڑا سابد ہیت ہو گیا تھا۔

وہ ایک مقناطیسی شخصیت کا انسان تھا اور اس کے روشن اور مقیمم چرے میں ایک ایسی خوبی تھی جو دیکھنے والے کا دل موہ لیتی ہے۔ احمد شاہ کی نوعمری ہی میں ناور شاہ اس کی خداداو صلاحیتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے اپنے ذاتی عملے میں شامل کر لیا' اس نے ایک مرتبہ کھلے دربار میں کہا۔

''میں نے ایران ۔ توران اور ہندوستان میں کوئی آدی ایبا نہیں دیکھا جس کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہوں جو احمد شاہ میں ہیں''۔(۲)

بعد کے واقعات نے اس کی ہے پیشین گوئی صحیح ثابت کر دی۔

کها جاتا ہے کہ دکن کے نظام الملک آصف جاہ نے بھی مارچ ۱۷۳۹ء میں پہلی بار احمد شاہ کو دکھ کریہ پیشین گوئی کی تھی کہ یہ لوکا ایک دن بادشاہ ہوگا۔ صابر شاہ درویش کو اس کی شکل میں نادر شاہ کی جانشینی کے آثار نظر آتے تھے اور جب اس نے ۱۷۳۷ء میں افغانوں کی سرداری کیلئے اس کا نام پیش کیا تو سب نے یہ اتفاق رائے اس کی تائید کی۔ حاجی جمال خاں محمد

ذئی نے بھی جو سرداری کا امیدوار اور نہایت بارسوخ ہخص تھا اس انتخاب پر اظہار پندیدگی کیا۔

> **شائل و خصائل** المفنش لکھتا ہے

"احمد شاہ رحمدل اور خوش رہنے والی طبیعت کا مالک تھا۔ دربار میں اور دوسرے سرکاری موقعوں پر وہ نمایت وقار سے کام لیتا لیکن ذاتی زندگی میں اس کا انداز بالکل غیر رسمی اور دوستانہ تھا۔ درانیوں سے وہ اس بے تکلفی سے پیش آیا جس طرح بادشاہ بننے سے پہلے پیش آیا جس

احمد شاہ نہ ہبی مزاج کا آدی تھا۔ اسے علماء کی صحبت بہت مرغوب تھی۔ وہ ملاؤل اور درویشوں کی بری عزت کرنا تھا۔ صابر شاہ سے اس کی وابتنگی زبان زد خاص و عام تھی۔ کامل سے بیٹاور جاتے ہوئے وہ بیشہ پنگی کے شیخ عمر کی قیام گاہ پر حاضری دیتا اور بٹالہ کے قیام کے دوران میں وہاں کے اولیاء اللہ کے مزارات بر حاضر ہوتا۔

جنوری ۱۷۰۰ء میں اس نے وہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار کی زیارت کی۔ اسی طرح پانی بت کی لڑائی سے پہلے وہ شخ ہو علی قلندر کی ورگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ سلطنت کے اعلی عمد بدار اور امراء اس کے سامنے مودبانہ ا ۔ستادہ رہتے تھے لیکن اس کے دربار میں سیدوں اور مولویوں کو کری ملتی تھی۔ ہر جعرات کو علاء اور فقراء اس کے یماں کھانے پر آتے اور ندہب اور دیگر علوم پر گفتگو کرتے جن سے اسے بڑی دلچپی تھی۔ وہ خود ایک عالم اور مصنف تھا اور اس کی زندگی کی سب سے بری خواہش سے تھی کہ اسے دلی کا رتبہ حاصل ہو "۔(۳)

احمد شاہ اپنے وعدے کا بڑا پاس رکھتا تھا۔ اس کی فیاضی طبع اس بات سے ظاہر ہے کہ نادر شاہ کے بیٹوں کی مسلسل احسان فراموثی' کینہ پروری کے باوجود ان سے رحمہ لی اور حسن سلوک ہے بیش آیا تھا۔

ایک مرتبہ ایک ہندوسنیای سوامی بران پوری اردھا بھاؤ غرنی میں ادھر ادھر بھٹاتا ہوا اس کی فوج میں آگیا شاہ نے ہندوستان میں سنیاسیوں کی طبی مہارت کی بردی شهرت سن تھی اپنے لفکر میں ایک ہندوسنیاسی کی آمد کی خبر من کر اس نے موخرالذکر کو اپنے پاس بلوایا اور ناک کے زخم کا علاج پوچھا۔ چلاک سنیاسی جانتا تھا کہ اس مرض کا علاج یع چھا۔ چلاک سنیاسی جانتا تھا کہ اس مرض کا علاج یع چھا۔ چلاک سنیاسی جانتا تھا کہ اس مرض کا علاج کے طرض گذار ہوا۔ ''ناک بغیر ناممکن ہے چنانچہ اس فن سے اپنی ناوا قفیت بر پردہ ڈالنے کے لئے عرض گذار ہوا۔ ''ناک کے زخم اور بادشاہت خطرے میں بڑ

جائیگی۔" احمد شاہ اس جواب سے بہت خوش ہوا ظاہر ہے۔ کہ بیہ واقعہ اس کی زندگی کے آخری سانسوں میں پیش آیا ہوگا جب وہ اپنی بیاری کے علاج سے ناامید ہو چکا تھا۔ فیرئیر لکھتا ہے۔

''وہ ان تمام عیوب سے مبرا تھا جو عام طور سے مشرقی اقوام کے لوگوں میں پائے جاتے ہیں مثلاً شراب یا افیون کی بدمستی' لالح 'ظلم یا تعلقات میں دو رخا پن۔ وہ ند بہب کا بردا حامی تھا۔ اپنی رحمدلی اور فیاضی طبع کی بناء پر احمد شاہ اپنی رعایا کے ہر طبقے میں ہر دلعزیز تھا۔ اسے شہ سواری اور شکار کا بردا شوق تھا اور اپنے گھوڑوں کا شیدائی تھا''۔

امام الدین حینی تیور شاہ کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ شاہ ولی خان نے بادشاہ کو اداس دیکھ کر سبب بوچھا۔ بادشاہ نے جواب دیا اس کا گھوڑا تارلان بیار ہے۔ شاہ ولی خال نے عرض کیا کہ "چرکیا ہوا۔ اعلیٰ حضرت کے اصطبل میں ہزار ہا گھوڑے موجود ہیں" بادشاہ نے کیا۔

"بڑی تلاش کے بعد میں دواپ (دو گھوڑوں تارلان اور ہمدم کا مالک) ہوا تھا ان میں سے ایک بیار ہو گیا ہے اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میں پھرایک اپ (ایک گھوڑے کا مالک) نہ رہ جاؤں۔(۴)

لباس اور خوراک احد شاہ بہت سادہ لباس پنتا تھا اور بسا اوقات اس میں اور اس کے امراء میں تمیز مشکل تھی۔ لاہور کے مرکزی عجائب گھر میں ایک تصویر (P.M2) ہے جس میں اسے ایک کلفی دار ایرانی کلاہ سریر پننے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ بادشاہ کے جسم پر بغیر کالرکی قبیض اور اس کے اوپر پوشین ہے۔ گائ بازویا ٹوئی میں کوئی جواہر نہیں اور نہ ناور شاہ کی طرح موتوں کی مالا ہے۔ اس نے ایک افغان طرزکی شلوار پہن رکھی ہے اور ایک سادہ مستطیل تخت پر بیٹھا ہے۔

احمد شاہ تخت پر شاذونادر ہی بیٹھنا تھا۔ اس کے سرپر ایک بردی شال دستار کے طور پر بندھی ہوتی تھی۔ جسم پر سوتی کپڑے کی قمیض اس کے اوپر ایک رنگ دار واسکٹ اور ان سب کے اوپر چپڑے کا ایک لمباکوٹ ہو تا تھا۔ شلوار ڈھیلی ڈھالی افغان طرز کی ہوتی تھی۔ اس صدی کے اواکل تک افغانوں کا قومی لباس میں تھا۔

محمد حیات خال اپنی حیات افغانی میں بیان کرتا ہے کہ افغان امراء کا لباس عام طور ہے ان اشیاء پر مشتمل ہوتا تھا۔ کلاہ کے اوپر ایک خوبصورت دستار' کمی رنگ دار فمیض اور اس کے اوپر چغہ' وصلی دھالی شلوار۔ کمرکے گرد پڑکا جس میں عموا" سامنے کی جانب پیش قبض یا منجر

رہتا تھا۔ تلوار بھی اس کربند میں اور بھی چڑے کی ایک پیٹی میں باندھی جاتی تھی۔ سردی کی شدت سے بچنے کے لئے اس لباس پر پوسٹین یا بھورے چڑے کا ایک لمبا کوٹ بہن لیا جاتا تھا۔ دبیز چڑے کے جوتوں کے پنج ہاتھی کی اٹھی ہوئی سونڈ کی طرح اوپر کی جانب مڑے ہوئے ہوئے موزے استعال سے سخ ہوئے موزے استعال سے سخ ہوئے موزے استعال کے جاتے تھے۔

احمد شاہ کی خوراک بھی اتن ہی سادہ تھی جتنا اس کا لباس۔ اس کے دستر خوان پر بہت سے کھانے یا لذیذ غزائیں نہیں ہوتی تھیں۔ دوسرے افغانوں کی طرح وہ بھی چاول اور مصالحہ دار گوشت کا پلاؤ کھانے کا عادی تھا جس میں بھی بھی رنگ دار پیاز اور انڈے ملا دیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے وستر خوان پر تازہ یا خشک کیا ہوا گوشت۔ کباب۔ بھونا ہوا گوشت، پنیر' دودھ' کھین' سالن' پھل اور شربت بھی ہوتے تھے۔ (۵)

احمد شاہ کی صحت احمد شاہ اپنی سرگرم زندگی کے پہلے پچیس سال میں نمایت صحت مند اور توان رہا۔ لیکن ۲۷ سال کی عمر کے بعد مسلسل جفا کشی اور شک و دو نے اس کی صحت پر برا اثر ڈالنا شروع کیا۔ اس پر مستزادیہ کہ اسے ذیا بیلس ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی جسمانی قوت رفتہ رفتہ زائل ہونے گئی لیکن اس کی سب سے تکلیف وہ بیاری ناک کاوہ ناسور تھا جو رفتہ رفتہ اس کے تمام چرے پر پھیل گیا تھا۔ ان تمام عوارض نے مجموعی طریقے سے صرف اکیاون سال کی عمر میں اسے موت سے ممکنار کرویا۔

علم سے شیفتگی آگرچہ اس بات کا کوئی دستاویزی ثبوت نمیں ملتا کہ اس نے بھی باقاعدہ تعلیم حاصل کی تھی لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ نہ صرف خواندہ تھا بلکہ تمام مکی زبانوں پر پورے طور پر حاوی تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بجپن میں کی ملتب میں تعلیم حاصل کی ہو اور وہاں چنتو اور فاری کی اچھی استعداد پیدا کر لی ہو۔ اسے شاعری کا بھی ذوق تھا۔ اس کے اشعار سادہ اور روائی طرز کے ہیں لیکن جذبات اور تاثر سے خالی نہیں۔ اس کی نظموں کا ایک مجموعہ "لولوئے احمد شاہ بابا" کے نام سے ۱۹۲۰ء میں کابل سے شائع ہو چکا ہے۔

احمد شاہ بٹالے کے شاعر واقف کا بڑا مداح تھا جسے اس نے ایک مرتبہ قندھار بلایا شرف باریالی کے وقت واقف نے یہ شعر پڑھا۔

ندیدہ ہے کس عل پیمبر بحداللہ کہ عل اللہ دیدم

(اور لوگوں نے پغیر کا سام بھی نہیں دیکھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے عمل اللہ (لعنی خدا

کا سامیہ و مکھ لیا ہے۔)

احد شاہ نے خود نوشت سوانح عمری یا کوئی تحریر نہیں چھوڑی اس لئے ہم اس کی نشر نگاری کا اندازہ نہیں لگا کے۔ مادب تاریخ احمد شاہی لکھتا ہے کہ وہ میر ممدی خال استر آبادی کی تاریخ تادری کی زبان اور طرز نگارش کا بیجد مداح تھا اور چاہتا تھا کہ اس کے حالات زندگی بھی الیمی ہی شستہ اور خوبصورت نشر میں لکھے جائیں۔(۲)

مراسلات احمد شاہ درانی میں تقربا ایک درجن سرکاری خط اور مراسلات اس سے منسوب کئے جاتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں سرکاری خطوط اور احکامات عام طور سے معتد یا منثی تحریر کرتے تھے اس لئے یقین کے ساتھ یہ نہیں کما جا سکتا کہ یہ تحریر احمد شاہ کی ہی ہے۔

احمد شاہ اور فنون لطیفہ ایک ایے عہد میں جب تلوار ہم سے زیادہ طاقور تھی فن جنگ کے سوا اور کون سافن ابھر سکنا تھا؟ احمد شاہ کو بھی کسی اور مشغلے کے لئے فرصت ہی نہ مل سکی 'جنگی مہمات سے جو وقت بچتا وہ فتوحات کے استحکام میں صرف ہو جاتا۔ اس کے علاوہ اس نے عمر بھی اتنی نہ یائی کہ زمانہ امن کے مشاغل کی جانب توجہ کر سکتا۔

لیکن اپنی تعلیم اور ذوق شاعری کی وجہ سے اس نے شعراء اور ادیبوں کی بھیشہ سرپر سی کی۔ ہم لکھ کچھ ہیں کہ وہ بٹالے کے شاعرواتف کا برا مداح تھا اور اس نے ایک مرتبہ واتف کو قدھار بلا کر اپنا مممان رکھا۔ مولانا مجمد حسین آزاد نے بھی اپنی نگارستان فارس (۲۳۵-۲۳۵) میں واتف کا تذکرہ کیا ہے۔

نظام الدین عشرت احمد شاہ کا ایک اور محبوب شاعر نظام الدین عشرت تھا جو سیالکوٹ کا رہنے والا تھا۔ جب احمد شاہ ۱۷۵۷ء میں دہلی سے لوٹ رہا تھا تو وہ سیالکوٹ سے آکر شاہ کے وربار میں حاضر ہوا اور کابل تک ساتھ گیا۔

نظام الدین نے ۱۹۱۲ھ (۱۷۳۸ء) میں نادر شاہ کے حالات زندگی نادر ماے کے نام سے منظوم کئے تھے۔ معلوم ہو آ ہے کہ شاہ اس کتاب سے بہت متاثر ہوا اور اس نے عشرت سے کہا کہ اس کے عمد کی تاریخ بھی نظم کرے۔ شاہ کے سرکاری سوانح نگار مرزا محمود نے جو اس کے دارالانشا (سکرٹریٹ) سے وابستہ تھا نظام الدین کو مجوزہ کتاب کے لئے مواد فراہم کیا جے لئے کر نظام سیالکوٹ واپس آگیا۔ ۱۲۲ء میں وہ سروار نورالدین بائے زئی کے ساتھ کشمیر گیا جمال اسے امین مقرر کیا گیا۔

نظام الدین نے شاہ نامہ احمریہ کے نام سے ۱۱۲ صفح کی ایک مثنوی لکھی جس میں احمد شاہ کے عمد حکومت کے حالات اس کی وفات اور تیمور شاہ کی تخت نشینی تک نهایت دلچسپ

بیرایے میں منظوم کئے گئے ہیں۔

ہم لکھ چکے ہیں کہ نٹر میں احمد شاہ کو مرزا مہدی استر آبادی۔ صاحب آریخ جہاں کشائے نادری کا اسلوب نگارش لیند تھا۔ اس لئے اس نے مرزا محمود کو جس کے مرزا مہدی سے گمرے اور دیرینہ تعلقات تھے سرکاری سوائح نگار مقرر کیا اور اس سے آریخ نادری کی طرز پر اپنے عمد علومت کا حال لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا محمود نے آریخ احمد شاہی کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس کا ایک خلاصہ بھی تاریخ احمد شاہ کے عنوان سے ترتیب دیا۔(2)

تقمیرات سے ولچیسی احمد شاہ کو مکانات اور شہوں کی تغیر میں بری ولچیسی تھی۔ قدھار کے قدیم شہر کی ناور شاہ کے ہاتھوں تابی نے اسے برا متاثر کیا تھا۔ جب وہ پانی بت کی فتح کے بعد افغانستان واپس آیا تو اس نے برانے قدھار کے نزدیک قندھار احمد شاہی یا اشرف البلاد کے نام سے ایک نے شہر کی بنیاد رکھی جس کی نفاصیل ہم دے چکے ہیں۔ اس شہر کے شالی علاقے کے عین مرکز میں شاہی قلعے تھے جن کے اطراف میں چھاؤنی کی عبارتیں' تو پخانہ۔ اسلحہ خانہ۔ جب خانہ اور اصطبل وغیرہ تھے۔ قلعے کے سامنے بازار شاہ کے آخیر میں جامع شاہی یا شاہی معجد کی تغییر عمل میں آئی۔ لیکن اس شہر کی سب سے خوبصورت عمارات دو تھیں۔ ایک تو وہ یادگار جمال آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ مبارک لوگوں کی زیارت کے لئے رکھا گیا تھا اور دسرے شاہ کا این مقبرہ۔(۸)

حبیر آباد سندھ ۱۷۵۳ء میں اس نے کابل کے گردشہ پناہ تعیر کرائی۔ ۱۷۹۹ء (۱۸۳۱ھ) میں شاہ اسحاق کھتلانی المعروف شاہ شہید کا مزار خواجہ سرا یعقوب کی گرانی میں بالاحصار کے قلع کے نزدیک شخیل پذیر ہوا۔ ۱۷۵۰ه (۱۷۵۱ء) میں اس نے محراب خال اور عُبدا نگریم خال کو سکے بھیجا اور افغان زائرین کیلئے ایک قیام گاہ تغیر کرائی۔ مزار شریف کے نزدیک تاشقہ خال کا موجودہ قصبہ بھی احمد شاہ بی نے ضلع یا دیمہ فرعون کے قدیم شمر کی جگہ آباد کیا تھا۔ اس نانے میں غلام احمد خال نے جو سندھ کی دلایت میں احمد شاہ کا نائب السلطنت تھا حدور آباد کی بناور کھی۔

شاہ معماروں اور لکڑی کا کام کرنے والوں کا برا مربی تھا۔ اس نے ایسے بہت سے ماہر کاریگروں کو افغانتان اور ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے بلا کر اپنے نئے شہر میں آباد کیا۔ ان لوگوں کے لئے ایک الگ بہتی مخصوص کی گئی جو محلّہ بنایاں کے نام سے موسوم ہوئی۔ یہ محلّہ ابھی تک ای نام سے مشہور ہے اور یہاں کی بیشتر آبادی انھیں آرکان وطن کی اولاد میں سے ۔(۹)

احمد شاہ کا مقبرہ احد شاہ کا مقبرہ اس زمانے کی طرز تغیر کا ایک مخصوص نمونہ ہے۔ اس زمانے میں کٹڑی کے گلکاری اور پڑکاری نے بہت ترقی کرلی تھی جس کے نمونے اس زمانے کے بنے ہوئے مکانات میں آج کل بھی پائے جاتے ہیں۔

ایبا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ نے موسیقی اور مصوری کی جانب زیادہ توجہ نہیں گی۔ اس کی بست کم تصاویر ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک لاہور کے مرکزی عجائب گھر میں ہے۔ ۱۹۳۹ء میں جب راقم الحروف نے قاضی نور مجمد کا جنگ نامہ مدون کرکے شائع کرایا تھا تو اس تصویر کا ایک عکس فوٹو بھی اس میں شامل کیا تھا۔ اس کی ایک اور تصویر غالبا " آخری دنوں کی ہے میر مجمد غبار کی کتاب احد شاہ بابا میں شامل ہے جو ۱۹۲۲ء میں کابل سے شائع ہوئی۔

انسانیت بیند حکمرال احمد شاہ انسانیت پند حکران تھا اس لئے اس نے غیر ضروری کشت وخون سے بھیشہ احتراز کیا۔ وہ اپنے بر ترین وشمنوں کو بھی سزا دینے سے گریز کر تا تھا۔ اس نے بارہ ایسے باغی سرداروں کو معاف کر دیا جنہوں نے تمام عمر سرکشی کی تھی۔ اس کے عمد حکومت میں سزا کے طور پر ناک اور کان کا کائنا ممنوع تھا اور آقا کو یہ اجازت نہ تھی کہ غلام کی جان سے لیے لیے۔ اس نے اپنے سب سے بوے بیٹے سلیمان مرزا کو ذال بیگ کے کہنے پر سرزش کی اور جب اس کے سرداروں نے یہ کہا کہ یہ آپ ہی کے تھم پر کیا گیا تھا تو اس نے جواب دیا کہ ور جب اس کے متل کا تھم دیا تھا لیکن ایک خفیہ مصلحت کے پیش نظر جس کا شاہراہ سلیمان کو علم تھا اسے میری تھم عدولی کرنا چائے تھی۔ "

ہندوستان میں اس کی فوجوں سے جو زیادتیاں سر زد ہو کمیں' ان کا ذمہ دار بہت ہوی حد تک سردار جہان خاں تھا جس کی نخوت اور تشدد پہند طبیعت شاہ سے بالکل مختلف تھی۔(۱۰)

حکومت کا نظام احمد شاہ کو افغانستان کے عوام نے بادشاہ منتخب کیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو اس اعتاد کا اہل ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے افغانستان کے جنگ جو قبیلوں کی باہمی لڑائیاں ختم کر کے انہیں ایک لڑی میں پرویا اور صحح معنوں میں ایک قوم بنایا۔ اس کے علاوہ اس نے افغان قوم کو غیر مکی اقتدار سے رہائی دلاکر آزادی کی دولت سے بسرہ ورکیا۔

احمد شاہ پہلا حکمران تھا جس نے افغانستان کے مختلف علاقوں کو بیجا کرکے ایک سیاسی وحدت کی شکل دی۔ سرپرس سا کس لکھتا ہے۔

"اس سے پہلے افغانستان چند جھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا جن پر ظالم حکمرانوں کا تبلط تھا۔ ان میں اکثر آپس میں لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ اس کے بعد کافی عرصے تک بیر ملک اس علاقے کی کچھ بڑی بڑی سلطنوں کا ایک صوبہ رہا اور اس پر غیر کمکی فاتح حکومت کرتے رہے۔ جب بید دور ختم ہوا تو افغانستان پھرپارہ پارہ ہو گیا اور تین ہسابیہ ملکوں نے اس کے جھے . بخرے کر لئے۔ اس زمانے میں افغانستان پہلی دفعہ ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس معجزے کا صدور احمد شاہ سے ہوا تھا۔"(۱۱)

افغانستان کی قدیم تاریخ تاریخ انغانستان کے مطالع سے پہ چلتا ہے کہ یہ ملک ۵۰۰ قبل میح میں داریوس کی سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ ۳۳۱ قبل میح میں اسے سکندر اعظم کی سرگری میں یونانیوں نے فتح کر لیا جس کے جانشین برائے نام ۲۵۰ قبل میح تک اس ملک پر قابض رہے۔ پھر پوئے جی آگے اور ان کے بعد افغانستان پر کشن لوگوں کا تسلط ہو گیا جن کے مشہور بادشاہ کنشکا کی کوششوں سے یمال بدھ ندہب اور بدھ تہذیب اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ۔ ان کے اقدار کا فاتمہ پار تھین قوم نے کیا لیکن ان کے بارے میں ہم کچھ زیادہ نہیں جانتے۔ تیسری صدی کے آغاز میں ساسانی خاندان کے بانی آرد شیر نے انہیں شکست دی اور افغانستان پر قابض ہو گیا۔ چوتھی اور پانچیں صدی میں افغانستان سفید ہنوں اور منگولین ٹرکول کی جنگ زرگری کا اکھاڑہ بنا رہا۔ جس کا بھیجہ یہ نکلا کہ یماں پھر ساسانی شاہشاہ خسرو نوشیرواں کی جنگ زرگری کا اکھاڑہ بنا رہا۔ جس کا بھیجہ یہ نکلا کہ یماں پھر ساسانی شاہشاہ خسرو نوشیرواں

جب چینی سیاح ہوان سانگ بلخ سے لوٹتے ہوئے افغانستان سے گزرا تو یہاں ایک ترک بادشاہ حکمران تھا جو بدھ مت کا پیرو تھا۔

۱۷۰ - ۱۹۹ میں مسلمانوں کی پہلی فوجی مہم بھرے سے عبدالرحمان کی سرکردگی میں دریائے کابل تک پنچی – انہوں نے ہارے ہوئے ترک بادشاہ کو افغانستان کے تخت پر رہنے دیا لیکن ملک پر عربوں کی بالادسی قائم کر دی – تیبہ ابن مسلم وہ پہلے بزرگ تھے جنہوں نے افغانستان کی ترک آبادی کو مسلمان کیا۔

غرنی کا میمنی خاندان نورنی کے مینی خاندان کی بنیاد البتگین نے ۱۹۹۱ء میں وال محمود غرنوی جو اس خاندان کا تیسرا اور سب سے برا بادشاہ تھا جس نے ۱۲۰۴۰ء میں بار هویں دفعہ ہندوستان پر حملہ کرکے سومنات کے مشہور مندر اور بتوں کو تو ژا۔

غز نوبوں کے بعد غور یوں کی حکومت قائم ہوئی۔

ان کے بعد افغانستان پر خوارزم کے ترک بادشاہ محمد خال (خوارزم شاہ) کا تسلط ہو گیا۔ موخرالذکر کو ۱۲۲۱ء میں چنگیز خال نے شکست دے کے بھگا دیا۔

جب متكولوں كى كرفت كمزور يراكئ تو ہرات كا تاجك خاندان عملاً" ان كے اقتدار سے

آزاد ہو گیا۔ (۱۳۳۲۔۱۳۳۵ء) کابل۔ غرنی اور ملک کے مشرقی جھے پر منگولوں کا تسلط برقرار رہا۔

چود هویں صدی کے آخیر میں سمر قد کے ترک حکمران تیمور گورگانی نے افغانستان کے مشرقی حصے بر قبضہ کرلیا اور کافی عرصے تک وہاں حکومت کرتا رہا۔

جب بابر شکت کھا کر سمر قند سے بھاگا تو اس نے ۱۵۰۴ء میں کابل پر قبضہ کر لیا۔ ۱۵۲۳ء میں قندھار بھی اس کے تسلط میں آگیا۔

بابر نے ۱۵۲۱ء میں ہندوستان میں مغل شہنشاہیت کی بنیاد والی۔ اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے جانشینوں کے زمانے میں افغانستان کا مشرقی علاقہ مغل بادشاہت میں شامل رہا لیکن موجودہ افغانستان بحیثیت مجموعی بھی بھی سمی سلطنت کا حصہ نہیں رہا۔ ہرات اور مزار شریف کی ولایات اور فرح اور مہنہ کی حکومتیں مغل سلطنت میں شامل نہ تھیں۔

بدخشاں کی ولایت پر ۱۵۸۴ء میں از بکوں نے قبضہ کر لیا۔ ۱۹۳۹ء میں اس علاقے کو مغلوں نے چھین لیا لیکن ۸ سال بعد ۱۹۴۷۔۱۹۳۸ء میں بیہ پھر از بکوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔

قتدهار پر ۱۵۵۸ء میں ایرانیوں کا قبضہ ہو گیا تھا لیکن ۱۵۹۵ء میں اکبر نے اسے واپس لے لیا اور ۱۳۰۵ء میں اکبر نے اسے واپس لے لیا اور ۱۳۰۵ء تک یہ شہر مغل سلطنت میں شامل رہا۔ ہندوستان اور ایران میں فتدھار پر قبضے کی سے کشکش ۱۳۷۷ء تک جاری رہی۔ اس کے بعد یہاں احمد شاہ کا تسلط ہو گیا۔ کابل شروع سے تخیر تک مغل سلطنت کا حصہ رہا۔ یہاں مغل اقتدار کا خاتمہ ۱۳۳۸ء میں نادر شاہ کے قبضے کے بعد ہوا۔

ابدالی نے افغان تاریخ کا رخ بدل دیا احمد شاہ ۱۵۲۵ء میں منظرعام پر آیا اور آتے ہی افغان تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ وہ افغانتان میں پیدا ہوا اور پیمیں پلا بردھا۔ اس کی رگوں میں افغان خون گردش کر رہا تھا۔ اس کی انگلی یماں کے لوگوں کی نبض پر تھی اور وہ ان کی روح میں جھانک کر ان کے خیالات اور جذبات کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس لئے اس کی بیہ کوشش رہی کہ اس کی حکومت افغانوں کے کردار اور ان کی خواہشات سے ہم آہنگ ہو۔ اقتدار کے تمام اہم سرچشموں کو اپنے ہاتھوں میں مرکوز کرکے اس نے قبائل کا انظام ان کے سربراہوں پر چھوڑ دیا۔ مرکزی حکومت کی جانب موخرالذکر کی ذمہ داری صرف اس قدر تھی کہ شاہ کی فوجی ممات کے وقت اپنی المیت اور ذرائع کے مطابق سواروں کے دستے ممیا کریں۔

فیرئیر لکھتا ہے۔

"اس کی حکومت وفاقی جمہوری نظام ہے ملتی جلتی تھی۔ اس نظام میں اس کی حیثیت ایک

مطلق العنان بادشاہ ہے زیادہ ایک سربراہ حکومت کی می تھی۔"

ملک کے انظامی امور میں مدد کرنے کے لئے اس نے نو سرداروں پر مشتل ایک مجلس مشاورت قائم کی تھی جس کی مرضی کے خلاف کوئی اہم قدم نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ قبائلی سرداروں سے جو کسی زمانہ میں اس کے ہم رتبہ تھے اور جنہوں نے اسے بادشاہ بنایا تھا کہی متکبرانہ انداز سے بیش نہیں آتا تھا۔ اس نے افغانوں میں خودداری اور آزادی کا جذبہ پیدا کیا اور شاہی دربار میں کورنش کی غلامانہ رسم کو ختم کرکے اعلان کیا کہ بادشاہ کو سلام کرنے لئے ہاتھ کو ماتھے تک لے جانا کانی ہے۔ (۱۳)

احمد شاہ کی مدہبی پالیسی گرچہ افغانستان میں مسلمانوں کی واضع اکثریت تھی اور دیمات میں ہندو اور سکھ بہت ہی کم تعداد میں تھے لیکن شہوں میں ان کی خاصی آبادی تھی۔ حیارج فورسٹرجس نے ۱۷۵۳ء میں افغانستان میں سفر کیا لکھتا ہے۔

''شهروں اور قصبوں میں زیادہ تر ہندویا پنجاب کے مسلمان آباد ہیں۔ قدمهار میں ملتان اور راجپوت اصلاع کے بہت سے ہندو خاندان ہیں جنہوں نے اپنی جفا کشی اور کاروباری صلاحیتوں سے ملک کی تجارت اور دولت میں اضافہ کیا ہے۔ بخارا کے ترکمان سوداگر بھی بری تعداد میں اس منڈی میں آتے ہیں اور ہندوستان سے در آمد کیا ہوا نیل اپنے ملک کو لے جاتے ہیں۔ ہندو تاجروں کی دکانوں کی تعداد اور ان کے آسودہ چروں کو دکھے کر پتہ چلنا ہے کہ قدمار میں انہیں بری آزادی اور تحفظ حاصل ہے۔''

نہ ہی رواداری افغانوں کی ایک اہم فوجی خصوصیت رہی ہے۔

احمد شاہ اور اس کے سنی ہم وطن اکثر اوقات خراسان کے شیعوں اور ہندوستان کے ہندووک اور ہندوستان کے ہندووک اور سکھوں کے خلاف صف بستہ رہتے تھے لیکن اس کی یہ روش بھی ذہبی جنون کی حد تک نہیں پہنچنے پائی۔ جب وہ مرہٹوں سے مقابلے کی تیاریوں میں مصروف تھا تو اس نے ۴۵ مارچ حدادے کو بیانگ دھل افغان لشکر میں اعلان کرایا کہ۔

"مقامی ہندؤوں اور مسلمانوں کے خلاف نہ ہبی جنون کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا ..... اور نہ کوئی افغان سپاہی یہال کے لوگوں کی نہ ہبی اور ساجی رسوم میں مداخلت کرے گا۔"

غیر معمولی رواداری شاہ کی نہ ہی رواداری کا جوت اس سے بھی ملتا ہے کہ اس نے مرہٹوں سے گفت و شنید کے لئے ہندو وکیل مقرر کئے اور سکھ جیون لال اور کابلی مل کو بالتر تیب تشمیر اور لاہور کا حاکم مقرر کیا۔ تجارت کی آزادی اور تحفظ کے علاوہ ہندؤوں اور سکھوں کو مکمل نہ ہی آزادی بھی حاصل تھی اور شاہ نے بھی ان کے مندروں اور گردواروں سے تعرض نمیں کیا۔ بت سے ہندو صدیوں سے افغانستان میں آباد ہیں لیکن انہیں اپنے ہمایہ افغانوں سے بھی کوئی خطرہ نہیں رہا۔

کابل کے بالاحصار قلعہ کے نزدیک آرمنی عیسائیوں کی بھی پچھ آبادی تھی۔ انہیں نادر شاہ نے ترکوں سے لڑائی میں پکڑا تھا اور ایران کے شالی علاقے میں آباد کر دیا تھا جمال سے احمد شاہ انہیں افغانستان لے آیا تھا۔

فورسرنے ۱۷۸۳ء میں لکھا۔

"وہ آپس ہی میں شادی بیاہ کرتے ہیں اور انہیں اپنی ذہبی رسومات ادا کرنے کی پوری آزادی ہے۔ ان میں سے بہت سے احمد شاہ مرحوم کے محافظ دستے میں شامل تھے اور اس کے ساتھ کئی مہمات میں شامل رہے۔"

ایرانی شیعہ منیوں کے خلاف شدید تعصب رکھتے تھے لیکن احمد شاہ نے سی ہونے کے باوجود ان سے فیاضی کا سلوک کیا۔

فورسٹر لکھتا ہے۔

"دشیعوں میں سخت نہ ہی تعصب پایا جاتا ہے اور چونکہ وہ اپنے عقائد میں بہت غلو سے کام لیتے ہیں اس لئے وہ سنیوں کے مقابلے میں دوسرے فرقوں سے کم رواداری برتے ہیں۔ ایران میں وہ سنیوں کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتے اور عام بول چال میں بلا کی اشتعال کے انہیں کافر کہتے ہیں ..... خراسان کے علاقے میں جو افغان سلطنت کا حصہ ہے شیعوں کو کمل شری اور نہ ہی آزادی حاصل ہے اور شاذ و نادر ہی ان سے حقارت کا سلوک کیا جاتا ہے۔ "(۱۳)

احمد شاہ: معمار قوم احمد شاہ کا سب سے اہم کارنامہ انغان قبیلوں کو یک جا کرنا تھا۔ اس نے انغانوں کو ایک قوم بنا دیا۔

مداء میں ہندوستان پر دوسرے جملے سے واپسی کے بعد احمد شاہ نے افغانوں کی مردم شاری کا تھم دیا۔ اسے احساس تھا کہ ہندوستانیوں اور ایرانیوں کے مقابلے میں وہ ایک چھوٹی می قوم ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ افغان بھی اوروں کی طرح پھلیں پھولیں اور ان کی قوت میں اضافہ ہو۔ ان کی تعداد بردھانے کے لئے اس نے پشتو بولنے والے تمام قبیلوں کو جن میں ایک اور بلوچ بھی شامل شے افغان تومیت کے دائرے میں لے لیا اور انہیں اپنی سلطنت کے مختلف حصوں خاص طور سے فرح کے اضلاع اور ہلمند کے کنارے پر آباد کیا۔ اس کی خواہش تھی کہ افغان ایک دوسرے کے لئے اور زیادہ نزدیک آجائیں اور اپنی لڑکیاں کی دوسری قوم کے افراد

کو نه دیں۔(۱۲۲)

ساجی اصلاحات احد شاہ نے ساج میں عورتوں کے مرتبے کو بلند کیا۔ اس نے طلاق کو ممنوع قرار دیا اور یوہ عورتوں کی دوبارہ شادی کی پر زور تحریک شروع کی ہاس سلسلے میں اس نے لوگوں پر زور دیا کہ کسی شخص کی موت کے بعد اس کے کسی نزد کی رشتے دار کو سوائے اس کے باپ بیٹے یا بھائی کے اس کی بیوہ سے شادی کر لینی چاہئے۔ اگر ایبا کوئی نزد کی رشتے دار نہ ہو تو بیوہ اپنے متونی خاوند کے گھر رہے اور تاحیات اس کی چھوڑی ہوئی جا کداد سے متمنع ہو۔ جب کوئی عورت بغیر اولاد کے مرجاتی تھی تو اس کے باپ بھائی یا دو سرے رشتے دار اس کے شوہر سے جیز کی والیسی کا مطالبہ نہیں کر کتے تھے۔ اس طرح شاہ کا تھم تھا کہ ترکہ پدری تمام و کمال متونی شخص کے بیٹوں کو ملے گا اور لڑکیاں جو اب تک باپ کی چھوڑی ہوئی جا کداد سے متمتع ہوتی رہی تھیں اس سے قطعی محردم رہیں گی۔(۱۵)

سپاہیوں کی عرف احمد شاہ نے غیر ملکی مهمات سے بے انتما دولت جمع کر لی تھی لیکن افغانستان کی آمدنی کا کوئی حصہ بھی اس کے ذاتی خزانے میں نہ جاتا تھا۔ وہ لالچی نہیں تھا۔ وہ اس معاطے میں شیر کی طرح تھا جو شکار مار کر اپنے ساتھیوں کو بھی کھلا تا ہے۔ بلی کی طرح نہیں تھا جو ایک نوالہ ملنے پر کونے میں جا چھپتی ہے۔ وہ اپنی فوج میں کھلے ہاتھ سے مال غنیمت تقسیم کرتا تھا اور سیاہیوں کو اس دولت اور مال و اسباب میں برابر کا شریک سجھتا تھا۔

تاریخ سلطانی میں نہ کور ہے کہ ایک مرتبہ نیشا پور کے محاصرے میں اس کے سپاہیوں نے مالی مشکلات سے تک آکر شاہی خزانے پر ہاتھ ڈال دیا۔ خزانجی نے اس واقعے کی اطلاع بادشاہ کو دی لیکن اس نے کوئی توجہ نہ کی۔ جب خزانجی نے دوبارہ اس کی توجہ منعطف کرانے کی کوشش کی تو اس نے درشتی سے جواب دیا۔

"احتی آدی تہیں یہ معلوم ہونا جائے کہ میں بھی اننی میں سے ہوں۔ پس انہیں کی جمایت اور تلواروں کے بل بوتے پر اس اعلی مرتبے تک پہنچا ہوں۔ میں انھیں اپنی دولت میں حصے دار سمجھتا ہوں۔ اگر وہ اس دولت میں سے کچھ طلب کریں جو در حقیقت انہیں کی کوششوں سے جھے لی ہے اور میں انکار کروں تو پھر میں خدا اور اس کے بندوں دونوں کا مجرم قرار پاؤں گا۔(۱۱)

اس کی فوج آیک لاکھ بیس ہزار سواروں پر مشتمل تھی جس میں قبائلی سرداروں اور دوسرے حلیفوں کے دیتے بھی شامل تھے۔ اس کا خیال تھا کہ آرام اور بے کاری اس کے جنگہو سرداروں اور افغان رعایا کو آرام طلب اور بزول بنا دے گی۔ اس لئے وہ بھیشہ انہیں کسی نہ

کسی غیر ملکی مهم میں مصروف رکھتا۔

ان مهمات سے نہ صرف فوج کا نظم و ضبط ٹھیک رہتا بلکہ بادشاہ کی ذاتی ناموری میں اضافہ ہو تا۔ ملک کی عزت دوبال ہوتی۔ فوجی اخراجات کے لئے مالی ذرائع ہاتھ آتے اور عام لوگوں کی خوشحالی میں اضافہ ہو تا۔

خطابات شاہ نے سرداروں - امرا - اور اعلیٰ سول اور فوجی حکام کو خطابات دینے کی قدیم آ رسم بر قرار رکھی - ان میں سے کچھ خطابات ایسے تھے جو متعلقہ افراد کی ذاتی خصوصیات مثلاً ایمانداری - وفاداری شجاعت یا اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں وغیرہ کی نشان دھی کرتے تھے - ان میں سے چند خطابات یہ تھے:-

شاه ولى خال - شاه پند خال - شاه دوست خال - جهان خال - جال ثار خال - فرزند خال - دولدار خال - مخلص الدوله - امين - دولدار خال - كفايت خال - خان خانال - شرف خال - نظام الدوله - مخلص الدوله - امين الملك - التفات خان-(١٤)

**قوانین شاہی پر عمل در آمد** اس نے اپنے بنائے ہوئے قوانین بخی سے نافذ کئے اور اپنے جاں نشینوں کو بھی الیا ہی کرنے کا حکم دیا۔

فیرئیر لکھتا ہے۔

"احمد شاہ اپی فوحات یا حکومت کی وسعت سے زیادہ اس بات کے لئے قابل تعریف ہے کہ اس نے مختلف افغان قبیلوں پر قوانین عائد کرکے انہیں پر امن بنایا۔ اس کے عمد حکومت کی نمایاں خصوصیات دو تھیں ایک تو یہ کہ اس نے مفاد عامہ کے کام کئے اور دو سرے یہ کہ دربار کے طمطراق کے باوجود طبعی سادہ مزاجی بر قرار رکھی جس کی وج سے اس کی ہر دلعزیزی میں اضافہ ہوا۔ وہ ہر محفص سے مل لیتا۔ مقدمات فیصل کرتے ہوئے انصاف کے اعلیٰ ترین اصولوں کو پیش نظر رکھتا اور حتی الامکان درشت الفاظ استعال کرنے سے احراز کرتا۔ اس کا مصالحانہ رویہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس کے تمام عمد حکومت میں کو یہ اس کے تمام عمد حکومت میں کی نے اس کے عمادر کئے ہوئے کئی فیلیت نہیں کی۔(۱۸)

نتائیج ۔ احمد شاہ کی فوجی اور انتظامی صلاحیتوں کا اپیا شہرہ تھا کہ ہندوستان کے ایک ہم اثر مورخ الیگزنڈر نے لکھا ہے۔

''وہ دہلی کی سلطنت کی پرانی طاقت اور شان و شوکت بحال کرنے کے لئے موزوں ترین آدی ہے ....... بشرطیکہ وہ باوشاہ نبنا قبول کرلے۔''(۱۹) لیکن یہ ای طرح ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ بابر کی طرح مادر وطن کو چھوڑ کر ہندوستان میں آباد ہو جا آ۔ اس مقصد کے لئے دارالخلافے کا قدھار سے دبلی منتقل کر لینا ہی کافی نہیں تھا۔ اب حالات بالکل بدل چکے تھے۔ پنجاب میں سکھ ایک مضبوط فوجی طاقت بن چکے تھے۔ وہ طویل اور خونریز بنگ کے بعد مغلوں کی غلامی سے آزاد ہوئے تھے اور کابل کے افغانوں کا اقدار قبول کرنے کے لئے ہر گزیار نہ تھے۔ چنانچہ جونمی درانی سلج عبور کرکے وہلی جاتا یا چناب عبور کرکے افغانستان لونیا سکھ فورا ہی اپنے کھوئے ہوئے مقبوضات بحال کرکے پنجاب پر اپنا تسلط جمالیتے۔ انہیں مستقل طریقے سے مطبع کرنا ناممکن تھا۔ افغانستان اور دبلی کے درمیانی علاقے میں ان سرکش لوگوں کی موجودگ کے باعث شاہ کے افغانستان سے منقطع ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا اور اس طرح شاہ اپنی فوجی قوت کے سرچشے سے محروم ہو جاتا۔ وہ یہ خطرہ مول لینے ہو جاتا اور اس طرح شاہ اپنی فوجی قوت کے سرچشے سے محروم ہو جاتا۔ وہ یہ خطرہ مول لینے تاریہ تھا۔

جاث اور مرجم کے دوب میں مرجے ہندوستان پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ پانی بت کی شکست کے باوجود وہ ہندوستان میں ایک بڑی قوت کا درجہ رکھتے تھے اور دبلی پر اقتدار جمانے کے لئے موقعے کی تلاش میں تھے۔ اس کے علاوہ بھرت بور کے جاٹوں کو نظرانداز کرنا بھی مشکل تھا۔

مارچ ۱۷۵۷ء میں مغل ثنا ہشاہ عالمگیر ثانی کو زیر کرکے انہوں نے شاہ کی قوت کا منہ چڑایا تھا۔ نسلی اور ندہبی تعصب کی بنا پر وہ مرہٹوں سے مل کر ایک غیر ملکی دستمن کا مقابلہ کرنے پر کمر بستہ تھے۔

سکھ اور بالیر کو طلہ اس کے برظاف ہندوستان میں شاہ کے کوئی ایسے اتحادی نہ تھے جو ایک طرف تو بنجاب میں سکھوں کو دبائے رکھتے اور دوسری طرح دبلی کے نواح میں مرہوں کا کامیابی سے مقابلہ کر سکتے۔ مالیر کو طلہ کے افغان بہت کمزور تھے۔ ان کی آزادی بھی ان کی اپنی قوت کی مربون منت نہ تھی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سکھ ان کا اس وجہ سے لحاظ کرتے تھے کہ نواب شیر محمد خال نے ۱۹۷۲ء میں گرو گوبند سکھے کے چھوٹے لڑکوں کے قتل ہو جانے پر اظہار ہم درددی کیا تھا۔ اس کے علاوہ پھلکیاں کے سردار بھی خطرے کے موقع پر ان کے آڑے آجاتے تھے۔ شجاع الدولہ بنجاب سے بہت دور تھا اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مربٹوں اور ایسٹ اعتماء میں کا طراف میں ان سے اعزیا کہنی کی مرضی کے خلاف شاہ سے اتحاد کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تین اطراف میں ان سے گھرا ہوا تھا اور بالکل ان کے رحم و کرم پر تھا۔ فرخ آباد کے بنگش روھیلے فوجی لحاظ سے بہت گرور تھے اور انہوں نے شاہ سے بھی سرگرم تعاون نہ کیا تھا۔ صرف نجیب الدولہ نے شاہی کرور تھے اور انہوں نے شاہ سے بھی سرگرم تعاون نہ کیا تھا۔ صرف نجیب الدولہ نے شاہی

مهمات میں سرگری ہے حصہ لیا تھا لیکن وہ بھی محدود ذرائع کا ایک چھوٹا سا والٹی ریاست تھا جو محض اپنی عقل کے بل بوتے پر مرہٹوں' سکھوں اور جاٹوں ہے عمدہ بر آ ہو تا رہتا تھا۔ شاہ جب مجھی ہندوستان آ تا اسے نجیب کے لئے لڑائیاں لڑنی پڑتیں اور اس طرح بجائے مدد پنجانے کے نجیب اس کے لئے ایک پوچھ بن گیا تھا۔

ہندوستان میں ایسے نامسائد حالات کے علاوہ شاہ کو گھر پر اور خاص طور سے خراسان میں بھی وقا" فوقا" بغاوتوں اور شورشوں کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ ان سب کے لئے اس کی ذاتی توجہ کی ضرورت تھی۔

اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ احمد شاہ نے دہلی کے تخت پر قبضہ کرنے کا کبھی ارادہ ہی نہیں کیا۔ ہندوستان سے اس کی دلچیں پنجاب تک محدود تھی جے اس نے ۱۷۵۲ء میں اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ ۱۵۵۷ء میں وہ شاہرادہ تبور کو لاہور میں اپنا تائب السلطنت بناگیا تھا لیکن شاہرادہ سال بھرسے زیادہ اس ملک میں نہ ٹھرسکا۔ ۱۲۵۱ء میں بانی بت کی لڑائی کے بعد اور ۱۲۲ء میں جب گھالوگھارا کا واقعہ ہوا احمد شاہ نے سرہند اور لاہور میں اپنے صوبیدار مقرر کئے گر بے سود۔ ۱۲۷۲ء میں سکھول نے سرہند کے افغان گورنر کو شکست دے کر شامج کے گر بے سود۔ ۱۲۷۲ء میں سکھول نے سرہند کے افغان گورنر کو شکست دے کر شامج کے بولی علاقے پر قبضہ کیا۔ چند ہی ماہ بعد انہوں نے لاہور پر قبضہ کر لیا اور ملتان کو تاراج کیا اور بھر دریائے سندھ کو عبور کرکے ڈیرہ جات میں جا گھے۔ اس کے بعد شاہ اور اس کے جانشین سکھول کو پنجاب سے بے وظل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور وہ انعیسویں صدی کے وسط تحمد سال سوبے کے بلا شرکت غیرے مالک رہے۔ وہلی کے تخت کے بارے میں احمد شاہ کے غیر جانبدارانہ رویہ کا یہ نتیجہ فکلا کہ اگریزوں کو شال مغرب کی جانب تھیلنے کا موقعہ مل گیا۔ وہ پہلے دہلی تک آئے اور اس کے بعد بخاب تغیر کرکے ہندوستان کی شال مغربی سرحد تک تسلط بہلے دہلی تک آئے اور اس کے بعد بخاب تغیر کرکے ہندوستان کی شال مغربی سرحد تک تسلط بھالی۔

احمد شاہ کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ اس نے افغانون کو ایک قوم بنا دیا اور انہیں ایک آزاد وطن عطاکیا۔ دنیا اس بابائے افغان اور موجودہ افغان سے بانی کی حیثیت سے یاد رکھے گی۔ احمد شاہ اول اور آخر افغان تھا اور اس کی پوری زندگی مادر وطن کی عظمت بڑھانے میں صرف ہوئی۔ آج اس کی وفات کو ۱۸۵ سال گزر چکے ہیں لیکن وہ ابھی تک افغانوں کے دلول میں زندہ ہے جو اسے احمد شاہ بابا کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔

#### حواله جات

ا- او - مسری آف مندوستان جلد دوم - ۴۰۹٬۴۰۸

۲۔ حسین شاہی

س<sub>س</sub> ایلفنشن کابل ۲۹۹٬۲۹۸

تاریخ سلطانی' ۱۳۷

س. ایلفنشن کابل به ۲۹۹٬۲۹۸

میلن ہسٹری آف افغانستان۔ ۲۷۲ ـ ۲۷۳ '

فیرئیر۔ مسٹری آف افغان۔ ۹۳٬۹۲

جرئل آف پنجاب مشاريكل سوسائلي- (١٩٢٣) جلد تنم-

۵۔ حات افغانی۔ ۱۳

غبار احمد شاه بابا ۲۰-۲۵\_

۲۔ ایلفنٹن کابل۔ ۲۹۹۔

محمد حسین آزاد۔ نگارستان فارس۔ ۲۶۶۔

اس شاعر کا اصل نام نور العین تھا۔ وہ ضلع گورداسپور کے قصبے بٹالہ کا رہنے والا تھا یہاں اس کا بہت قاصی تھا۔ اوا خر اٹھار ھویں صدی کے پر آشوب زمانے میں واقف بماولپور منتقل ہو گیا اور دہیں آباد ہو گیا (اے لاہوری بھی کتے تھے) اس کی وفات ۱۹۹۰ھ (۲۷۷ء) میں ہوئی۔ (نگار ستان فارس ۔ ۲۲۷۔)

۷- محمد حسین آزاد- نگارستان فارس- ۲۲۵-۲۲۵-

مغبار احمد شاہ بابا۔ ۱۷۵-۱۷۱ احمد شاہ نے ۱۷۳۷ء میں قندھار سے دو میل جنوب کی جانب
 ایک نے شہر نادر آباد کی بنیاد ڈال تھی۔ (کمارت۔ نادر شاہ۔ ۱۱۵)۔

9\_غيار \_ احمد شاه بابا ١٧١١ ١٧١ ـ

۱۰ فیرئیر ۹۱-۹۴

ا يلفنشن \_ كابل \_ ٢٩٨\_

اا۔ ساع کس۔ افغانستان۔ ۳۶۷۔

۱۲\_ تاریخ سلیمانی۔

فيرئير ١٩٥٥٩

سال فورسر A journey from Rengal جلد دوم - ۸۱ - ۸۱ - ۱۳۰ - ۱۳۰ ا - ۱۳۱ - ۱۳۱

ا يلفنسن كابل- ٢٤٨-٢٩٩-

مراسلات درانی ۵۰ سرؤیهائی - بستری آف مراشاز - جلد دوم - ۲۴۸

۱۳ حیات افغانی۔ ۲۲۵-۱۹۲

ا يلفنشن كابل - ٢٩٩\_

میلین - مسٹری آف افغانستان - ۲۹۲ -

۱۵۔ تاریخ سلطانی۔ ۱۳۷ فیرئیر ۹۳۔

١١۔ آريخ سلطاني ١٣٧۔

21- غبار- احمد شاه بابا- سارا

۱۸ فیرئیر ۹۳-۹۳

۱۹ مسٹری آف ہندوستان۔ ۲۰۰۹۔

## احمد شاه اوراس كانظام مملكت

احمد شاہ کو مکی انظام کی جانب توجہ کرنے کی زیادہ فرصت نہ مل سکی۔ اس کے عمد حکومت کے پہلے گیارہ سال (۱۲۵۷۔ ۱۵۵۸ء) ملکی اسٹکام اور توسیع سلطنت میں صرف ہوئے۔ اسکے بارہ سال (۱۲۵۹۔ ۱۲۵۸ء) مملکت کے تحفظ اور دفاع میں گزر گئے 'زندگی کے آخری دو سالوں میں وہ صاحب فراش رہا اور خرابی صحت کی بنا پر انتظامی معاملات میں سرگرم حصہ نہ لے سکا۔ کسی دستور العمل یا تفصیلی ریکارڈ کی غیر موجودگی میں اس کے ملکی انتظام کی کوئی واضح اور جامع تصویر پیش کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو پچھ معلومات مختلف سوانح یا تاریخی کتب جامع تصویر پیش کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو پچھ معلومات مختلف سوانح یا تاریخی کتب جامع دستیاب ہو سکیں درج ذیل ہیں۔

#### مرکزی حکومت بادشاه

بادشاہ جے در دوراں کا خطاب تھا مرکزی حکومت کا مربراہ تھا۔ سلطنت کے اندرونی اور بیرونی ساسی معاملات کے علاوہ اسے حکومت کے جملہ سول اور فوجی شعبوں پر مکمل اختیار تھا۔ خطبے اور سکے اس کے نام پر رائج تھے۔

البتہ بایں طور کہ ولی عمد کی صوبے کا حاکم ہو اسے بھی خصوصی حالات میں اپنی عملداری میں اپنے عملداری میں اپنے عام کا خطبہ اور سکے رائج کرنے کا اختیار مل جاتا تھا۔ جنگ اور صلح کا اختیار تمام و کمال بادشاہ کو تھا اگرچہ اہم امور مجلس کے مشورے سے طے ہوتے تھے۔ تمام اعلی عمدے شاہ کی جانب سے بطور تحفہ دئے جاتے تھے۔

مجلس

شاہ کی مدد کے لئے 9 سرداروں پر مشمل ایک مجلس تھی جس سے عام پالیسی کے مسائل پر خواہ وہ سول ہوں یا فوجی مشورہ کیا جاتا تھا۔ قبائل کے بید نمائندے تاحیات شاہی مجلس کے رکن رہنے اور انہیں صرف بادشاہ کی انتہائی ناراضگی کی صورت میں برطرف کیا جاتا۔ ان کا گام بیہ تھا کہ وہ شاہ کے پیش کئے ہوئے معاملات اور مسائل پر غور کریں اور اسے مناسب

مشورہ دیں۔ اگرچہ شاہ مطلق العنان حاکم اور ملک کے سول اور فوجی نظام کا سربراہ اعلیٰ تھا گروہ مجلس کی رائے کو شاذو نادر ہی محکرا تا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ مجلس کے اراکین نے شاہ کے آخری لمحات تک ہر معاملے میں خواہ وہ اندرونی انتظام سے تعلق رکھتا ہو یا خارجہ پالیسی سے اس کا ساتھ دیا۔

زرراعظم

مکی انتظام میں وزیراعظم شاہ کا اہم ترین معاون تھا۔ اسے اشرف الوزراء کا خطاب تھا اور اس کے ذمے مندرجہ ذیل فرائض تھے۔

- ا) معاملات سلطنت میں شاہ کو مشورہ دینا۔
- (۲) اس کے احکامات کی تقبیل کا انتظام کرنا۔
- (m) حکومت کے تمام شعبوں کی عام د کمچھ بھال۔
- (م) اور ملک کے اندرونی اور بیرونی سیاسی معاملات کی نگرانی۔ وزیراعظم کو بھی بھی امیر کبیریا مختار و مشیر بھی کتے تھے۔

احمد شاہ کے زمانے میں بیہ اعلیٰ عمدہ گل خال بائے زئی کے پاس تھا جے شاہ ولی خال کا خطاب دیا گیا تھا۔ وہ تکوار اور قلم دونوں کا دھنی تھا۔

#### وزارت ماليه

احمد شاہ کی وزارت مالیہ دو سرے تمام سول شعبوں سے بڑی تھی۔ بالواسطہ یا بلاواسطہ محاصل کے علاوہ یہ محکمہ زراعت ' آبیا ٹی' شاہی جا گیر' (خالصہ) تقاوی ' مفاد عامہ کے کام' اناج کے ذخائر اور شاہی نکسال سے متعلق معاملات بھی سرانجام دیتا تھا۔

وزارت مالیات دو سرے محکموں کے خرچ اور اخراجات کی نفاصیل بھی مرتب کرنا تھا لیکن تحویلات یا محکمہ جنگ کے اخراجات سے اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ احمد شاہ کے زمانے میں وزیر مال کو دیوان بیکی یا دیوان اعلیٰ کہتے تھے اور یہ عمدہ عبداللہ خال باہے ذئی کے پاس تھا۔ صاحب سراج التواریخ کمتا ہے کہ کچھ عرصے تک علی رضا خال بھی اس منصب پر فائز رہا۔

فزانچی یا خزانہ دار وزارت مالیات کا ایک اہم عمدیدار تھا۔ تمام نقد روپیہ اور فیتی اشیا اس کی تحویل میں رہتی تھیں۔ اس کے علاوہ شاہی فرمان اور ملک کے مالیانے سے متعلق اہم دستاویز کا بھی وہی محافظ تھا۔ کما جاتا ہے کہ احمد شاہ کے زمانے میں افغانستان کی آمدنی تین کروڑ روپیہ (تقریبا" با کیس لاکھ پچیس ہزار پونڈ) تھی۔ اس زمانے کے پر آشوب حالات کے پیش نظر۔ یہ رقم بہت بڑی ہے۔

### محكمئه شرعيه

مرکز میں عدلیہ کا اعلیٰ ترین عمدے دار قاضی القصناۃ کہلا یا تھا۔ دوسرے فرائف کے علاوہ وہ پولیس افسروں کے کام کی تگرانی بھی کر یا تھا جو ملک میں امن و امان بحال رکھنے کے زمہ دار تھے۔ احمد شاہ کے عمد حکومت میں قاضی القصناۃ کا منصب ملا فیض اللہ خاں کے پاس تھا۔

قدهار اور صوبائی دارالخلافوں میں قاضی کی مدد کے لئے آٹھ نائب قاضی اور مفتی مقرر تھے۔ مقدمات کا فیصلہ اسلامی قوانین کے مطابق ہو تا تھا۔ دیماتی علاقوں میں جرگے قائم تھے جو ایسے مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے جن میں جرم ثابت ہو چکا ہو۔ ان جرگوں کی حیثیت پنجاب کی پنجابوں کی می تھی۔ ایسے مقدمات جن میں جرم ثابت نہ ہو تا ہو ساعت کے لئے قا نیوں کے پاس بھیج دیے جاتے تھے۔ قا نیوں کی دی ہوئی سزاؤں پر عمل در آمد کرانے کا کام محتسب انجام دیتے تھے۔

### دارالتحریر حضور بادشاه (سیکرٹریٹ)

وزارت مالیہ کے بعد دوسرا اہم ترین شعبہ دارالتحریر حضور بادشاہ تھا جو براہ راست وزیراعظم کی گرانی میں تھا۔ یہ درحقیقت وزیراعظم کا اپنا دفتر تھا جو اس کے اور بادشاہ کے احکامات اور خط و کتابت کو لکھنے ' نقل کرنے اور ان کے اندراجات رکھنے کا کام کر آ تھا۔ جملہ سرکاری ریکارڈ بھی اس دفتر میں رہتا تھا۔ اس محکے کا افسراعلیٰ منشی باشی یا سرمنشی کملا آ تھا۔ احمد شاہ کے زانے میں سعادت خال سدوزئی اور مرزا بادی خال منشی باشی تھے۔

#### چھوٹے عمدیدار

وزراء کے علاوہ جو بڑے محکموں کے سربراہ تھے شاہی دربار میں متعدد چھوٹے چھوٹے عمدیدار بھی تھے۔

اسحاق آغامی باخی۔ افسر مهمانداری یا نقیب جو دربار ہال کے دروازے پر لوگوں کا استقبال کرتا۔ انہیں لے جاکر مقررہ نشتوں پر بھا تا۔ اور شاہ سے ان کا تعارف کراتا۔ آج کل سے فرائض وزیر دربار کے سرد ہیں۔ احمد شاہ کے عمد میں عبداللہ خال اس خدمت پر مامور تھا۔ 2012ء میں شاہ نے اسے تشمیر فتح کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ آغامی باثی ترکی زبان میں دربان کو کہتے ہیں۔ لیکن در حقیقت افغان بادشاہ کا آغامی باشی افسر تقریبات کی حیثیت رکھتا تھا۔

#### عرض بيگى باشى

وہ عمد بدار تھا جو بادشاہ کو با آواز بلند لوگوں کے عرفضے برم کرسنا یا اور اس کے احکام ان

تک پہنچا آ۔ یہ طریقہ اس لئے رائج ہو گیا تھا کہ بیشتر سائل درباری آداب سے ناوا قفیت کی بنا پر غلط زبان میں عریضے لکھ لاتے تھے۔ اس کے علاوہ چونکہ عام لوگ دربار میں بادشاہ سے کافی فاصلے پر ہوتے تھے اور ان کی آواز کا بادشاہ تک پہنچنا مشکل تھا اس لئے عرض بیگی بلند آواز سے ان کے عریضے پڑھ دیتا تھا۔ عرض بیگی کا عہدہ بہت اہم تھا کیونکہ بادشاہ تمام شکا تنوں اور عرضد اشتوں کی شخیق اس سے کرا تا تھا اور فیصلہ کرتے وقت اس کی رائے کو ملحوظ رکھتا تھا۔

### جارجی باشی

، جارچیوں کا سربراہ ہو یا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو افواج یا عام لوگوں میں شاہی احکامات کی منادی کرتے تھے۔ اس محکمے کا تعلق عرض بیگی باشی سے ہو یا تھا۔ حاجی کریم واو خال جو بعد میں کشمیر کا نائب صوبیدار ہوا کافی عرصے تک جارچی باشی کے عمدے پر فائز رہا۔

#### مهماندارباشي

یا افسر مهمانداری شاہی مهمانوں کی خدمت اور شاہی مهمانوں کی دیکھ بھال پر متعین تھا۔

#### نا ظرخانه طعام

باور چی خانوں کی گرانی اور شاہی ضافتوں کا انظام کرتا تھا۔ شاہی محل کے اخراجات کے لئے ایک الگ محکمہ بادشاہ کے لئے ایک الگ محکمہ بادشاہ کے ذاتی خزانجی اور مشرف یعنی محتسب کی گرانی میں قائم تھا۔

#### اردوباشي

چھوٹے عمدیداروں'شاہی ملازموں اور محافظوں کا افسراعلیٰ تھا۔ وہ اسحاق آغاسی باثی کے بعد دوسرا اہم ترین عمدے والا تھا۔ یہ منصب کچھ عرصہ عبداللہ خال کے پاس رہا جو ۲۵۷۱۔ ۱۳۸۵ء میں شاہ کے ہندوستان پر پہلے حملے کے وقت سرہند کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔

## پیش خوانجی

مہمات اور سفر کے دوران میں بادشاہ اور اس کے ذاتی عملے کے ٹھسرنے اور کھانے وغیرہ کے پیشگی انتظامات کا ذمہ دار تھا۔

### نساقجی باشی

محافظ دیتے کا سالار اعلیٰ تھا جو اپنے دیتے کے مسلح جوانوں کے ساتھ ہروفت شاہ کے حضور میں رہتا تھا۔ وہ شاہ کی ذاتی حفاظت کا ذے دار تھا۔

#### نديم خاص

یا مصاحب اس کے فرائض کی وضاحت غیر ضروری ہے۔ جب کہ نام سے ظاہر ہو تا ہے وہ بادشاہ کا معتمد خاص تھا۔

#### خواجه سرائے باشی

محل کے ملازموں اور خواجہ سراؤں کا افسر اعلیٰ تھا۔ وہ اور اس کے ماتحت اس لحاظ سے بری اہمیت رکھتے تھے کہ انہیں ہر وقت شاہ تک دسترس حاصل تھی اور وہ خفیہ مشاورت کے وقت بھی موجود رہتے تھے۔ خواجہ سرائے باشی ''یا قوت خاں'' شاہ کا مخلص ترین معتبر تھا۔ اس کا ایک اور خواجہ سرا یوسف علی خاں اورھ کے نواب شجاع الدولہ کا رشتہ دار تھا۔ شاہ اسے بہت عزیز رکھتا تھا۔ اسے التفات خاں کا خطاب عطا ہوا تھا اور ایک موقعے پر سلطنت کا خزانچی بھی مقرر کیا گیا تھا۔

#### طبيب باشي

اعلیٰ حضرت کا ذاتی طبیب تھا۔

#### مير آخور باشي

یعنی شاہی اصطبل کا داروغہ بھی ایک اہم عمدیدار تھا۔ شاہی اور سرکاری جانوروں مثلاً" گھوڑوں' اونٹوں' ہاتھیوں' گایوں اور بھینسوں کی دیکھ بھال کے علاوہ بوجھ اٹھانے والے جانوروں کی افزائش نسل کا بھی ذمہ دار تھا۔ چارے کے ذخیروں اور چرا گاہوں کا انتظام بھی اس کے سپرد تھا۔ اس کا دزارت مالیہ اور وزارت جنگ سے بڑا گرا تعلق تھا۔

#### داروغه دفتراخبار اور هرکاره باشی

ایران اور ہندوستان کے شاہنشاہوں کی طرح افغانستان کے بادشاہ نے بھی مخبروں اور قاصدوں کا ایک وسیع محکمہ قائم کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک خفیہ محکمہ جاسوسوں کا بھی تھا جو ملک کے کونے کونے کونے کونے سے مفید اطلاعات فراہم کرکے شاہ کو بھیجتے تھے اس محکمے میں عورتیں بھی کام کرتی تھیں۔ در حقیقت عورتوں کا شعبہ نمایت اہم تھا اس لئے کہ ملک کے دور دراز اور دشوار گزار علاقوں سے خفیہ اطلاعات وہی بھیجتی تھیں۔

صاحب سراج التواريخ لكھتا ہے۔

"احمد شاہ لوگوں کے تمام را زوں ہے واقف تھا اور ضرورت پڑنے پر ان کا سرسری انداز

سے تذکرہ بھی کر دیتا تھا۔ اس کی وسیع معلومات اور جیرت انگیز لیکن بروقت انکشافات سے لوگ متعجب ہوتے اور انہیں بادشاہ کا معجزہ خیال کرتے "۔

لیکن اس نے جاسوی کے خفیہ محکمے کا تذکرہ نہیں کیا۔

جاسوسوں کا سربراہ ہرکارہ باثی کہلاتا تھا اور خبر رسانی کے خفیہ محکمہ کا نام جامع اخبار تھا۔ اس محکمے کے سربراہ کو دارو نیہ دفتر اخبار کہتے تھے۔

#### ضبط بیگی باشی

عوای تحفظ کا نگران تھا۔ اس کے صحیح فرائض کے بارے میں کوئی معلومات نہیں مل سکیں۔ عوامی تحفظ کے نگراں کی حیثیت ہے اسے پولیس کا سربراہ ہونا چاہئے تھا لیکن احمد شاہ کے زمانے میں پولیس کا الگ محکمہ نہیں تھا اور نہ کوتوال کا عمدہ تھا۔ اس کے عمد حکومت سے متعلق کسی کتاب یا دستاویز میں امیر شرط (محکمہ پولیس کا سربراہ) شخنہ (کوتوال)۔ اساس (رات کے چوکیداروں کا سربراہ) کا تذکرہ نہیں لمتا۔ اس کے برخلاف ایسا معلوم ہو تا ہے کہ پولیس کے فرائض مقامی فوجی دستوں کے سپرد تھے۔

مندرجہ بالا عمدیداروں کے علاوہ احمد شاہ کے دربار میں کچھ اور اہل کار بھی تھے مثلاً" صندوق دار باشی (شاہی لباس اور جوا ہرات کا گراں) پیش خدمت گار باشی (محل کے ملازموں کا سربراہ) اور قبوچی باشی (شاہی قیام گاہ کا نگراں) وغیرہ

#### مقامي حكومت

2021ء میں سرہند کے الحاق کے بعد افغان سلطنت کی وسعت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ اس کے شال میں دریائے آمو اور کافرستان کے بہاڑ تھے اور جنوب میں بحیرہ عرب اور خلیج ممان ۔ مغربی سرحد' خراسان' ایران اور کرمان سے ملتی تھی اور جنوب میں سرہند کا علاقہ تھا جس کا ایک حصہ تبت کے بہاڑوں تک بہنج گیا تھا۔ بعد میں سرہند' ملتان اور لاہور کے ہندوستانی صوبے احمد شاہ کے باتھ سے نکل گئے اور اس طرح افغان سلطنت کی مشرقی حد سکڑ کر دریائے سندھ تک رہ گئی۔

### علا قائى تقتيم

انظای سولت کے لئے پورا ملک بہت ہی ولایات اور حکومت ہائے اعلیٰ میں منقسم تھا۔ یہ دونوں ہم معنی اصطلاحیں لینی ولایت رہے اور سیاسی اہمیت کے لحاظ سے حکومت اعلیٰ سے بڑی ہوتی تھی۔ ان میں وہی فرق تھا جو ہندوستان کے پرانے سیاسی نظام میں گورنر کے صوبے اور کمشنر کے صوبے میں ہوا کر یا تھا۔ افغانستان میں مندرجہ ذیل ولایات اور حکومت ہائے اعلیٰ تھیں۔

#### ولايات

قندهار' ہرات' کابل' مزار شریف' خراسان' بدخثان' پنجاب (لاہور) کشمیر۔

#### حکومت ہائے اعلیٰ

فرح' میمنا' بلوچستان' غرنی' نعمان' پشاور' ڈیرہ اساعیل خان' ڈیرہ غازی خان' شکار پور' مین سندھ' جمچھ بزارا' کبھ' ملتان' سرہند۔

ایک ولایت میں بہت سے محل ہوتے تھے جو شہروں اور دیہات میں منقسم تھے۔ ولایت ، حکومت یا محل کا سربراہ جو حاکم کہلا تا تھا شاہی فرمان کے ذریعے مقرر ہو تا تھا۔ یمی صورت امیر لکنگر یا سردار کے تقرر کی تھی۔ جھوٹے عمدیداروں کو حاکم یا مرکزی وزرا مقرر کرتے تھے۔ بھی کسی شاہ خود بھی ان کا تقرر کر دیتا تھا۔ جن صوبوں میں درانی حاکم تھے وہاں مقامی فوج کی سپہ سالاری کے فرائض بھی وہی انجام دیتے تھے۔

\_\_\_\_\_

#### ضميمها

# پانی بیت کا آخری اور فیصله کن حمله (تاریخ"عمادا نسعادت" کی تصریحات)

#### مصنف عمادا لسعادت كاتعارف

یہ کتاب سید غلام علی صاحب نقوی نے فارسی زبان میں لکھی تھی جو رائے بریلی کے رہنے کے رہنے کے رہنے کے رہنے کے رہنے کے دائے والد حکیم سید محمد اکمل خال صاحب دہلی کے بادشاہ 'شاہ عالم کے طبیب خاص تھے۔ اور شاہ عالم کے ولی عمد اکبر ثانی کی سرکار میں مختار کاری کے فرائض انجام رہنے تھے۔

۱۲۰۲ ہجری میں غلام قادر خال رو ہید دہلی میں آیا اور شاہ عالم کی آنکھیں نخجر کی نوک ہے نکال لیں۔ اور شاہی خاندان کو اور اس کے نوکروں کو اور سارے قلعے کو لوث کر چلا گیا۔ حکیم سید مجمد اکمل خال بھی اس لوث کا شکار ہوئے اور دہلی چھوڑ کر حیدر آباد چلے گئے۔ اور حیدر آباد سے جج کرنے کے لئے کعبہ شریف روانہ ہو گئے۔

سید غلام علی نقوی اپ والد کے ساتھ نہیں گئے۔ لکھنو میں آگے اور وہاں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ۱۳۱۳ھ میں سید غلام علی کے والد جج سے واپس آئے تو سید غلام علی بھی لکھنو سے حیدر آباد چلے گئے گرجب ان کے والد کا انقال ہو گیا تو پھر لکھنو میں واپس چلے آئے۔ جس زمانے میں سید غلام علی لکھنو میں تھے تو لکھنو کے ریزیڈنٹ مشرپامر پونہ کے ریزیڈنٹ مشرپامر پونہ کے ریزیڈنٹ مقرر ہوئے تھے۔ جبنانچہ جب سید غلام علی حیدر آباد سے لکھنو جانے لگے تو بونہ میں مسٹرپامر میں مسٹرپامر سے سام اور ان کے تعارف کے ذریعے مسٹرجان بیلی سے لکھنو جاکر ملا قات کی۔ اور بیلی صاحب نے سید غلام علی کو اپنا میر منثی بنا لیا۔ اس وقت لکھنو کے نواب سعادت علی خال تھے۔ اس کے جب سید غلام علی نے مسٹرجان بیلی کے تعارف کی قرارت کا کھی تو اس کے جب سید غلام علی نے مسٹرجان بیلی کی فرمائش سے ۱۲۱۳ھ میں اودھ کی آریخ ککھی تو اس کے جب سید غلام علی نے مسٹرجان بیلی کی فرمائش سے ۱۲۱۳ھ میں اودھ کی آریخ ککھی تو

اس کا نام "عمادا لعادت" رکھا۔ گر اس کتاب میں "عمادا لعادت" کا صرف وہ حصہ ہے جس میں پانی بت کی لڑائی کا تذکرہ ہے۔

## مرہیٹہ حکومت کے عزائم اور ارادے

اورنگ زیب کے زمانے میں سیواجی نام کے ایک لئیرے نے مرمیر حکومت کی بنماد رکھی تھی۔ گر آج کل سیواجی کی اولاد کا اقتدار باتی نہ رہا تھا۔ بلکہ مریشہ حکومت برہمنہ ں کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ اور اس حکومت نے مکی بول جال کا لحاظ کرکے اپنا نام "بیثوا" رکھا تھا۔ اگرچہ حکومت کی زبان مرہیٰ تھی لیکن سرکاری فرمانوں کی تحریریں فارسی زبان میں ہوتی تھیں۔ اور حکومت کے محاورے اور اصطلاحیں بھی فاری زبان کی برتی جاتی تھیں۔ یہاں تک کہ حكمران كے منصب كا نام بھى "بيثوا" ركھا كيا تھا كه به معلوم ہو سكے كه برہمن حكمران ہيں -برہمن ہندوؤں کی چار زاتوں میں سب ہے اعلیٰ ذات مانی جاتی ہے اور اس کو پیشوائی کا ورجہ حاصل ہے۔ چنانچہ دبلی دربار سے اور افغان حکومتوں سے اور پروس کی آصف جاہی حکومت ہے جو خط و کتابت مرہٹوں کی ہوتی تھی وہ فارس زبان میں ہوتی تھی اور اس میں ''پیثوا'' کا لفظ استعال کیا جا تا تھا۔

بالاجی بیشوا کادم خم جس زمانے کا حال بیان کیا جا رہا ہے اس وقت مرہ شرعومت کی باگ ڈور جس "پیشوا" کے ہاتھ میں تھی اس کا نام بالاجی تھا اور وہ ایک بہت جوشیلا اور متعضب برہمن تھا۔ انصاف کی نظرے دیکھا جائے تو تمام ہندوستان کے ہندوؤں کی سیاسی اور فوجی طاقت بالاجی پیشوا کے ہاتھ میں تھی۔ اگرچہ تمام ہندوستان میں مسلمانوں کی بے شار ریاستیں اور حکومتیں تھیں لیکن ان سب میں ایکا نہیں تھا۔ اس طرح ہندو راجپوتوں کی بھی بہت سی ریاشیں تھیں گروہ بھی آلیں میں متحد نہیں تھیں۔ لیکن ہندوؤں کی سب ریاشیں پایہ تخت یونا کے بیشوا بالاجی کو اپنا مرکز مانتی تھیں۔ مسلمان ریاستوں میں افغان ریاستیں احمہ شاہ ابدالی کو اپنا مرکز سمجھتی تھیں اور اودھ کی شیعہ حکومت اور نظام کی سن حکومت خود اپنی اپنی ذات کو مرکز بنانے کی فکر میں تھیں۔ پنجاب کے سکھ سمجھتے تھے کہ مرہوں نے بھی اوٹ مار کے ذریعے سلطنت قائم کی ہے ہم بھی ای طرح سلطنت قائم کر سکتے ہیں۔ گویا مسلمانوں کی حیثیت ایسے آدمی کی سی تھی جو اینا بچاؤ کرنا چاہتا ہو۔ اور ہندووں کی حیثیت حملہ کرنے والوں کی سی تھی۔ یعنی مسلمان یہ محسوس

کر رہے تھے کہ ہاری ہتی خطرے میں ہے اور ہم کو احمد شاہ ابدالی کے مرکز پر جمع ہو جانا چاہئے۔ اور ہندو محسوس کر رہے تھے کہ بیٹواکی حکومت ہاری قوی حکومت ہے اور اس کے سارے ہم ہندوستان میں دوبارہ ہندو راج قائم کر کتے ہیں۔

#### بھرت پور کا راجہ سورج مل

بھرت پور کا ایک معمولی زمیندار سورج مل نام کا تھا۔ اور اس نے اورنگ زیب کی اولاد کی کمزوربوں سے فائدہ اٹھاکر بھرت پور کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھااور بہت طاقتور ہو گیا تھا۔ اور اس کے بیان کے بمو جب 7 کروڑ روپے نقد اس کے پاس تھے اور جاٹوں کی فوج بھی بہت بری رکھتا تھا۔

اودھ کے صوبے دار نواب شجاع الدولہ تھے جو ایرانی نسل سے تھے اور شیعہ عقیدہ رکھتے تھے۔ ان کے مورث منصور علی خال صفدر جنگ سے سورج مل کی دوئی تھی۔ اس کے اشارے اور ایما سے سورج مل فوج لے کر آیا اور تھوڑی می لڑائی کے بعد درگاہ اور بہتی پر قابض ہو گیا۔ یمال تک کہ درگاہ کا فیتی کتب خانہ بھی لے گیا۔ یمال تک کہ درگاہ کا فیتی کتب خانہ بھی لے گیا۔

یہ حکایت بیان کرنے کا مقصد ہے ہے کہ افغانوں اور مرہٹوں اور انگریزوں کے بعد اگر کوئی اور قوم بھی ہندوستان کا مالک بننے کا منصوبہ باندھ رہی تھی تو وہ جائ قوم تھی۔ بھرت پور میں ہندو جائے تھے اور پنجاب میں سکھ جائے تھے۔ لیکن سکھ جاٹوں میں تنظیم نہیں تھی۔ اور ہندو جاٹوں کو سورج مل جیسا دانش منداور سیاست داں اور جنگ باز سردار میسرتھا۔

## مرہیٹہ امپائر کاخواب بے تعبیر

پونا دربار کے بالا جی پیٹوا نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ جب تک افغانستان کی مرکزی طاقت کو ختم نہیں کیا جائے گا 'ہندوستان سے مسلمانوں کی پراگندہ طاقتیں دور نہیں ہوں گی اور تمام ہندوستان میں ہندو راج قائم کرنے کا منصوبہ جھی پورا ہو گا کہ پہلے پنجاب سے احمہ شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور شاہ کو نکالا جائے اور پھر کائل پر قبضہ کرکے افغانوں کی مرکزی طاقت کو پاش کر دیا جائے۔ اس لئے بالاجی پیٹوا نے اپنے بھائی را گھو ناتھ راؤ کو ایک زبردست فوج کے ساتھ بھیجا کہ بنجاب سے تیمور شاہ کو نکال کر کائل تک برھا چلا جائے۔

بالاجی بہت سمجھدار آدی تھا۔ مگر اس نے راجپوت ریاستوں اور سکھوں اور بھرت پور

کے جاٹوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوئی تدبیر نہیں گی۔ بلکہ مرہٹوں نے راجپوت ریاستوں پر جملے کرکے سب راجپوتوں کو فکر مند کر دیا تھا اور ہر راجپوت ریاست مرہٹوں کو اپنی حکومت کے لئے خطرہ سمجھتی تھی اور سکھ بھی مرہٹوں کو اپنا دشمن خیال کرتے تھے اور مرہٹوں کا بر آؤ بھی سکھوں کے ظاف بہت برا تھا۔

مرہوں کی عادت تھی جو ان کو سیوا بی سے ورثے میں ملی تھی کہ جس ملک میں جاتے تھے اس کو لوٹ کھسوٹ کر جاہ و برباد کر دیتے تھے۔ چنانچہ را گھو ناتھ راؤ بھی پنجاب کی طرف بردھا تو راستے میں جن بندو مسلمانوں کی ریاستیں ملیں ان کو لوشا کھسوشا اور جاہ و برباد کر تا ہوا آند ھی کی طرح بردھتا ہوا چلا گیا۔ پنجاب میں دہلی کی مخل سلطنت کا صوبے دار آوینہ بیگ تھا۔ را گھوناتھ راؤ نے تمام پنجاب میں بلچل ڈال دی۔ اور سکسول کو تو اتنا زیادہ لوٹا اور برباد کیا کہ وہ بے چارے عورتوں اور بچول کو اور گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر جنگلوں اور بہاڑوں میں چلے گئے۔ احمد شاہ ابدالی کا بیٹا تیمور شاہ بھی اس آندھی کے سامنے سے ہٹ گیا اور اپنے باپ کو سائڈنی سواروں کے ذریعے خبریں جیجیں۔ احمد شاہ ابدالی اس وقت قدھار میں تھے۔ وہ فورا" یلخار کرتے ہوئے پنجاب کی طرف برھے۔ را گھوناتھ راؤ نے یہ خبریں سنیں تو ایسا گھرایا کہ پونا دربار کے تعم کا انظار کئے بغیر پنجاب سے الٹا بھاگا۔ یہ صالت پنجاب کے مسلمانوں اور سکھوں نے دیکھی تو وہ سب مرہوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کو اتنا لوٹا کہ را گھوناتھ راؤ کی فوج کے پاس کی جم بی تھوا کو را گھوناتھ راؤ کی مہم میں اٹھای کے کہ مرہر پیشوا کو را گھوناتھ راؤ کی مہم میں اٹھای کے کھ باقی نہ رہا۔ مورخوں نے حساب لگایا ہے کہ مرہر پیشوا کو را گھوناتھ راؤ کی مہم میں اٹھای کی خوب کا نقصان ہوا۔

اگرچہ نواب نجیب الدولہ مرہوں کے راستے سے الگ تھے لیکن احمد شاہ ابدالی کی حکومت کو مسلمانوں کی مرکزی حکومت سجھتے تھے۔ اور جب را گھوٹاتھ راؤ نے پنجاب پر حملہ کیا اور افغانستان کی بہت پر حملہ کریں ٹاکہ افغانستان کی فوج اور نجیب الدولہ کی فوج کے محاصرے میں مرہوں کا خاتمہ ہو جائے۔

پنجاب سے را گھوناتھ راؤ کے بھاگئے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کو نجیب الدولہ کی جنگی چال کا علم ہو گیا تھا۔ اس لئے جب را گھوناتھ راؤ پنجاب سے بھاگا تو اس نے ارادہ کیا کہ نجیب الدولہ کو نیست و نابود کرکے دکن کو واپس جائے۔ یہ خبر نجیب الدولہ کو ہوئی تو وہ اپنی فوج لے کر خود مرہٹوں پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھا۔ ناکہ مرہٹے اس کے ملک میں واخل نہ ہونے پائیں۔ را گھوناتھ راؤکی فوج بہت زیادہ تھی اور نجیب الدولہ بہت کرور تھا۔ تاہم افغان بری ہمت سے لڑے اور جب ان کی حالت نازک ہو گئی تو شجاع الدولہ بے بھی افغانوں کی مدد کے

#### لئے فوجیں بھیجیں۔ یہ حال دیکھ کر را گھوناتھ راؤ دکن کی طرف بھاگ گیا۔

## راگھو ناتھ کا فرار اور مرہٹوں کاجوش

جب راگھو ناتھ راؤ پنجاب سے بھاگا ہوا بونا پنجا تو بالاجی پیشوا کے پچیا زاد بھائی سداشیو پنڈت بھاؤ نے راگھو ناتھ راؤ کو بہت طعنے دیئے کہ تو اتنی بری طاقت کے ساتھ گیا اور ۸۸ لاکھ روپے خرچ کئے گرچند سکھوں اور مسلمانوں کے سامنے سے بھاگ آیا۔ راگھو ناتھ نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا اور کھا ''تم برے سورہا ہو تو اب کے تم جانا۔ دیکھوں گا افغانوں اور مسلمانوں سے کیونکر جیت سکتے ہو۔؟''

آخر ایک دن بالاجی نے دربار کیا۔ جس میں مہر ہم حکومت کے سب فوجی اور سول سردار جع ہوئے اور بالاجی کی رانی بھی اس مشورے میں شریک ہوئی۔ کیونکہ اس کو فکر تھا کہ بالاجی نے اپنے چچازاد بھائی بھاؤ کا اختیار بہت بردھا دیا ہے۔ ایبا نہ ہو کہ بالاجی کے بعد وہ پیشوا بن جائے اور میرا بیٹا بسواس راؤ محروم رہ جائے۔

یہ جلسہ مرہوں کی تاریخ میں بہت بڑا تاریخی جلسہ تھا۔ اس جلسے میں وہ فیصلے ہوئے جو اگر کامیاب ہو جاتے تو سارا ہندوستان ہندوؤں کے قبضے میں آجاتا اور ایک مسلمان بھی ہندوستان میں باتی نہ رہتا۔ لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس لئے اس جلسے کے منصوبے اور مشورے مرہشہ طاقت کی مسماری اور تباہی اور بربادی کا باعث بن گئے۔

جو تقریریں اس دربار میں ہو کیں ان کی تغییات مختلف مرمثہ تاریخوں میں اور اگریزی تاریخوں میں اور اگریزی تاریخوں میں موجود ہیں۔ اگر ان سب تقریروں کو نقل کیا جائے تو ایک صحنی کتاب محض تقریروں کی ہو جائے گی۔ خلاصہ ان سب تقریروں کا یہ تھا کہ مسلمان افغانستان کے رائے ہندوستان میں آئے تھے اور آئے رہتے ہیں۔ اور اب بھی احمد شاہ ابدالی کے پاس اتنی بردی طاقت موجود ہے جو ہماری حکومت کے لئے سب سے زیادہ خطرناک اور جاہ کن ہو سکتی ہے۔ اس لئے ہم سب کو اس مقصد کے لئے ایک دل ہو جانا چاہیے کہ افغانستان کے مرکز کائل پر قبضہ کر لیں اور افغانوں کی طاقت کو ہندوستانی مسلمانوں کی المداد کے لئے تجم نہ ہونے دیں۔ اور پھر رفتہ ایک ایک مسلمان ریاست کو ختم کرنے کا کام شروع کر ویا جائے۔ یہاں تک کہ ایک اسلامی ریاست بھی ہندوستان میں باتی نہ رہنے پائے۔

سدا شیو پزٹت بھاؤ نے کہا ''ہمارے دل محمود غزنوی کے حملوں سے زخمی ہو گئے ہیں اور وہ زخم صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اب تک ہرے ہیں۔ محمود نے متھر ا کے مندروں کو تو ژا' قنوج کے مندروں کو برباد کیا اور کوئی برا بت خانہ باقی نہ چھوڑا۔ یہاں تک کہ سمندر کے کنارے آکر سومنات کا مندر بھی توڑ ڈالا۔ اب ہم کو اپنے زخموں کا علاج کرتا ہے اور اب ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ ہم سلمانوں کو بتا کتے ہیں کہ ہم سومنات کی مورتی گی ہے حرمتی کو بھولے نہیں ہیں۔ وقت آگیا ہے کہ ہم سومنات کی مورتی شاہ جمال کی بنائی ہوئی جامع مجد وہلی کے منبر پر نصب کریں اور پھر پنجاب پر قبضہ کرکے افغانستان میں گھس جائیں اور غزنی میں جاکر محمود غزنوی کا مقبرہ ڈھا دیں۔ اور اس کی لاش کو قبرے نکال کر اس کے دانت توڑ ڈالیں۔ اور پھر اس کو آگ میں جلا دیں۔ اور دنیا کو دکھا دیں کہ ہندوستان کے ہندو غیرت اور حمیت رکھتے ہیں "۔

بالاجی پیشوانے اپنے پچازاد بھائی کی یہ جو شیل تقریر سنی تو کہا ''میں اس سے بھی ہوا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں ہندوستان کو مسلمانوں سے صاف کر دینے کے بعد ایبا انتظام کر دیتا چاہتا ہوں کہ پھر کوئی مسلمان طاقت ہندوستان پر حملہ کرنے کا خیال بھی اپنے دل میں نہ لا سکے۔'' اس کے بعد بالاجی پیشوا نے سب امیروں وزیروں سے رائے پوچھی اور قرار پایا کہ پیشوا کے پچازاو بھائی کی سپہ سالاری میں ایک جرار فوج بھیجی جائے جو پہلے دبلی کی مغل حکومت کا خاتمہ کر دے۔ پھر ہندوستان کی افغان ریاستوں کو چھیڑے بغیر سیدھی پنجاب میں جائے اور احمد شاہ ابدالی کو انک کے کنارے روکے اور اس کو مغلوب کرکے کابل اور قندھار اور غرنی چھین لے۔ اور پھر افغانستان میں ٹھر کر انتظام شروع کرے۔ اور بالاجی دو سری فوج تیار کرکے ہندوستان کی ایک ایک ملمان ریاست کو چن چن کر ختم کر ڈالے۔

بالا بی کی رانی بھی دربار میں بیٹھی تھی۔ اس نے یہ سب تقریبیں سنیں تو آخر میں کما "میریٰ رائے یہ ہے کہ پیشوا کا بڑا بیٹا بسواس راؤ بھی اس فوج کے ساتھ دبلی جائے اور دبلی پر قبضہ ہو جائے تو مغل بادشاہ کی جگہ بسواس راؤ کو تخت نشین کیا جائے۔ تاکہ بسواس راؤ ملک کے اندر کا انتظام بر قرار رکھے۔ اور پیشوا پونہ سے اس کی کمک کرتا رہے ۔ اور بھاؤ پنجاب لیتا ہوا افغانستان میں تھس جائے "۔

پیشواکی فوج کا آتش خانہ بہت بڑا تھا یعنی توپیں 'بندوقیں وغیرہ۔ آتی ہتصیاروں کو آتش خانہ کما جا تا تھا۔ اور وہ ایک افغان سردار ابراہیم خال گاردی کے اختیار میں تھا۔ ابراہیم خال کو بھی اس دربار میں شریک کیا گیا تھا۔ اس نے یہ سب تقریریں سنیں اور خاموش رہا۔ بالاجی پیشوا نے یہ خیال کرکے کہ مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کما گیا ہے اس کا برا اثر ابراہیم خال پر ہوا ہو گا اس کو مخاطب کرکے کما۔ 'بھاؤ نے جو کچھ کما اور ہم نے جو کچھ کما اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کے دعمن ہیں بلکہ جن مسلمانوں نے ہندو فرہب کی توہین کی ہے ان کے خلاف ہمیں انقامی کام کرتا ہے۔ ورنہ سب لوگ جانتے ہیں کہ حکومت اور ریاست کے معاسلے میں ہم ہندو ریاستوں سے بھی لڑتے ہیں۔

ابراہیم گاردی نے کھڑے ہو کر کہا "میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں اور اپنی پوری وفاداری کا یقین دلا تا ہوں۔ میں نے آپ کا نمک کھایا ہے اس لئے میری نمک حلالی آپ پر ہر جگہ ظاہر ہو جائے گ۔ یہاں تک کہ میں اپنے ملک افغانستان میں بھی آپ کا وفادار رہوں گا۔ مگر یہ چیز میں برداشت نہیں کر سکتا کہ جامع معجد دبلی کے منبر پر سومنات کی مورت نصب کی جائے۔ آگر ایہا ہوا تو میں بھی اور میرے ساتھی سب افغان بھی اپنی جانمیں مسجد کی عزت بچانے کے لئے قربان کر دس گے"۔

ابراہیم گاردی کی بیہ تقریر سن کر دربار میں ساٹا چھا گیا۔ بالاہی پیٹوا نے بھاؤ کو دیکھا اور سب درباریوں نے پیٹوا کو دیکھا۔ اور کچھ دیر کی خاموثی کے بعد ایک بدھا مرہ ہے سردار کھڑا ہوا۔ اس نے کہا ''ابراہیم گاردی بچ کہتا ہے۔ بھاؤ نے جو تقریر کی ہے وہ راج نیتی کے خلاف ہے۔ محمود غزنوی نے جو کچھ کیا وہ ہندو ندہب کو ذلیل کرنے کے لئے نہیں کیا۔ بلکہ جن مسلمانوں کو لوٹ مار کے لئے ساتھ لے کر آیا تھا ان کے جابلانہ جوش سے فائدہ انھانے کے لئے اس نے بیہ سب کچھ کیا تھا اور ہم کو بیہ سوچنا چاہئے کہ محمود غزنوی کا گناہ کئی صدی کے بعد ان سلمانوں کے ذمے نہیں لگایا جا سکتا جن کا محمود غزنوی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیٹک اورنگ زیب سے ہم ناراض ہیں لیکن وہلی کی جامع مجد اس کے باپ شاہمان نے بنائی تھی۔ اورنگ زیب نے اپ باپ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی سب کو معلوم شاہمان نے بنائی تھی۔ اورنگ زیب نے اپ بات مناسب نہیں کہ ہم وقت سے پہلے ایس با تیں باتیں زبان سے کہیں جن سے ہمارے دشمن فائدہ اٹھائیں اور ان کا جوش ہمارے خلاف بڑھ جائے۔ زبان سے کہیں جن سے ہمارے دشمن فائدہ اٹھائیں اور ان کا جوش ہمارے خلاف بڑھ جائے۔ اور ان کا بوش ہمارے خلاف بڑھ جائے۔ اور ان کا جوش ہمارے خلاف بڑھ جائے۔ اور ان کا ایکا ترقی کرے اور ہم کو ایک بڑے منصوبے میں مشکلات پیش آئیں"۔

بالا بی پیشوا نے اس سردار کی تقریر سن کر کہا ''میرے بھائی بھاؤ نے جو پکھ کہا ہے وہ ہندوستان کے ہندو کے دل کی آواز ہے۔ پھر بھی میں راج نیتی کا خیال کرکے اپنے اس سردار کی بات پند کر تا ہوں جس نے جامع مسجد کے منبر پر سومنات کی مورت لگانے کے خلاف تقریر کی ہے۔''

اس کے بعد بالدجی نے کہا "میں رانی جی کی رائے کو قبول کرتا ہوں۔ سپہ سالاری تو بھاؤ کے نام رہے گی لیکن میرا بیٹا بسواس راؤ بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ بھاؤ کا فرض ہو گا کہ وہ دہلی پر قبضہ کرکے بسواس راؤ کو تخت پر بٹھائے اور خود آگے بڑھ جائے۔"

سداشیو بھاؤ کے ہاتھ میں کمان دی جاتی ہے

جلسہ ختم ہونے کے وقت بالا بی چیٹوا نے اہل دربار سے پوچھا تھا کہ سپہ سالار کس کو بنایا جائے ؟ اس پر اختلافات ہوئے۔ بعض امیر کہتے تھے رگھوناتھ راؤ کو سپہ سالاری دی جائے اور بعض لوگ بھاؤ کا نام لیتے تھے۔ آخر بالا بی پیٹوا نے تھم دیا کہ قرعہ ڈالا جائے۔ ان دونوں میں جس کا نام نکلے اس کو سپہ سالاری دی جائے۔ چنانچہ اس وقت قرعہ ڈالا گیا اور قرعہ رگھوناتھ راؤ کے عامی بہت خوش ہوئے اور بھاؤ کے عامی رنجیدہ ہوئے۔ گررگھوناتھ راؤ اپنا نام نکلنے سے خوش نہ ہوا۔ اور اس نے کھڑے ہو کر کہا "جھ سے گذشتہ سال کی لڑائی میں غلطیاں ہوئی ہیں اور میرا نام اپنوں میں بھی بدنام ہے اور پنجاب کے سکھ اور افغان بھی جمھ کو بردل اور بھگوڑا سمجھتے ہیں۔ اس واسطے میں اس خدمت سے معافی سکھ اور افغان بھی جمھ کو بردل اور بھگوڑا سمجھتے ہیں۔ اس واسطے میں اس خدمت سے معافی جاتا ہوں۔"

یہ تقریر من کر رانی نے کہا "ر گھؤناتھ راؤ کی بات تچی ہے۔ ہم کو افغانوں اور سکھوں کے نام و نشان کو ہندوستان سے منا دینا ہے۔ اس لئے ر گھوناتھ راؤ کا سپہ سالار بنانا ٹھیک نہیں ہو گا۔ کیونکہ ر گھوناتھ راؤ کی ہیبت اور عزت پنجاب کے سکھوں اور مسلمانوں کے دلوں سے جاتی رہی ہے۔"

اس کے بعد رانی صاحب نے اپنے پچپازاد دیور پنڈت سداشیو بھاؤ کی بہت تعریف کی اور کما ''وہ پٹیوا کا بھائی بھی ہے اور پیٹوا نے اس کی لیافت کی وجہ سے اس کو اپنی سلطنت کا مدارا لمہام بھی بنا رکھا ہے اور اس میں رگھوناتھ سے بہت زیادہ بہادری بھی ہے اور ہمت بھی ہے اور جوش بھی ہے اور عقل بھی ہے۔''

رانی کی تقریر سن کر بالاجی پیشوا نے اہل دربار سے پوچھا۔ سب نے جواب دیا رانی صاحبہ جو کچھ فرماتی ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ یہ مہم راجکمار بسواس راؤ کے نام پر ہو اور اس کا سینا پتی (سیہ سالار) بھاؤ کو مقرر کیا جائے۔

دربار کے ایک سردار نے سوال کیا کہ میں رانی صاحبہ کی رائے کو تو ٹھیک سمجھتا ہوں گر ابھی سکھوں کے خلاف جو کچھ کہا گیا ہے وہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ سکھوں نے اگر رگھوناتھ راؤکی والیس کے وقت مرہٹہ فوج کو لوٹا تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس پراتا زیادہ غصہ ظاہر کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ سکھوں کا نام و نشان ہندوستان میں باتی نہ رکھا جائے۔ کیونکہ سکھ بھی ہندو ہیں اور رگھوناتھ راؤنے بلاوجہ ان کو لوٹا اور مارا تھا اور ان پر بختی کی تھی۔ اس لئے انہوں نے بھی بدلہ لیا۔ لنذا میری رائے ہے کہ سینا پی بھاؤ اس مہم میں صرف مسلمانوں اور افغانوں کی تباہی کا خیال سامنے رکھیں۔ سکھوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں کیونکہ جب افغانوں کا کانٹا صاف ہو جائے گا تو بھی سکھ ہمارے کام آئیں گے۔ کیونکہ وہ ہندو ہیں اور ہماری حکومت بھی ہندو حکومت ہوگ۔"

بالاجی پیشوانے بہت جوش میں آگر کہا ''تم سکھوں کی جمایت کرتے ہو۔ تم نے اس بات کو نہیں سوچا کہ وہ مربئوں کی حکومت کے مسلمانوں سے زیادہ دسٹمن ہیں کیونکہ وہ صرف سکھوں کا راج چاہتے ہیں اور ہندوؤں اور مرہئوں کو بھی مسلمانوں کی طرح اپنا حریف سیجھتے ہیں ۔ اس واسطے میں یہ معاملہ بھاؤ کی مرضی اور سمجھ پر چھوڑتا ہوں۔ اگر وہ پنجاب میں داخل ہونے کے بعد سکھوں کو اپنے رائے کا روکنے والا نہ سمجھے تو ان سے چٹم پوشی کرے۔ ورنہ میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ افغانوں کے ساتھ سکھوں کا بھی صفایا کرتا ہوا آگے برھتا چلا میں اس کو عبور کرکے کابل اور غزنی اور قندھار افغانوں سے چھین لے۔

بالاجی پیشوانے اپنے تھم کی تائید کے لئے اور اپنی بات کا اثر جمانے کے لئے اور اپنی برداروں کا اور بھاؤ کا دل برھانے کے لئے یہ بھی کہا کہ اکبر کے زمانے میں ایک ہندو راجہ مان عگھ نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ میں اپنے چھازاد بھائی بھاؤ کی عقل اور ہمت اور دور اندلیٹی پر اتنا زیادہ بھروسہ رکھتا ہوں کہ ججھے اس بات کا پورا بھین ہے کہ جب بھاؤ افغانستان پر قابض ہو جائے گا تو وہ ایسی ہی عقل مندی سے وہاں کا انتظام کرے گا جیسی دانش مندی سے مان شکھے نے اکبر کے زمانے میں افغانستان کا کیا تھا۔

ر گھوناتھ راؤکی فراری کے ایک سال کے بعد یہ عظیم الثان جرار لشکر بونا سے روانہ ہوا۔ اور بالاجی پیشوا نے کمہ دیا کہ میں بھی تمہارے پیچے پیچے پانچ لاکھ فوج کے کر روانہ ہونے والا ہوں۔

جب یہ لشکر پونا سے چلا تو دکن کے ہم ہندو میں ایک عجیب و غریب جوش نظر آتا تھا۔ راستے میں جو شہراور قصبے اور گاؤں ملتے تھے وہاں کے ہندو اس فوج کا استقبال کرتے تھے اور پھول برساتے تھے۔ مسلمان گھروں میں چھپ جاتے تھے یا جنگلوں میں چلے جاتے تھے۔ بعض مقامت پر مسلمان ایبا نہ کرتے تھے تو فوج والوں سے اذبت اٹھاتے تھے۔ ان کے گھروں کو لوٹ لیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جاتی تھی۔

الغرض سواروں اور پیدلوں اور توپ خانوں کا یہ ایک بہتا ہوا دریا بونا سے سرونج تک پہنچا

تو راہتے کی سب آبادیاں یا لٹ گئیں یا لرز گئیں۔ اور اس لشکری سیلاب نے ہرنسل اور ہر قوم کے ہندوؤں میں بے حد جوش پیدا کر دیا۔

## پیشوا کابیٹا مسلمان کس طرح بنایا گیا: تعصب کی انتها

جب یہ آندھی بیانہ مقام پر پہنچی جو راجہ سورج مل جان کی حکومت کا ایک مشہور قلعہ تھا اور جہاں ہے شار مبحدیں اور قبریں نامور مسلمانوں کی تھیں۔ وہاں اس فوج نے ہامور امیروں اور حکمرانوں کی قبریں کھودیں اور ان کی لاشیں نکال کران کے دانت توڑے۔

مردہ انسانوں کے دانت توڑنے کا شوق باؤکی فوج کو بہت زیادہ تھا۔

بالاجی پیشوا کا ایک بھائی ایک مسلمان طوا کف کے بطن سے بھی تھا جس کا نام بش عکھ تھا۔ اور پیشوا نے اس کو بھی ایک فوج دے کر بھاؤ کے ساتھ بھیجا تھا۔ راستے میں جب بھاؤ کی مسلمانوں سے نفرت حد سے بردھی تو اس سے کسی نے کہا آپ کے ایک بھائی کی مال مسلمان ہے اور وہ ہمارے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو تا ہے۔ اگرچہ وہ خود مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمان مال کا بیٹا ہے اور اس کے ساتھ کھانے پینے کے سبب ہندو سرداروں کی پاکبازی قائم نہیں رہ سکتی۔

یہ بات یا تو بھاؤ کے اشارے سے کی گئی تھی یا از خود لوگوں نے کی تھی۔ لیکن بھاؤ کی جو شیل تعقبانہ طبیعت کے موافق تھی۔ اس واسطے بھاؤ نے تھم دیا "بشن عگھ کو ہمارے ساسنے بلایا جائے۔" جب وہ ساسنے آیا تو بھاؤ نے کما "یمال سب سرداروں کی یہ رائے ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ باکہ ہندو سردار تمہارے ساتھ کھانا نہ کھائیں' پانی نہ پیکس اور ان کا دھرم شراب نہ ہو۔ اب وہ سب تم کو ہندو جانتے ہیں اور تمہارے ساتھ کھاتے چیتے ہیں اور ان سب کا دھرم خراب ہو تا ہے۔"

بش سکھے نے جواب دیا "بیٹک میری مال مسلمان ہے۔ لیکن میں شروع سے ہندو عور تول اور ہندو مردول کے ماتھ ہندیں ہوئی ہے۔ پھر بھی آپ جو تھم دیں گے میں اس کی تابعداری کرول گا۔ آپ میرے بھائی بھی ہیں۔ "
بھی ہیں اور میرے سپہ سالار بھی ہیں۔"

بالاجی کے بیٹے بسواس راؤ نے دخل دیا اور کما کہ میرے نزدیک چاچا بش عکھ کا مسلمان کرنا پتا جی کو اچھا نہیں معلوم ہو گا۔ اتنا برا کام کرنے سے پہلے اگر پتاجی کو (یعنی بالاجی پیشوا کو)

لکھ کر اجازت منگالی جائے تو مناسب ہو گا۔

بھاؤنے گر کر جواب دیا ہم سفر میں ہیں اور جب تک بونا سے جواب آئے گا ہم دل سے آگے بردھ چکے ہوں گے۔ اور جس بات کا ہم کو ڈر ہے کہ ایک مسلمان ماں کے بیٹے کے ساتھ کھانے پینے کے سبب ہمارا دھرم خراب نہ ہو وہ بات روزانہ پیش آتی رہے گی اور ہم سب کا دھرم خراب ہو تا رہے گا۔

یہ س کر بسواس راؤ نے کہا۔ "میں بھی برہمن ہوں ادر میں نے بھی ہندو دھرم کو سکھا ہے ۔ مجھے تو چاچا بشن شکھ کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی بات دھرم کے خلاف معلوم نہیں ہوتی۔"

بسواس راؤ کی میہ بات س کر تین چار سردار بگڑ کر بولے "تم ابھی بیچے ہو۔ تم دھرم کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔"

مجبورا" بسواس راؤ خاموش ہو گیا۔ اور بھاؤ نے ابراہیم خال گاردی کو تھم دیا کہ ابھی بھائی بش عکھ کو لے جاؤ اور ان کو مسلمان بنا لو۔ اور آئندہ ان کا کھانا بینا تم مسلمانوں کے ساتھ رہے گا۔ ہمارے ساتھ ہرگزنہ رہے گا۔

یہ بات بشن عکم کو بہت ناگوار ہوئی اور اس نے اپنی تکوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر کہا "میرے جسم میں پیٹوا کا برہمن خون ہے۔ میں اس توہین کو برداشت نہیں کر سکتا مجھے اجازت دی جائے کہ میں یونا واپس چلا جاؤں۔"

بھاؤ نے جواب دیا۔ "میہ نہیں ہو سکتا۔ تم کو میرے ساتھ چلنا ہو گا"

بات برھتی دیکھی تو راجہ سورج مل نے جھڑا مٹانے کے لئے کہا۔ ''بشن عکھ تم میرے ساتھ چلو۔ میں تم سے بات کر لول پھرتم پونا جانے یا نہ جانے کا فیصلہ کرنا۔''

یہ کمہ کر سورج مل بشن سکھ کو اپنے خیصے پر لے گیا۔ اور وہاں لے جاکر کہا کہ موقع بہت نازک ہے۔ مهم بہت بربی ہے۔ احمد شاہ ابدالی ہندوستان میں داخل ہو چکا ہے۔ بھاؤ نوجوان بھی ہے اور ناتجربہ کار بھی ہے۔ تم اس کی باتوں کا خیال نہ کرو اور مسلمان ہو جاؤ باکہ اس کا وہم دور ہو جائے۔ اگر تم پونا واپس چلے جاؤ گے تو یہ خبر چھپی نہیں رہے گی۔ مسلمانوں کو بھی معلوم ہو جائے گی اور ان کی ہمتیں بردھ جائیں گی کہ ان کے آپس میں بھوٹ پڑ گئی ہے۔

آ خربشن عکھ راضی ہو گیا اور ابراہیم گاردی کے پاس گیا اور اس نے بشن عکھ کو مسلمان کیا اور شمشیر ہمادر نام رکھا۔ ابراہیم گاردی کے ساتھی ایک مولوی نے کہا۔ اس کا نام اسلمیل خال رکھو۔ گر ابراہیم گاردی نے جواب دیا ہیہ شخص اپنے دل سے مسلمان نہیں ہوا ہے۔ بھائی کے عکم سے مجبور ہو کر مسلمان ہوا ہے۔ اس لئے میں اس کو ایک برے پینیبر کا پاک نام نہیں دے سکتا۔ شمشیر ہمادر نام ہی ٹھیک ہے۔

متھراکی جامع مسجد دیکھ کربھاؤ کی برہمی

جب یہ فوجیں بیانہ اور بھرت پور اور آگرے وغیرہ سے آگے برهیں اور متھرا پہنچیں تو سورج مل ساتھ تھا۔ کیونکہ یہ سب مقامات اس کی حکومت میں تھے۔ اور متھرا بھی سورج مل کی حکومت میں تھے۔ اور متھرا بھی سورج مل کی حکومت میں تھا۔ بھاؤ شہر کے اندر داخل ہوا تو اس نے اکبر کے زمانے والے ملا عبدالنبی کی بنائی ہوئی ایک عالی شان مجد دیکھی اور کچھ دیر اس کو غور سے دیکھتا رہا۔ اس کا چرہ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھیں بھی طیش و غصے کے سبب لال ہو گئیں اور اس نے نمایت سخت لیجے میں اور اس نے نمایت سخت لیجے میں راجہ سورج مل سے کما "جب متھرا تہماری حکومت میں آچکا ہے تو آئی بردی مسجد تم نے بہمال کیوں باتی رہے دی؟"

راجہ سورج مل کی دن سے دیکھ رہا تھا کہ بھاؤ مجھے خاطر میں نہیں لا تا اور بات بات میں تھارت کا بر آؤکر تا ہے۔ لیکن وہ وقت کی مصلحت کے سبب خاموش تھا۔ آج جب سب بوے برے سرداروں کے سامنے بھاؤ نے بہت تلخ لیج میں یہ سوال کیا تو اس کو بھی غصہ آگیا اور اس نے کہا ''جب آپ ولی فتح کر لیں اور افغانستان کو بھی مغلوب کر چکیں اور با برسے آنے والے مسلمانوں کے سب راستے بند کرنے میں کامیاب ہو جا میں تب میں بھی اس مجد کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ کر چھینک دوں گا۔ آگر اس سے پہلے میں اس مبجد کو توڑ ڈالتا اور یہ سمجھ لیتا کہ ہندوستان کے مسلمان بادشاہی کی طاقت ختم ہو گئی ہے تو چند روز کے بعد با ہر کے ملکوں سے کوئی مسلمان بادشاہی کی طاقت ختم ہو گئی ہے تو چند روز کے بعد با ہر کے ملکوں سے کوئی مسلمان بادشاہی فوجیں لے کر آجا تا اور اپنی ایک مجد کے بدلے ایک سویا ایک ہزار مندر ہندوؤں کے بادشاہ فوجیں بیل دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ہیں۔ مجھے ان علاقوں پر قبنہ کر لینے کے بعد ہیں اور میرے بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی طاقت ختم کر دی ہے۔ بلکہ رات بھی خواب میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے مسلمانوں کی طاقت ختم کر دی ہے۔ بلکہ رات کو جھے یہ فکر رہتا ہے کہ کوئی مسلمان فوج لے کر آئے گا اور جھے مغلوب کرے یہ سب دن مجھے یہ فکر رہتا ہے کہ کوئی مسلمان فوج لے کر آئے گا اور جھے مغلوب کرے یہ سب علی علی جھے یہ فکر رہتا ہے کہ کوئی مسلمان فوج لے کر آئے گا اور جھے مغلوب کرے یہ سب علی علی تے جھین لے گا۔

محمد شاہ رنگیلے بادشاہ کے وقت میں جب سادات بارہہ کا ایک سید محمد شاہ کے اشارے سے آگرے میں اپنا فائدہ دیکھ کر شاہی سے آگرے میں اراگیا تو اس وقت سیدول نے میری مدد مانگی اور میں اپنا فائدہ دیکھ کر شاہی فوج کے مقابلے میں آیا اور الرا' مگر اس حد تک کہ کچھ علاقہ میرے ہاتھ آجائے۔ کیونکہ بادشاہ

وہلی جا رہا تھا اور سیدوں کا ایک بھائی بھی دلی میں تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی ہاتھ میں ہاتھ آجائے گی یہ سب علاقہ میرے ہاتھ میں آجائے گا۔ چنانچہ اییا ہی ہوا۔ آ

اس کے بعد راجہ سورج مل نے کہا کہ آپ اگر آنے والے خطروں سے مطمئن ہیں تو میں ابھی اس مسجد کو جز بنیاد سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہوں۔

بھاؤنے توری چڑھا کر ہری نخوت اور حقارت کے ساتھ جواب دیا ''خیر دیکھا جائے گا۔ میں تمماری بے ہمتی کو سمجھ گیا۔ تم سے یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ تم جیسے کم ہمت ہندونہ ہوتے تو مسلمانوں کی ہمتیں اتنی نہ برجھنے پاتیں۔ میں واپس کے وقت سب سے پہلا کام کی کروں گاکہ اس معجد کا نام ونشان متھ اسے منا دوں گا۔

راجہ سورج مل بھاؤ کے تیور دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ گرجو تحقیر سورج مل کی بھاؤ کے سرداروں کے سامنے ہوئی تھی اس سے سورج مل کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔

چونکہ متھرا بینچتے ہی خبیں آگئی تھیں کہ احمد شاہ ابدالی ہندوستان میں آگئے ہیں اور سب افغان حکومتیں ان سے مل گئ ہیں۔ اور نجیب الدولہ نواب شجاع الدولہ کے پاس احمد شاہ کا کوئی خفیہ خط لے گئے ہیں اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک عام جوش پیدا ہو گیا ہے۔ اس واسطے بھاؤ نے تھم دیا کہ کل مشورے کا دربار ہو گا۔ سب لوگ مقررہ وقت پر جمع ہو جائیں۔ دو مرے دن جب سب جمع ہو گئے تو بھاؤ نے ان سب خبروں اور حالات کو بیان کیا جو مرہ شہ جاسوسوں کے ذریعے بھاؤ کو معلوم ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد بھاؤ نے ایک تقریر کی جس میں كما" مم سب جس مت كے ساتھ آئے تھے وہ ان خروں سے كم نييں موئى ہے اور نہ كم مو سکتی ہے۔ لیکن میں مشورہ لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم میں اس وفت راجہ سورج مل زیادہ تجربہ کار ہیں اور چونکہ وہ دہلی کے قریب ہیں۔ اس لئے وہ دہلی کی لڑائی کا طریقہ ہم سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ جب میں نے چیل وریا کے کنارے پہنچ کر راجہ سورج مل کو خط بھیجا تھا کہ افغانوں نے ہندوؤں کو ہندوستان سے مٹا دینے کا ارادہ کیا ہے اس واسطے ہر ہندو کا فرض ہے کہ وہ ہماری اس لڑائی میں ہمارا ساتھ دے۔ پس آپ کو بھی اپنی فوج اور جنگی سامان لے کر ہمارے پاس آجانا چاہئے' تو راجہ صاحب نے جواب دیا تھا کہ ہمیشہ پیثوا کی طرف سے جب مجھی کوئی پیغام آ یا تھا تو ہولکر اور سندھیا اس پیغام کو لے کر آتے تھے اور اس سے میری عزت بڑھتی تھی۔ گر یہ خط ایک معمولی آدمی لے کر آیا ہے اس سے میری توہین ہوئی ہے۔ تو میں نے فورا" ملمار راؤ مولکر سندھیا کو راجہ صاحب کے پاس بھیجا تھا اور راجہ صاحب میرے پاس آگئے تھے اور

اب تک مرانی کے ساتھ میری رفاقت کر رہے ہیں۔ اس واسطے میں انہیں سے پوچھتا ہوں کہ احمد شاہ ابدالی اور ہندوستان کی افغان حکومتوں اور دوسری مسلمان حکومتوں کے ایک دل اور ایک عمل ہو جانے کی خبریں آجانے کے بعد اب ہم کو لڑائی کا کیا ڈھنگ افقیار کرنا چاہئے؟"
راجہ سورج مل یہ بات من کر بولے "یہ آپ کی مربانی ہے کہ آپ مجھ کو اپنے سب مرداروں سے پہلے مخاطب کرنے کا شرف عنایت کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ میں ایک معمولی زمیندار ہوں اور میں نے جو کچھ ترقی حاصل کی ہے وہ پہلے سے سوچ سمجھ کر کام کرنے سے حاصل کی ہے۔ اس لئے میری رائے یہ ہے کہ آگرچہ ہمارا آتش خانہ بھی بہت مضبوط اور بحت برا ہے اور ہمارے پاس لاکھوں سوار اور پیدل بھی ہیں۔ اور ہم طرح کا جنگی سامان بھی ہے۔ اور ہمارے گوڑے بھی افغانوں سے زیادہ الجھ ہیں اور ہمارے سپای بھی برے بمادر اور مرفروش ہیں۔ مگر پھر بھی میرے خیال میں حالات بہت نازک ہو گئے ہیں اور مسلمانوں میں مرفروش ہیں۔ ہو شکے ہیں اور مامانوں میں ہی جو شکی بید ہو گیا ہے اور اپنی عزت اور آبرو اور جان بچانے کا خیال بھی بہت بردھ گیا دل ہو کر کام نہ کیا تو ہماری حکومتیں بھی ختم ہو کیں اور ہماری آبرو بھی گئی اور ہماری جانیں بھی دل ہو کر کام نہ کیا تو ہماری حکومتیں بھی ختم ہو کیں اور ہماری آبرو بھی گئی اور ہماری جانیں بھی گئی۔ اور ہماری قوم کا ایک آدی بھی ہندوستان میں باتی نہ بچ گا۔"

اس کے بعد راجہ سورج مل نے بھاؤکی طرف وکھے کر کما ''خیال آپ کا بھی ہی ہے اور بالاجی پیثوا کا بھی ہی ہے اور آپ کے سرداروں کا بھی ہی ہے کہ اگر یہ آخری بازی ہم ہندو ہار بھی کہیں ہے کہ اگر یہ آخری بازی ہم ہندو ہار گئے تو ہمارا بھی کہیں ہم ہندو ہار کھی نہیں رہے گا۔ گر میری آنکھیں جب آپ سب کے اور ہندوستان کے ہندوؤں کے دلوں کی گراکیوں کو دیکھتی ہیں تو جھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جتنا ہوش افغانوں اور مسلمانوں میں ہے اتنا جوش آپ سب کے اندر نہیں ہے۔ اور خطرے کی نازک حالت اور یقینی حالت بعتی مسلمانوں نے سمجھی ہے آئی آپ نے نہیں سمجھی ہے۔ اور سب سے حالت اور یقینی حالت بعتی مسلمانوں نے سمجھی ہے آئی آپ نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی ہم موں شاہ ابدالی کی لڑائی کا تجربہ نہیں ہوا ہے۔ اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی ہمتوں رائے دیتا ہوں کہ اس وقت اپنے خزانوں کو اور اپنی عورتوں کو اور اپنے بھاری بھاری سامان کو جھانی یا گوالیار کے قلعوں میں بھیج دیا جائے اور ہم سب ملکے تھلکے ہو کر قزا قانہ چھاپے ماری۔ اس جھانی یا گوالیار کے قلعوں میں بھیج دیا جائے اور ہم سب ملکے تھلکے ہو کر قزا قانہ چھاپے ماری۔ اس طرح ہم مسلمانوں کی اس قوت کو جو جمع ہو گئی ہے بھیرویں گے اور اس جوش کو جو بھڑک رہا طرح ہم مسلمانوں کی اس قوت کو جو جمع ہو گئی ہے بھیرویں گے اور اس جوش کو جو بھڑک رہا

ہے مھنڈا کر دیں گے۔ اور اس ہمت کو جو ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہو گئی ہے دلوں سے دور کر دیں گے۔ اور اس ہمت کو جو ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہو گئی ہے دلوں سے دور کر دیں گے۔ اور اگر آپ یہ خیال کریں کہ جھانی اور گوالیار کے قلعے جو آپ کی مرہشر حکومت کے ہیں یماں سے بہت دور ہیں تو میں اپنی ریاست کے چار بڑے بڑے بڑوں ہوں۔ ان چاروں میں یا تین میں یا دو میں یا ایک میں عورتوں کو اور خزانوں کو اور بھاری چیزوں کو محفوظ کر دیجئے۔"

راجہ سورج مل کی زبان سے بیہ آخری فقرہ نکلتے ہی بھاؤ نے تیوری چڑھا کر کما "لینی آپ ہاری عورتوں اور ہم آپ کے رحم کی پناہ میں ہماری عورتوں اور ہمارے خزانوں کے مالک بنا دیئے جائیں۔ اور ہم آپ کے رحم کی پناہ میں آجائمیں؟"

راجہ سورج مل نے کہا "بی نہیں۔ میں ایک تجویز پیش کر رہا ہوں۔" ہیہ کہ کر راجہ سورج مل اپنی جگہ پر بیٹے گئے تو بھاؤ نے بہت تیز لہج میں کہنا شروع کیا۔ "راجہ صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ان کی ہمت ختم ہو گئی ہے۔ ان کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ ان کا دل پہلے ہی سے بہت چھوٹا تھا۔ اور انہوں نے جو کچھے تھوڑی بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ محض قسمت اور تقدیر سے حاصل ہوئی ہیں۔ ان کی عقل اور تدبیر کو اس سے کچھ تعلق نہیں ہے"۔

اس کے بعد بھاؤ نے اپنے مرہٹم سرداروں کی طرف دیکھا۔ وہ اگرچہ دربار کا رنگ دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ پھر بھی انہوں نے بری مضبوطی اور ہمت سے کام لیا اور جو سردار کھڑا ہو تا تھا وہ سورج مل کی بات کی حمایت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ انہوں نے جو پچھ کہا ہے وہ ٹھیک ہے اور ایسا ہی ہوتا چاہئے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے۔

تب بھاؤ نے گڑ کر کہا ''دربار ختم کیا جاتا ہے۔ جو فیصلہ کیا جائے گا اس کا حال کل سب کو معلوم ہو جائے گا۔''

یہ بن کر سب لوگ دربار ہے اٹھے اور اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔

بھاؤ نے اپنے خیمے میں آگر تھم دیا کہ راجہ سورج مل کے خیمے پر ہمارے آدمی مقرر کئے جائیں اور پوری گرانی رکھی جائے کہ وہ کمیں بھاگ نہ سکیں مگرانتظام ایبا ہو کہ راجہ سورج مل چھاؤنی کے اندر جہاں چاہیں آئیں جائیں اس میں کوئی روک ٹوک نہ ہو۔

جب میہ بات سورج مل کو معلوم ہوئی کہ مجھے بھاؤ نے نظر بند کر دیا ہے تو وہ بہت بگڑا اور سیدھا ملہار راؤ ہولکرنے جواب دیا "میہ بات سیدھا ملہار راؤ ہولکرنے جواب دیا "میہ بات بہت بری ہوئی ہے اور بھاؤ نے بری غلطی کی ہے۔ مگر آپ تجربہ کار بیں اور بھاؤ نے بری غلطی کی ہے۔ مگر آپ تجربہ کار بیں اور آپ نے ساتھ حالت کو سمجھ سکتے ہیں اور آپ نے ساتھ حالت کو سمجھ سکتے ہیں اور آپ نے ساتھ

ہیں۔ مگر پیشوا نے بھاؤ کو سپہ سالار بنایا ہے "ہم سب کو اس کا عکم ماننا چاہئے۔ میں کوشش کروں گا کہ بھاؤ کا خیال بدل جائے اور اس کا دل صاف ہو جائے۔ اس وقت آپ اپنے علاقے میں والبس چلے جائے گا۔"

## مرہٹوں کا دہلی پر حملہ ' قبضہ اور تاراج

احمد شاہ ابدالی اپنی فوج کے ساتھ انوپ شہر میں تھے جو بلند شہر کے قریب ایک مقام ہے۔ اور نجیب الدولہ شجاع الدولہ کے پاس گئے ہوئے تھے۔

احمد شاہ ابدالی کو معلوم ہو چکا تھا کہ بھاؤ نے مجھ سے پہلے شجاع الدولہ کے پاس قاصد بھیج ویا ہے اور لکھا ہے کہ یہ لڑائی ہندوؤں کے خلاف نہیں ہے بلکہ ہندوستانیوں کے خلاف ہے اور احمد شاہ ہندوستان میں سب ہندوستانیوں کو بے حق کرکے انغانوں کو بردھانا چاہتے ہیں۔ سب افغان سی ہیں آپ شیعہ ہیں اور ہندوستانی بھی ہیں۔ اس واسطے آپ کو ہمارا ساتھ دیتا چاہئے۔ احمد شاہ کا ساتھ نہ دیتا چاہئے۔

بھاؤ کا قاصد شجاع الدولہ کے پاس پہلے پہنچا تھا۔ اس سے شجاع الدولہ کی رائے بدل چکی تھی۔ نجیب الدولہ بعد میں پنچ اور انہوں نے احمد شاہ ابدالی کا ذاتی خط شجاع الدولہ کو دیا۔ گر شجاع الدولہ خاموش رہا۔ پکھ جواب نہیں دیا۔ یہ رنگ دیکھ کر نجیب الدولہ نے شجاع الدولہ کی مال کے پاس پیغام بھجوایا۔ اور کہلوایا کہ شیعہ سنی کی بحث کا وقت نہیں ہے۔ بھاؤ نے نواب شجاع الدولہ کو دھوکہ دینا چاہا ہے۔ وہ ہم سب کو ختم کرنے کے بعد نواب صاحب کو بھی باتی نہیں رہنے دے گا۔

شجاع الدوله كى مال نے بیٹے ہے كما " مجھے نجیب الدوله كى بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔"
ایک نواب كى مال اور ایک نواب كى بيوى كى اس عاقلانہ بات كا اثر شجاع الدوله پر ہوا۔
اور وہ نجیب الدولہ كے ساتھ احمد شاہ ابدالى كے پاس جانے كو راضى ہو گیا اور فورا" روانہ
ہونے كى تيارياں بھى شروع كر ديں۔

جب وہلی میں مرہمٹہ بھونچال قریب آجانے کی خبریں پنجیں تو بری گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ محمد شاہ رنگیلے کا بیٹا احمد شاہ محض نام کا بادشاہ تھا۔ یعقوب علی خاں قلعہ دار تھا۔ اور بہت معمولی سی فوج وہلی کی حفاظت کے لئے تھی۔ مخل دربار کے دو مسلمان امیر متھرا کے قریب جاکر بھاؤ کے ہمت سے طع تھے اور مغل بادشاہی کے خلاف سازشی عمد نامہ کر لیا تھا۔ اور اس سے بھاؤکی ہمت

بہت بردھ گئی تھی۔ یعقوب علی خاں احمد شاہ ابدالی کے وزیرِ اعظم اشرف الوزراء کا خالہ زاد بھائی تھا اور احمد شاہ ابدالی نے دہلی کے بادشاہ کو اپنے زیرِ اثر رکھنے کے لئے گذشتہ فتح وہلی کے بعد بادشاہ کے لال قلع میں قلعہ دار بنوا دیا تھا۔

بھاؤنے وہلی کے قریب پنچ کر یعقوب علی خاں کو لکھا کہ "جھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے ہم سے لانے کی تیاریاں کی ہیں اور تم کو احمد شاہ ابدالی کی امداد کا گھنڈ ہے۔ گرجب تک ابدالی تمہاری مدد کو پنچ میں تمہارا اور تمہارے بادشاہ کا اور تمہارے لال قلعہ کا اور تمہارے وہلی شہر کا خاتمہ کر دوں گا اور اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ للذا خیر چاہتے ہو تو لال قلعہ حوالے کر دو۔ ورنہ جھے کو قریب پنجا ہوا جانو۔"

یعقوب علی خال نے اگرچہ شہر اور قلع کے بچاؤ کے لئے بہت اچھا انظام کر رکھا تھا۔
لیکن وہ جانتا تھا کہ تین لاکھ جرار فوج کے سامنے میرے مٹھی بھر سپاہی پچھ نہیں کر سکتے۔ احمہ شاہ ابدالی بھی میری مدد کے لئے نہیں پنچ سکتے کیونکہ جمنا دریا چڑھا ہوا تھا اور فوج کے عبور کے قابل کشتیاں نہ تھیں۔ احمد شاہ ابدالی انوپ شہر سے وہلی تک جلدی نہ پہنچ سکتے تھے۔ تاہم انہوں نے اسلامی مردا تگی سے جواب دیا "ہم قلعہ خالی نہیں کریں گے اور جو پچھ ہو سکے گا مرتے وہ تک کرتے رہیں گے۔

بھاؤنے یہ جواب س کر قلعے کے چاروں طرف مورچے لگائے اور قلعے پر گولہ باری شروع کی۔ اس اثناء میں احمد شاہ ابدائی کے وزیر اعظم اشرف الوزراء کا خط آیا کہ وہلی لڑائی کے قابل جگہ نہیں ہے تم بھاؤے صلح کر لو اور شراور قلعہ اس کو دے دو۔ تاکہ وہ دہلی سے آگے برھے اور ہم ایک کھلے میدان میں اس سے لڑنے کے لئے جمنا عبور کرکے آجائیں۔

چنانچہ یعقوب علی خال نے صلح کا پیغام قبول کر لیا اور لال قلعے کی تنجیاں بھاؤ کو بھیج دیں۔ بھاؤ کی فوج قلعے کے اندر آگئ اور اس نے بادشاہ کے محل پر پہرہ لگا دیا اور قلعے کی سب عمارتوں پر پیشوا کے جھنڈے گاڑ دیئے۔

#### مرہٹوں کے ولولے اور حوصلے

جب لال قلع پر اس کا قضہ ہو گیا اور اس سے کما گیا کہ اب بسواس راؤ کو تخت نشین کرنے کا موقع ہے اور وہلی کی جامع مبحد کے منبر پر سومنات کی مورت نصب کرنا بھی کچھ مشکل نہیں رہا ہے تو بھاؤ نے جواب دیا جب تک ہم احمد شاہ ابدالی اور نجیب الدولہ وغیرہ افغانوں کا تصد پاک نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں ایسا کوئی کام نہ کرنا چاہئے جس سے بعد میں شرمندگ

اٹھانی پڑے۔ اس کئے نہ بسواس راؤ کی تخت نشینی مناسب ہے' نہ جامع مسجد کے منبر پر سومنات کی مورت لگانی ٹھیک ہے۔

لال قلعے کے دیوان خاص کی چھت میں سونے کے پترے جڑے ہوئے تھے اور ان پر نمایت خوبصورت میناکاری تھی۔

بھاؤنے کہا ہم کو یہ سونا اتار لینا چاہئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے شمنشاہ ہندوستان کا قلعہ لے لیا ہے اور اس سونے سے ہم فائدہ بھی اٹھالیس گے۔ چنانچہ دیوان خاص کی چھت سے سونے کے پترے اکھاڑے گئے اور لال قلعے میں پیٹوا کے نام کے سکے ڈھالے گئے اور اس طرح سات لاکھ روپے کی اشرفیاں تمام ہندوستان میں مرہٹہ ساکھ بڑھانے کے لئے بجوائی گئیں۔

جب دیوان خاص دبلی کی طلائی چھت اکھاڑ کر پیشوا کے سکے ڈھالے گئے اور پیشوا کو اور دکن کے خاص خاص لوگوں کو وہ اشرفیاں بھیجی گئیں تو بھاؤ نے پیشوا کو ایک خط بھی لکھا تھا۔ جس کا مضمون ہیں تھا۔

"ہم نے اورنگ زیب کے باپ کا قلعہ لے لیا ہے اور ہمارے دلیں کے لوٹے ہوئے سونے سے دیوان خاص کی جو چھت بنائی گئی تھی وہ سونا ہم نے چھین لیا ہے اور اس سونے کی سے اشرفیاں ڈھالی گئی ہیں جو آپ کی خدمت میں روانہ کی جاتی ہیں۔

دلی کے مسلمانوں نے ہماری فوج کے سپاہیوں پر گلیوں اور بازاروں میں جو حملے کئے تھے اس کا جواب دے دیا گیا ہے۔ اور وہ سب ہماری تکواروں کے گھاٹ زندگی کے دریا کے پار اتر گئے ہیں۔

دلی کی بادشاہی کا تھلونا بادشاہ اپنے تحل کے طاق میں رکھا رہتا ہے۔ اور مجھے ہروقت موقع حاصل ہے کہ میں اس تھلونے کو جمنا جی میں ڈال کر بسواس راؤ کو اس کی جگہ بٹھا دوں۔ مگر ابدالی جمنا پار انوپ شہر میں موجود ہے۔ میں اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ رسم اوا کرنی مناسب نہیں سجھتا۔"

#### کنج بورے کے ہمادر افغان

کرنال کے قریب افغانوں کی ایک چھوٹی می ریاست کنج پورہ نام کی تھی جو اب بھی موجود ہے) جہاں میں ہزار جنگ جو افغان رہتے تھے۔ بھاؤ کو اس کی خبر ملی تو اس نے کہا۔ "ابدالی

برسات کے سبب جمنا کو عبور نہیں کر سکتا۔ اس لئے موقع ہے کہ ہم افغانوں کا یہ قلعہ جلدی توڑ والیں آگہ آگے برھنے میں رکاوٹ نہ ہو"۔

فوج کے سرداروں نے اس رائے کو پہند کیا۔ اور بھاؤ کنج پورے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بھاؤ کنج پورے کی طرف جانے لگا تو سورج مل جاٹ نے اجازت ما گل کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں باکہ آپ کی فوج کے لئے رسد کا بندوبت کروں۔

بھاؤ نے جواب دیا ۔ "تم جا سکتے ہو۔ رسد کا انتظام ہم نے کر لیا ہے۔ ہم کو ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے جب ہو گی تو خبر بھیج دی جائے گی"۔

سورج مل بھرت بور چلا گیا

عماد العادت میں لکھا ہے کہ جب بھاؤ نے کنج پورے پر حملہ کرنے کی نیت سے حرکت کی اور دبلی سے اس کی فوجیس آگے بردھیں تو دبلی کے مسلمانوں نے فورا" احمد شاہ ابدالی کو خبر بھیجی اور ابدالی نے تھم دیا کہ جمنا کا گھاٹ تلاش کرد کہ کوئی جگہ ایسی ہے جماں سے ہم عبور کر سکیس گردریا میں ایسی کوئی جگہ نہ ملی۔

بھاؤکی فوجیں کنج پورے کے سامنے پنچیں تو افغانوں نے اپیا سخت مقابلہ کیا کہ مرہر فوج کے حواس گم ہو گئے۔ مگر لاکھوں آدمیوں کی فوج کا بیس ہزار افغان مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ وہ لاے اور اپنی مردا گی کا حق اوا کر دیا۔ لیکن مرہ ٹوں نے ان کو گھیر لیا اور چن چن کر سب افغانوں کو مار ڈال ۔ اور کنج پورے کے اندر جاکر الی بے رحمی اور سفاکی کا بر آؤکیا کہ کوئی رحم دل آدمی اس کو پند نہ کرے گا۔ بچوں اور بو ڈھوں اور عور توں کو بھی مار ڈالا۔ گھروں کو لوٹ لیا اور آگ لگا کر خاک سیاہ کر دیا۔ یہ خبر احمد شاہ ابدالی کو ہوئی تو ان کو اور مسلمانوں کو بہت صدمہ ہوا اور انہوں نے باغیت کے قریب آگر پھر گھائے کی تلاش شروع کی۔

آخر کئی دن کی کوشش کے بعد ایک مقام عبور کے قابل مل گیا۔ اور ابدالی کی فوجوں نے دریا کو پار کرنا شروع کیا اور کئی دن میں مسلمانوں کی فوجیں جمنا کے پار اتر گئیں۔

بھاؤنے نے بنج پورے سے واپس آگر وہلی میں دسرے کا جشن منایا۔ اس کو دہری خوشی تھی۔
ایک دسرے کی و سرے کنج پورے کی فتح کی۔ مگر دسرے کے دوسرے دن خبر آئی کہ احمد شاہ
ابدالی نے اور اس کے ساتھی ہندوستانی مسلمانوں نے باغیت کے گھاٹ جمنا کو عبور کر لیا ہے۔
یہ سنتے ہی بھاؤ اپنی فوجیس لے کر دہلی سے باغیت کی طرف روانہ ہوا۔ احمد شاہ ابدالی کی فوجیس
دریا پار کرنے کے بعد ابھی دم بھی نہ لینے پائی تھیں کہ وعمن کی فوجیس سامنے آگئیں۔ بھاؤکی
فوج کا شار اور اس کے سرداروں کے نام عمادا لعادت میں درج ہیں جویہ ہیں۔

"ملمار راؤ ہلکر کے ساتھ پانچ ہزار سوار سے اور پیدل بے شار سے۔ جھکو جی سندھیا کے ساتھ جھ ہزار سوار سے اور پیدل ہی بست زیادہ ہے۔ دیاجی گائیکواڑ کے ساتھ تین ہزار سوار اور بکٹرت پیل تھے۔ جسونت راؤ پنوار کے ساتھ تین ہزار سوار ہے۔ سلاجے راؤ کے ساتھ تین ہزار سوار ہے۔ اور بسواس راؤ کے خاص ہزار سوار ہے۔ اور بسواس راؤ کے خاص رسالے کے سوار پانچ ہزار ہے۔ بشن شکھ کے ساتھ جو مسلمان ہو گیا تھا اور شمشیر ہماور نام رکھا گیا تھا تین ہزار سوار ہے۔ امان جی سمجھرو کے ساتھ دو ہزار سوار سے اور ابراہیم خال گاردی کے ساتھ دو ہزار سوار ہے اور نو ہزار پھماق والے گاردی ہے اور دو سوتو پی تھیں۔ نوبت راؤ کے ساتھ دو ہزار سوار ہے۔

ممادا العادت میں ان ہندوؤں کی زبانی مرہٹر سواروں کی تعداد کھی گئے۔ مرہٹر مورخوں اور مسلمان مورخوں دونوں کا اس پر القاق ہے کہ بھاؤ کے ساتھ ایک لاکھ سوار تھے اور دولا کھ سے زیادہ پیدل تھے اور توپ خانہ بھی بہت زبردست تھا اور ابراہیم خاں گاردی نے فرانسیمی استادوں سے توپوں کا استعال سیکھا تھا اور احمد شاہ ابدالی اور اس کے ہندوستانی رفیقوں کے پاس توپیں بہت ہی کم تھیں اور ان کے چلانے والے بھی کچھ زیادہ ماہر نہیں تھے۔

العاد العادت میں حسب ذیل نام اسلامی سرداروں کے اور فوج کی تعداد درج کی گئی ہے (۱) برخوردار خال (۲) اشرف انوزراء شاہ ولی خال (۳) مراد خال ایرانی (۲) سردار جہان خال (۵) زمرد خال قولو توش (۲) برخوردار خال سقم (۷) شاہ پند خال (۸) نصیر خال بلوچ۔ ان سب سردارول کے ساتھ ۲۶ ہزار سوار تھے۔ اس لشکر کے علاوہ ایک اور لشکر تھا جو تیموں کی جماعت کے نام سے مشہور تھا۔ یہ جماعت الرنے کے لئے نہیں تھی بلکہ لوث مار کے لئے ہوتی تھی۔ ہر درانی کے ساتھ چار چار چار چیم ہوتے تھے۔ اور حملے کے وقت لڑائی کے دوران میں یہ درانیوں کی پشت پر رہتے تھے اور برابر یورشیں کرتے رہتے تھے۔ قز آقانہ حملے کرنے وشمن کی رسد روکنے اور لوث مار کرنے پر یکی مامور ہوا کرتے تھے۔ لوث میں جو کچھ ان کے ہاتھ آ تا تھا دوران بند سید کی شام ہو کے تھے ان کے ہاتھ آ تا تھا دوران بند سید کی شام ہوئے تھے ان کے ہاتھ دوران بند سید کی تعداد بھی اس موقعہ پر ظاہر کر دینی سلطانی لشکر میں شامل ہوئے تھے ان کے ہاقاعدہ لشکروں کی تعداد بھی اس موقعہ پر ظاہر کر دینی سلطانی لشکر میں شامل ہوئے تھے ان کے ہاقاعدہ لشکروں کی تعداد بھی اس موقعہ پر ظاہر کر دینی سلطانی لشکر میں شامل ہوئے تھے ان کے ہاقاعدہ لشکروں کی تعداد بھی اس موقعہ پر ظاہر کر دینی سلوروں ہے۔

نواب شجاع الدولہ کے ساتھ دو ہزار سوار اور دو ہزار پیادے اور بیں چھوٹی بڑی توپیں تھیں نواب نجیب الدولہ کے ساتھ چھ ہزار سوار اور آٹھ ہزار روصلے پیادے تھے۔ سامان جنگ بھی بکفرت تھا۔ تیرو کمان بھی تھے۔ بان بھی تھے۔ کما جاتا ہے کہ لڑائی میں ان میں چند ہزار قتل

ہوئے۔

نواب دوندے خاں اور نواب حافظ رحمت خاں کے ساتھ اٹھارہ ہزار روصلے پیادے ' چار ہزار سوار اور چند توپیں تھیں۔

نواب احمد خال بگش کے ساتھ دو ہزار سوار اور کچھ پیادے تھے کچھ توپیں بھی تھیں۔ اس طرح جہال احمد خال بگا اور کیا تعداد ۲۹ ہزار سواروں پر مشتمل تھی وہاں سرواران ہند کے سواروں اور پیادوں کی تعداد چالیس ہزار تھی۔ گویا اسلای لشکر میں چھیا شھ ہزار باقاعدہ فوج تھی۔ للذا ہر مخض آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ ایک لاکھ سوار جرار اور دو لاکھ پیادے اور دو سو توپیں اور بے شار سامان جنگ مرہوں کے پاس تھا اور مسلمانوں کے پاس صورت دکھائی صورت دکھائی میں حصہ نہیں لیا تھا۔

مربٹوں کی فوج اور اس کے سرداروں کے جو نام عمادا اسعادت کی کیجائی فہرست میں ہیں ان میں گویند راؤ کا نام نہیں ہے۔ حالا نکہ آگے جاکر ظاہر ہو گا کہ بھاؤ نے گویند راؤ کو مسلمانوں کی رسد ردکنے کے لئے ایک بری فوج کے ساتھ مامور کیا تھا۔ اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کی رسد بالکل رک گئی تھی اور مسلمانوں کو فاقوں کی نوبت آگئی تھی۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا بالکل آسان ہے کہ عمادا لسعادت میں جن ہندوؤں نے مربشہ فوج کی تعداد تکھوائی ہے انہوں نے دانستہ کم کرکے تکھوائی ہے۔ لڑائی کی تفصیلات میں اور بھی بہت سے نام ہندو مرداروں کے آئے ہی جو اس فہرست میں موجود نہیں ہیں۔

بسرحال میہ بات اچھی طرح ثابت ہو گئ ہے کہ مرہٹوں کی فوج مسلمانوں کی فوج سے پانچ گنی زیادہ تھی۔ اور اگر صرف با قاعدہ ہی فوج کا تقابل کیا جائے تب بھی تکنی زیادہ تھی۔

#### جنگ شروع ہوتی ہے

احمد شاہ ابدالی جمنا عبور کرکے ایک منزل آگے بردھنے پائے تھے کہ بھاؤ کا جرار النگر یلغار کرتا ہوا سامنے آگیا اور آتے ہی مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیا۔ مسلمان اگرچہ ہوشیار تھے گر ان کو یہ امید نہ تھی کہ مرہ اتی جلدی سامنے آجائیں گے اس واسطے ان کی صف بندی میں ذرا دیر گلی اور مہر فوج کے قراول ساہوں نے جے جے بھوانی کے نعرے لگا کر دھواں دھار حملے شروع کر دھے۔

ملمانوں نے بھی کھے فوج سامنے رکھی اور کچھ فوج کو ترتیب کے ساتھ تنتیم کرے

قراولوں کا ایک ایک دستہ میدان میں برھانا شروع کیا۔ سوسو مسلمان تحبیروں کے نعرے لگاتے ہوئے آگے برصتے تھے اور سوقدم پیچھے سو مسلمانوں کا ایک اور دستہ تحبیریں پڑھتا ہوا آگے جاتا تھا۔ اس طرح قراولوں کی فوج کے ایک ہزار آدمی دس دستوں میں تقییم ہو کر آگے برصتے تھے۔ اور ایک ہزار مسلمانوں کی تحبیریں مسلسل میدان میں گونج رہی تھیں۔ جس سے مرسط فوج پر یہ اثر ہوتا تھا کہ لاکھوں مسلمان سیالب کی طرح المہ ہے چھے آتے ہیں۔ بھاؤ اور بسواس راؤ اور بہوتا ور تھا کہ گائیواڑ اور جھکوجی سندھیا وغیرہ سردار بہت قاعدے اور تر تیب کے ساتھ اپنے قراول دستوں کو آگے بڑھا رہے تھے۔ لیکن مسلمانوں کی تحبیروں کے تر تیب کے ساتھ اپنے قراول دستوں کو آگے بڑھا رہے تھے۔ لیکن مسلمانوں کی تحبیروں کے خر سال ہرکاروں سے پوچھے تھے تم خریں کا سے وہ گھرائے جاتے تھے۔ اور بار بار اپنے خر رساں ہرکاروں سے پوچھے تھے تم خریں لائے تھے کہ مسلمانوں کے پاس قراول فوج کم ہے۔ پھریہ لاکھوں قراول کماں سے نکلے چلے تھے ہیں۔؟ اور مخرجواب دیتے تھے شاید ان کے سوار بھی پیدل ہو گئے ہیں۔ گران سب کی تاتی 10 ہزار سے زیارہ نہیں ہے۔

بھاؤ نے سب سرداروں سے رائے لی تو کما گیا ہم کو دو کوس چیچے ہٹ کر صف بندی کرنی چاہئے۔ باکہ مسلمان جن کو جوش نے اندھا کر دیا ہے' آگے بردھتے چلے آئیں۔ اور اپنی سوار فوج سے دور ہو جائیں اور بھر جائیں۔ پھر ہم ایک دم حملہ کرکے ان پیدل قرادلوں کو چن چن کرمار ڈالیں گے۔

یہ تجویز طے ہو گئی۔ اور مہر فر قراولوں کو تھم بھیجا گیا کہ وہ آہستہ آہستہ بیچے ہیں اور مسلمانوں کو آگر برصنے دیں۔ مہر ساہیوں نے سرداروں کے تھم کے بموجب بیچے ہنا شروع کیا۔ احمد شاہ ابدالی دور سے یہ تماشہ دکھ رہے تھے۔ وہ مرہوں کی تھست اور جنگی چال کو سمجھ گئے اور انہوں نے اپنے سرداروں کو تھم دیا کہ سب سردار اپنے اپنے سواروں اور پیدلوں کو لے کہ ملیان قراولوں کی مدد کے لئے بلغار کرتے ہوئے آگے برهیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے تعییل کی اور تجبیروں کے نعرے لگا کر گھو ڑے دوڑانے شروع کئے اور دم کے دم میں اپنے قراولوں سے جا ملے۔ مرہے دو کوس بیچے ہٹ چکے تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا پورا الشکر قراولوں سے جا ملے۔ مرہے دو کوس بیچے ہٹ چکے تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا پورا الشکر قراولوں سے آن ملا تو دہ دہیں رک گئے اور چونکہ شام ہو گئی تھی دونوں فوجوں نے لڑائی بند کر دی۔ اور رات بھر دونوں فوجوں نے لڑائی بند کر

دوسرے دن مرہوں نے پھرینی تجویز کی کہ ہماری فوج زیادہ ہے اور اس کو اڑنے کے لئے برے میدان کی ضرورت ہے۔ اس واسطے ہم کو پیچے ہٹ کر جنگ کے لئے میدان کو ذرا برا کر لیتا چاہئے۔ چنانچہ مرہیر فوج دو کوس اور پیچے ہٹ گئی اور دن بھر قراولوں کی لڑائی کا بازار گرم

رہا۔ احمد شاہ ابدالی نے دو کوس آگے برھ کر قراولوں کی فوج سے سوار فوج کو ملا دیا۔

تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ مرہنے دو کوس پیچھے ہٹے اور مسلمان دو کوس آگے بڑھ کر قراولوں کے دستوں سے حملے کرتے رہے۔ یمال تک کہ پانچویں دن مرہٹوں کی فوج پانی بت کے میدان بر قبضہ کرلیا میدان تک ہٹ گئی اور احمد شاہ ابدالی کی فوج نے یلفار کرکے پانی بت کے میدان پر قبضہ کرلیا اور مرہٹوں کو چار کوس دور جاکر اپنی چھاؤنی ڈالنی پڑی۔ احمد شاہ ابدالی نے پانی بت شمر کو اپنے لئکر کے اندر لے لیا اور بڑے ساہیانہ انداز سے مورچہ بندی کرنی شروع کر دی۔

احمد شاہ ابدالی نے تھم دیا۔ نشکر کے جاروں طرف بیں گزچو ڑی خندق کھودی جائے تاکہ مرہنے اپنی عادت کے موافق شب خون نہ مار سکیں۔

تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خندق احمد شاہ ابدالی اور ان کی فوج اور ہندوستانی افغانوں کی فوج نے ایسی پھرتی سے تیار کی کہ اس سے پہلے کی جنگی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہر سردار اور ہر سوار اور ہر پیدل مزدور بن گیا تھا۔ یہاں تک کہ خود احمد شاہ ابدالی بھی اپنے ہاتھ سے خندق کھودتے تھے۔ خندق بہت بری تھی۔ ہیں گرچوڑی تھی اور گری اتن تھی کہ اگر ہاتھی اس کے اندر کھڑا ہوتا تو باہر سے دکھائی نہ دیتا۔ خندق کھودنے والے مسلمان بھیروں کے نعرے لگاتے جاتے تھے اور درود پڑھتے جاتے تھے کہ آج ہم اپنے رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی گنتی سے دس گئے زیادہ دشمنوں سے بہتے رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی گنتی سے دس گئے زیادہ دشمنوں سے بہتے کے گرد خندق کھودی تھی اور خود رسول خدا چھ وقت کے فاتے کی حالت بھیں بیٹے بر پھر ہاندھے ہوئے اپنے اسحاب کے ساتھ خندق کھودتے تھے۔

الغرض مسلمانوں کے جوش و خروش کی کیفیت بہت زیادہ بردھ گئی تھی اس لئے انہوں نے بہت جلدی یہ خندق تیار کرلی۔

مرہٹوں کو جب یہ خبر پینی تو انہوں نے بھی اپ لشکر کے آس پاس خندق کھودی۔ ان دونوں خند قوں کے بیج میں چار کوس (یعنی ۱ میل) کا فصل تھا جو لڑائی کے لئے دونوں فوجوں نے ضروری سمجھا تھا۔ جب مورچہ بندی ہو گئے۔ جنگل کے درخت کاٹ کاٹ کر توپوں کے لئے دمدے بن گئے اور دونوں فوجوں نے دمدموں پر توپیں لگا دیں۔ اور سب مورچ درست ہو گئے تو پھر قرادلوں کی چھاپہ ماری شروع ہوئی۔ مرہبے "ہر' ہر' ممادیو" اور "بھوانی جی کے ج" کے نحرے لگاتے ہوئے حملے کرتے تھے۔ اور مسلمان قراول تحبیریں پڑھتے ہوئے ان سے لڑنے کے لئے جاتے تھے۔ دن بھرلڑائی ہوتی رہتی تھی اور شام کو لڑائی بند کردی جاتی تھی۔

#### گوبندپنڈت کاکٹاہوا سر

جب مورچہ بندی ہو چکی اور قراولوں کی جنگ شروع ہو گئی اور مرہوں نے پیچے ہمنا اور ممہوں نے پیچے ہمنا اور مسلمانوں نے آگے برهنا چھوڑ دیا تو بھاؤ نے اپنے ایک معتبر سردار گوبند پنڈت کو حکم دیا کہ وہ دس ہزار سوار لے کر جائے اور گنگا جمنا کے پیچ میں جتنے شہراور جتنے قصبے اور جتنے دیہات ہیں اور جہاں سے مسلمانوں کو رسد پہنچتی ہے ان سب کو لوٹ لے اور ایبا انتظام کرے کہ مسلمان فوج کو کھانے پینے کی ایک چیز بھی پہنچنے نہ پائے۔

چنانچہ گویند پنڈت دس ہزار جرار سوار لے کر راتوں رات میدان جنگ سے گنگا جمنا کے درمیانی علاقے میں پنچ گیا اور اس نے اٹاوے تک تمام شہوں اور قصبوں اور دیمات کو لوٹنا شروع کر دیا اور جو ہندو بنجارے مسلمانوں کے لئے رسد لاتے تھے ان کو غیرت دلائی کہ تم ہندو ہوکر دھرم کے وشنوں کو رسد پہنچاتے ہو؟

الغرض بہت جلد مسلمان فوج کی رسد رک گئ اور ہندو بنجاروں نے دھرم کے جوش میں ' مسلمان بنجاروں نے لوث کے ڈر سے رسد پہنچانی چھوڑ دی اور مسلمان فوج میں ایک تملکہ پڑ گیا۔

یہ خبر احمد شاہ ابدالی کو ہوئی تو اس نے اپنے وزیر اعظم اشرف الوزراء کے پچازاو بھائی مروار عطائی خال کو بلایا اور حکم دیا ابھی دو ہزار سوار اور چند ہزار یہتم ساتھ لے کر بیغار کرتا ہوا دو ڑا۔

یہ حکم سنتے ہی عطائی خال دو ہزار سوار اور چند ہزار یہتم ساتھ لے کر بیغار کرتا ہوا دو ڑا۔
اور راتوں رات چالیس کوس طے کئے اور صبح گوبند پنڈت کے سرپر جا کھڑا ہوا۔ گوبند پنڈت کو سان گمان بھی نہ تھا کہ مسلمان اس طرح ناگہاں آجا کیں گے۔ اس نے جلدی جلدی اپنے وس ہزار سواروں کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ گر مرہوں پر ایسی ہیت چھائی کہ وہ میدان میں نہ ٹھسر سکے اور چاروں طرف بھاگنے گئے۔ گوبند پنڈت نے اپنی فوج کا یہ رنگ دیکھا تو اس نے بھی اپنے تیز رقیار کرکھائی فال کی مٹھی بحر فوج نے ان رقیار ترکی گھوڑے پر سوار ہو کر میدان سے بھاگنا چاہا۔ گرعطائی خال کی مٹھی بحر فوج نے ان کو گھرلیا اور بھاگتوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ۔ اس بھاگ دو ڑ میں گوبند پنڈت کے گھوڑے نے ان موکر کھائی اور گوبند پنڈت کے گھوڑے ایک علی خال کے اور کھائی اور گوبند پنڈت کے سنتے کی عطائی خال سے ویچھا یہ سرکس کا ہے؟ وہ رونے گئے اور کہا یہ ہمارے سروار گوبند پنڈت کا سر مرہوں سے پوچھا یہ سرکس کا ہے؟ وہ رونے گئے اور کہا یہ ہمارے سروار گوبند پنڈت کا سر ایک بیات مرائی خال سے ایک رات کے اندر پھرمیدان جنگ میں ڈال کر اپنی فوج کے ساتھ واپس روانہ ہوا۔ اور ایک رات کے اندر پھرمیدان جنگ میں ڈال کر اپنی فوج کے ساتھ واپس روانہ ہوا۔ اور ایک رات کے اندر پھرمیدان جنگ میں بینچ گیا اور گوبند پنڈت کا سرائے بادشاہ کے ساتھ ایس میائے کہ ساتھ داپس روانہ ہوا۔ اور ایک رات کے اندر پھرمیدان جنگ میں بینچ گیا اور گوبند پنڈت کا سرائے بادشاہ کے ساتھ داپس روانہ ہوا۔ اور ایک رات کے اندر پھرمیدان جنگ میں ڈال کر اپنی فوج کے ساتھ داپس روانہ ہوا۔ اور ایک رات کے اندر پھرمیدان جنگ میں بینچ گیا اور گوبند پنڈت کا سرائے بادشاہ کے ساتھ داپس روانہ ہوا۔

لے جاکر ڈال دیا۔ مسلمانوں نے تحبیر کے نعرے بلند کے اور سارے نظر میں اس کامیابی کی دھوم کچ گئی۔ اور پھر دوسرے دن سے ہندو اور مسلمان بنجارے جوق در جوق رسد لیکر آنے گئے اور رسد لے کر تکلیف بالکل جاتی رہی۔

جب مہرشہ سپہ سالار بھاؤ کو گوبند پنڈت کے مارے جانے اور دس ہزار جرار سپاہیوں کے مقتول ہونے کی خبر پنجی تو اسے بہت صدمہ ہوا اور اس نے ایک سردار کو جھم دیا کہ دو ہزار سوار لے کر دیا جائے اور دیا جائے اور دیا سے خزانہ لے کر آئے تاکہ مہرشہ فوج کے لئے رسد کی خریداری میں دقت پیش نہ آئے۔ مسلمان اس تھم سے بے خبر ہے۔ مہرشہ سردار دہلی گیا اور ہرسوار نے گھوڑے، کی دونوں خورجیاں اشرفیوں سے بھرس اور اس طرح ایک بڑا خزانہ لے کر دو ہزار سوار یلغار کرتے ہوئے پانی بت میں واپس آگئے۔ گر قسمت کا چکر ایبا تھا کہ رات کے دفت یہ سوار پانی بت پنچ اور مہرشہ چھاؤئی کا راستہ بھول کر مسلمان چھاؤئی میں چلے آئے اور ایک غللت سوار ہوئی کہ جب تک سب کے سب لفکر کے اندر نہ آگئے ایک سوار بھی نہ سمجھا کہ ممرشہ فوج میں بھی ابراہیم گاردی کی افغان فوج اور مسلمان فوج بہت زیادہ تھی۔ ان سب نے بہی خیال کیا کہ ہم مہرشہ فوج کے مسلمان سرداروں کے علاقے میں ہیں۔

مسلمان پہرے داروں نے یہ چالا کی کی مرہٹوں کو اندر آنے سے نہ روکا اور اس وقت تک خاموش رہے جب تک دو ہزار سوار پوری طرح اندر نہ آگئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے حملہ شروع کیا اور دو ہزار مرہٹوں کو تھوڑی دیر میں کاٹ کاٹ کر ڈھیرلگا دیا۔ اور ان کی سب اشرفیاں احمہ شاہ ابدالی کے خزانے میں داخل کر دی گئیں۔

مرہر مورخ بیان کرتے ہیں کہ ان مرہر سواروں کو مسلمان جاسوسوں نے دھوکہ ویا۔ جب وہ میدان جنگ کے قریب آئے تو ان کو چند سوار ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم مرہر فوج کے جاسوس ہیں اور مسلمانوں کی خبریں لینے کے لئے یہاں آئے ہیں = اور وہ ان کو دھوکہ دے کر اپنی فوج میں لے گئے اور ان کی اطلاع کی وجہ سے مسلمان پہرہ داروں نے ان کو فوج کے اندر آنے سے نہ روکا۔

پانی بت کی یہ لزائی عجیب و غریب لزائی تھی۔ اس لزائی میں ایک عجیب بات یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ مسلمانوں نے اپنی غلیل بازی کے کمالات بھی دکھائے ۔ غلیل کمان کی طرح بانس سے بنائی جاتی ہے اور آنت کا چلہ اس میں ہو آ ہے اور مٹی کا غلہ غلیل میں رکھ کر پھیٹا جا آ ایک دن نواب نجیب الدولہ اپنی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں گئے تو ان کے ساتھ غلیل بازوں کا دستہ تھا۔ چو نکہ مرہ نے نجیب الدولہ کے بڑے دشمن تھے اس واسطے بھاؤ نے اپنے بھیج نوبت راؤ کو ایک بڑی مضبوط فوج کے ساتھ مقابلے کے لئے بھیجااور اس لڑائی میں مرہوں کے توپ فانے نے بھی سرگری دکھائی۔ نجیب الدولہ کی فوج کم تھی اور نوبت راؤ کی فوج بھی زیادہ تھی اور لڑنے والے بھی تجربہ کار تھے۔ بڑا گھسان کارن بڑا۔ گرنجیب الدولہ کے غلیل بازگیت گاتے اور تحبیروں کے نعرے لگاتے ہوئے نوبت راؤ کی طرف دوڑے اور مٹی کے غلوں کا مینہ برسانا شروع کر دیا۔ نوبت راؤ کے ماتھے پر قضا کا غلہ لگا۔ پیشانی بھٹ گئی اور بھیجا نکل بڑا اور نوبت راؤ گھوڑے سے نیچ گرا۔ اس کے گرتے ہی فوج کے پاؤں اکھڑے اور میدان جنگ مرہوں سے صاف ہوگیا۔

## شاه بیند خال کا کارنامه: ۲۰ ہزار مرہٹوں کا قتل

الغرض روزانہ ای قتم کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ گر مہیر فوج کو رسد کی بڑی تکلیف تھی۔ کیونکہ گوبند پندت کے مارے جانے کے بعد سے اور وہلی کا خزانہ لٹنے کی وجہ سے رسد کا آنا بالکل بند ہو گیا تھا۔ اس لئے بھاؤ نے ایک خاص مشورے کے بعد ہیں ہزار سپاہی رسد لانے کے لئے جمنا گڑگا کے درمیانی علاقے میں جھیج۔ اور رات کے وقت ان کو روانہ کیا تاکہ مسلمانوں کو خبرنہ ہونے پائے۔ یہ ہیں ہزار سپاہی رات کے اندھیرے میں فوج سے نکلے اور کی کوس دوڑے ہوئے چلے گئے۔ آوھی رات کو ان سب نے خیال کیا کہ اب ہم ڈھاک کے گئیان جنگل میں ہیں اور یماں ہر طرح کا امن ہے۔ دشمن کا اس محفوظ جنگل میں آنا ناممکن ہے۔ اس لئے کچھ دیر آرام کرلینا چاہے۔ صبح ہوتے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ خیال کرکے سب سپاہی گھوڑوں سے اٹرے اور اپنا اپنا بستر بچھا کرلیٹ گئے۔ لیکن ان سپاہیوں کو خبرنہ تھی کہ رشمن اس ویران سنسان جنگل میں بھی موجود ہے۔

وجہ ہیہ تھی کہ جب سے گوبڈر پنڈت کا معالمہ پنیش آیا تھا احمد شاہ ابدالی نے اپنے ایک معتبر سردار شاہ پسند خال کو پانچ ہزار فوج کے ساتھ مقرر کر دیا تھا کہ وہ مرہٹوں کو رسد نہ پینچنے دے۔ اور شاہ پسند خال ان تمام راستوں میں گشت لگا تا رہتا تھا جمال سے مرہٹوں کو رسد پہنچنے کی امید ہو سکتی تھی۔ اگرچہ شاہ پسند خال کو خبر نہ تھی کہ دشمن کے ۲۰ ہزار سپاہی رسد کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ اور اس جنگل میں پڑے سوتے ہیں۔ لیکن وہ ہڑا ہوشیار سردار تھا۔ اور ا پے فرض کو بری مستعدی اور ہوش مندی سے ادا کیا کرتا تھا۔ یمی وجہ تھی کہ احمد شاہ نے اس کو شاہ بند خال کا خطاب دیا تھا۔

آج کی رات وہ ڈھاک کے اس جنگل میں محض تفریحا" آگیا تھا۔ کیونکہ اس نے ساتھا کہ ڈھاک کے جنگل میں رات کے وقت ہر قتم کے قابل شکار جانور مل جاتے ہیں۔ اس لئے وہ ان جانوروں کو شکار کرنے کی نیت سے یہاں آیا تھا۔ اور اس سے بالکل بے خبرتھا کہ یہاں میں ہزار السان اس کا شکار ہونے کے لئے بے خریزے سوتے ہیں۔ جونمی اس نے اتنی بدی تعداد دعمن سیابیوں کی دیکھی وہ ڈراکہ ممکن ہے اس فوج کے علاوہ اور فوج بھی کہیں آس پاس موجود ہو۔ میرے ساتھ صرف پانچ ہزار ساہی ہیں۔ اگر دشمن کی اور فوج بھی کہیں قریب ہوئی تو ہم سب اس جنگل میں ختم ہو جائیں گے۔ اس لئے دور اندیثی ای میں ہے کہ یہاں سے ہٹ جاؤں۔ اور پہلے آس پاس کی حالت دکھ اوں۔ اس کے ساتھوں نے کما یہ بات اسلامی تعلیم کے خلاف ہے کہ ہم سوتے آدمیوں پر وار کریں۔ ان سب کو جگانا چاہئے۔ آگہ ہم پریہ الزام نہ لگایا جائے کہ ہم نے سوتے دشمن کو مار ڈالا۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم ان کو جگا کمیں مناسب یہ ہے کہ جنگل کو اچھی طرح د کھے لیں کہ اور دشمن بھی یہاں ہے یا نہیں۔ چنانچہ شاہ پند خال ادر اس کی فوج نے پہلے جنگل کو دیکھا اور جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ اور کوئی فوج نہیں ہے تو وہ پھر واپس آئے اور انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس فوج میں کتنے آدی ہیں۔ اور جب ان کو اندازے سے معلوم ہوا کہ یہ سب پندرہ بیں ہزار آدی ہیں تو انہوں نے سپاہیوں کے آس پاس گیرا ڈال دیا۔ اور پھربلند آواز سے تحبیر کے نعرے لگائے۔ مرہنے گھبرا کر جاگے اور انہوں نے فورا" ہتھیار سنبھالے۔ شاہ پند خال نے دیکھا کہ اب ان میں کوئی بھی سوتا ہوا باقی نہیں رہا ہ اور سب نے ہتھیار اٹھا گئے ہیں تب وہ چارول طرف سے تحبیر کے نعرے لگاتے ہوئے حملہ آور ہوئے اور اس جنگل میں اس زور کی تکوار چلی کہ ڈھاک کے درختوں نے رات کے اند حیرے میں ایسی شمشیر زنی نه دیکھی ہو گی۔

اگرچہ ہیں ہزار سپاہی پانچ ہزار مسلمانوں سے گنتی میں چوگئے تھے۔ لیکن ان پر گھراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ عاجزی کرتے تھے اور امان امان پکارتے تھے۔ گرکوئی ان کی بات نہ سنتا تھا۔
کواریں اندھیرے میں چمکتی تھیں۔ سرکٹ کر گرتے تھے اور ہر طرف خون کے فوارے ہی فوارے نظر آتے تھے۔ صبح تک تلوار چلی۔ جب اجالا ہوا تو ہیں ہزار مرہٹوں میں ایک مرہر ہم وزدہ نے بچا تھا۔ اور شاہ پند خال کے ساتھیوں میں گنتی کے دو چار آدمی مرے تھے یا زخمی ہوئے تھے۔ شاہ پند خال نے فورا" چند تیز رفار سواروں کو احمد شاہ ابدالی کے یاس دوڑایا اور

خود مرہوں کے سروں کا مینار بنانے میں مصروف ہو گیا۔ سورج نکلتے نکلتے احمد شاہ ابدالی تھوڑی کی فوج کے ساتھ گھوڑے دوڑا تا ہوا آیا اور اس نے بیس ہزار مرہوں کے سروں کا ایک اونچا مینار وہاں دیکھا اور چاروں طرف جنگل میں تلاش کرایا کہ کوئی مرہیر فوج کمین گاہ میں موجود نہ ہو۔ اور اس کے بعد شاہ پند خال کو ساتھ لے کر میدان جنگ میں واپس آگیا۔ اور یہاں آکر شاہ پند خال کو برا خلعت سب امیروں کے سامنے عطا فرمایا۔ اور اس کے ساتھیوں کو بھی انعابات اور خلعت تقسیم کئے۔

جب یہ خبر مرسر چھاوئی میں پنجی تو وہاں کہرام چے گیا۔ بھاؤ نے سب سرداروں کو جمع کیا اور ان سے یہ افسوساک خبر بیان کی اور کہا کہ اب رسد حاصل ہونے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ۔ آب احمد شاہ ابدالی سے دب کر صلح کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے۔ سورج مل نے بھی رسد نہیں بھیجی حالا نکہ وعدہ کرکے گیا تھا۔ راجبو آنے کے ہندو راجہ سامنے بیٹھے ہم ہندووں کا تماشا دکھے رہے ہیں۔ ہم تو ہندو توم کو باہر سے آئے ہوئے مسلمانوں کی حکومت سے نجات دلانے آئے ہیں۔ اگر ہم تباہ ہو جائے گی۔ اور اگر ہم جیت جائیں گے تو ساری ہندو توم تباہ ہو جائے گی۔ اور اگر ہم جیت جائیں گے تو یہ جیت ساری ہندو توم کی جیت ہوگ۔

جب بھاؤ نے یہ جو شیل تقریر کی تو ملمار راؤ ہو لکر کھڑا ہوا اور اس نے کما آپ نے سورج
مل کے ساتھ اچھا بر آؤ نہیں کیا اور ہم نے سکھوں اور راجیوت راجاؤں کے ساتھ بھی ایسا
بر آؤ نہیں کیا جس سے وہ یہ سجھتے کہ ہم ہندو قوم کی عزت برھانے اور ہندوؤں کو بے عزتی
سے بچانے کے لئے میدان میں آئے ہیں۔ بلکہ ہم نے رگھوناتھ راؤ کو پنجاب میں بھیج کر
سکھوں کو لوٹا۔ اور برباد کیا اور ان کو مسلمانوں سے زیادہ ستایا۔ راجیو آئے کے راجاؤں کے
ساتھ بھی ہارا بر آؤ ایسا نہیں ہوا جس سے وہ یہ سجھتے کہ ہم ہندو دھرم کے یا ہندو راج کے مدو
گار ہیں۔ بلکہ ہم نے ایسے کام کئے کہ وہ سب ڈر گئے کہ ہم مغلوں کو مٹاکر مہیر راج قائم کر
رہے ہیں۔ اور راجیوت قوموں کو مسلمانوں سے زیادہ ذیل کرنا چاہتے ہیں۔ شجاع الدولہ ہمارا
دوست ہے۔ اور حافظ رحمت خاں اور دوندے خاں اور احمد خاں بنگش بھی کچھ زیادہ خطرناک
نہیں ہیں۔ گر نجیب الدولہ ایک ایسا پرانا سانپ ہے کہ اس کے کاٹے کا آثارا نہیں ہے۔ ای
نادولہ کو اودھ سے احمد شاہ کے لشکر میں لایا ہے۔
الدولہ کو اودھ سے احمد شاہ کے لشکر میں لایا ہے۔

پس اگر آپ نے دب کر صلح کی درخواست کی تو اس کا بھی وہی متیجہ نکلے گا جو پہلی شرائط صلح کا ہو چکا ہے۔

#### شجاع الدوله ہے بھاؤ کی سازباز اور رازو نیاز

جب بھاؤنے مہمار راؤ ہو لکر کی باتیں سنیں تو اس نے جلسہ برخاست کر دیا اور اپنے ایک محرم راز پنڈت گنش دت کو نواب شجاع الدولہ کے پاس بھیجا اور اپنی پگڑی شجاع الدولہ کے پاس بھیجی کہ تم میرے بھائی ہو۔ بھائی جارے کی پگڑی بھیجتا ہوں۔ جس طرح ممکن ہو احمد شاہ کو صلح پر راضی کرو۔ کیونکہ ہماری فوج میں رسد بند ہو جانے سے بڑی تکلیف بھیل گئی ہے۔ اشرفیوں کے مول بھی غلہ میسر نہیں آیا۔

نواب شجاع الدولہ نے گئیش دت کی معرفت اپنی دستار بھاؤ کو بھیجی اور پگڑی بدل بھائی بنایا اور کہلا بھیجا میں ابھی جاتا ہوں اور پوری کوشش کروں گا کہ صلح ہو جائے۔ چنانچہ شجاع الدولہ احمد شاہ ابدالی کے پاس گئے اور اپنی طرف سے تجویز پیش کی کہ مرہٹوں سے صلح کرلینی چاہئے۔

احمد شاہ نے جواب دیا مجھے صلح کرنے سے عذر نہیں ہے۔ گریہ معاملہ خود آپ لوگوں کے سوچنے کا ہے۔ ہیں تو آپ سب مسلمانوں کی مدد کرنے کے لئے یہاں آیا ہوں۔ اس کے بعد احمد شاہ نے نواب نجیب الدولہ اور عافظ رحمت خال اور نواب دوندے خال اور نواب احمد خال بھش وغیرہ کو من بلایا۔ اور سوائے نجیب الدولہ کے سب لوگوں نے صلح کی تجویز کو پند کیا۔ اس نے کما مرہ لے الل قلعہ پر قبضہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے دیوان خاص کی چھت کا سونا اتارا۔ اور اس سے چیوا کے نام کے سکے ڈھلوائے۔ اور ہندوستان کے سب ہندو راجاؤں کو جھیج۔ گویا اپنے خیال میں وہلی کے بادشاہ بن چکے ہیں۔ اور انہوں نے کئے پورے کے ہیں ہزار افغانوں کو بری بے درجی سے قبل کیا ہے ہیں اگر آج ہم ان سے صلح کر لیتے ہیں تو کل بادشاہ سلامت افغانوں کو بری ہے وار مرہ تارہ دم فوجیں لاکر ہم سب کو چن چن کر مار سلامت افغانستان چلے جائیں گے۔ اور مرہ تازہ دم فوجیں لاکر ہم سب کو چن چن کر مار خوالیں گے۔

احمد شاہ نے نجیب الدولہ کی تقریر سن کر کہا میں پہلے کمہ چکا ہوں کہ صلح کا معاملہ آپ لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے۔ اگر آپ صلح چاہتے ہیں تو میں بھی صلح کر لوں گااور واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن رائے وہی ٹھیک ہے جو نجیب الدولہ نے پیش کی ہے۔

آ خر کوئی بات طے نہ ہوئی اور سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ رات کو نواب شجاع الدولہ نے اپنے وکیل کاشی راؤ کو نجیب الدولہ کے پاس بھیجا اور نجیب الدولہ شجاع الدولہ کے پاس گئے تو شجاع الدولہ نے بھر صلح کی تجویز کو دہرایا اور کما بھاؤ کے سب دم خم محتذہ ہو گئے ہیں۔ اگر اس وقت ہم اس سے صلح کر لیں گے تو مسلمانوں کے لئے بہت بہتر ہے۔ پونا کا دربار اس سے خوش ہو گا اور آئندہ مرہوں کی ملغاروں سے ہم سب مسلمان محفوظ ہو جائمیں گ۔

نجیب الدولہ نے پھر ایک نمایت سلجی ہوئی تقریر کی اور شجاع الدولہ کو اونچ پنج سمجھائی۔ گر شجاع الدولہ کسی طرح راضی نہ ہوئے۔ آخر نجیب الدولہ رات کے بارہ بجے اپنے خیمے میں واپس آگئے اور دوسرے دن سے پھر لڑائی شروع ہوگئی۔

## بھاؤ دست صلح بردھانے پر مجبور ہو گیا

بھاؤ کا ایک نو عمر خدمت گار بالک رام نام کا تھا جو بھاؤ کو پان بنا کر کھلایا کر تا تھا۔ بھاؤ نے این ہاتھ سے ایک خط شجاع الدولہ کو لکھا کہ اب کثورہ تھلکنے والا ہے جس طرح ممکن ہو صلح كى كوشش كرو- يد نو عمر الوكا بھاؤ كا خط لے كر شجاع الدوله كے پاس آيا اور شجاع الدوله نے احمد شاہ ابدالی کے پاس جانے کی تیاری شروع کی۔ دراصل بھاؤ ایک جنگی جال چل رہا تھا اور صلح کے پیغام بھیج کر مسلمانوں کو الزائی کی مستعدی سے غافل کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک طرف تو اس نے اپنے ذاتی مقرب خدمت گار کو اپنے ہاتھ کا خط دے کر شجاع الدولہ کے پاس بھیجا اور دوسری طرف تمام سرداروں کے نام تھم جاری کر دیا کہ آج رات پچھلے پسر کو مسلمانوں پر ایک عام وهاوا کیا جائے گا۔ چال یہ تھی کہ مسلمان صلح کے خیال میں رہیں اور ان یر غفلت میں حمله کر دیا جائے۔ نواب شجاع الدولہ کے مورخ یعنی مصنف عمادا لسعادت کا بیان ہے کہ نواب صاحب بھاؤ کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط بڑھ کر جاہتے تھے کہ احمد شاہ کے پاس جائیں۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ یکایک شجاع الدولہ کا ایک خاص خبررساں ہرکارہ بھاگا ہوا آیا اور اس نے کما کہ بھاؤکی فوجوں نے حملہ شروع کر دیا ہے۔ نواب صاحب فورا "گھوڑے پر سوار ہو کر احمد شاہ کے یاس گئے۔ احمد شاہ خواب گاہ میں جا چکے تھے اور سب افغان امرا بھی بے خبریز ہے سوتے تھے۔ شجاع الدولہ نے احمد شاہ کے ذاتی ملازموں سے کہا بادشاہ کو جگاؤ۔ ایک ضروری خبرلایا ہوں۔ احمد شاہ کو جگایا گیا۔ انہوں نے خواب گاہ کا پردہ ہٹا کر سربا ہر نکالا اور کما نواب صاحب کیا خبر ہے؟ شجاع الدولہ نے کما حضور جلدی باہر تشریف لائیں۔ خبر بہت بری ہے۔ احمد شاہ فورا" كيڑے بين كربا ہر آگئے اور گھوڑا منگايا۔ شجاع الدولہ نے مرہٹوں كے حملے كى خبر سائى۔ احمد

شاہ نے بوچھا یہ خبر کماں سے ملی؟ انہوں نے اپنے ہرکارے کا نام لیا۔ احمد شاہ نے فورا " تھم دیا کہ ساری فوج میں تیار ہو جانے کا علم پنجا دیا جائے۔ اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر شجاع الدولہ کے ساتھ ہاہر آئے۔ لکا یک احمد شاہ کی فوج کے چندیتیم سامنے آئے۔ اور انہوں نے کہا ہم نے مربوں کی چھاؤنی لوٹ لی ہے۔ احمد شاہ نے شجاع الدولہ کی طرف دیکھا اور کہا۔ نواب صاحب آپ نے سنا میتم کیا کہتے ہیں؟ اگر مرہوں نے حملہ شروع کر دیا ہے تو انہوں نے ان کی چھاؤنی کیونکر لوٹ ٹی؟ شجاع الدولہ نے جواب دیا۔ چونکہ مرہنے ابنی فوجوں کو لے کر خیموں سے باہر آگئے ہیں ان کے کسی خالی خیمے کو ان متیموں نے لوٹ لیا ہو گا۔ میں نے جو خبر سیٰ ہے بالكل تھيك ہے۔ يكايك احمد شاہ نے ديجها كه دور سے مرہوں كى فوجيس آہستہ آہستہ بردهى چلى آتی ہیں اور ان کا توپ خانہ بھی حرکت میں ہے۔ اس وقت صبح صادق ہو چکی تھی اور میدان میں اتنا اجالا ہو چکا تھا کہ مرہٹوں کی فوجیں دور ہے آتی ہوئی دکھائی دینے گئی تھیں۔ احمد شاہ ابدالی نے مرمیر فوجوں کو جب اپنی آکھ سے آیا دکھے لیا تو اس کو شجاع الدولہ کی اطلاع کا یقین آگیا۔ احمد شاہ نے اس وقت الی پھرتی و کھائی کہ شجاع الدولہ بھی حیران رہ گئے۔ کیونکہ دو دن ہے صلح کے پیغام سلام بھیج کر بھاؤ نے سب مسلمانوں کو لڑائی سے غافل کر دیا تھا۔ خود شجاع الدوله بھاؤ کے آخری خط کو پڑھ کر جو بھاؤ کے ذاتی خدمت گار کے ہاتھ پنجا تھا یہ خیال کر رے تھے کہ آج صبح ضرور صلح ہو جائے گی۔ کیونکہ بھاؤ کو شجاع الدولہ نے صبح گنیش پندت اور کاشی راؤکی معرفت خربھیج دی تھی کہ احمد شاہ صلح کے لئے راضی ہیں۔ حافظ رحمت خال اور نواب دوندے خاں اور نواب احمہ خال بنگش بھی راضی ہیں۔ صرف نجیب الدولہ راضی نہیں ہیں۔ سو ان کو کل تک میں راضی کر لوں گا۔ اور شجاع الدولہ کو جب بھاؤ کا آخری وستی خط پنچا تو شجاع الدوله کو بورایقین ہو گیا کہ یہ خط دکھا کر نجیب الدوله کو بھی راضی کر لوں گا۔ گر شجاع الدوله اگرچه نو عمر اور ناتجربه کار تھا بھر بھی ہندوستان کا وزیراعظم کہلا <sup>تا</sup> تھا۔ جوننی ہرکارہ خبرلایا کہ مرہٹون نے حملہ شروع کر دیا ہے وہ سمجھ گیا کہ بھاؤ نے مجھے بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس لئے وہ دوڑا ہوا احمد شاہ کے پاس گیا اور اس کو خردی کہ مرہوں نے حملہ شروع کر دیا ہے۔ چونکہ احمد شاہ کو بھی یقین تھا کہ صلح ہو جائے گی اس لئے اس کو بھی یقین نہ آیا تھا کہ مرہوں نے بچ مچ حملہ کیا ہے یا ہرکارے نے غلط خبردی ہے۔

صلحی کوشش 'جنگ کی بتاری 'جنگ عظیم

مصنف عمادا لمعادت كابيان ہے كہ ميں نواب شجاع الدولہ كے ساتھ تھا جب كہ وہ احمد شاہ كو حملے كى خبر ديئے آئے تھے۔ اور ميں نے حافظ رحمت خال اور نواب دوندے خال اور نواب احمد خال بنگش اور خود احمد شاہ ابدالى كى فوجوں كو بالكل غافل سو آ بايا تھا۔ صرف نجيب الدولہ كے لشكر ميں كچھ چىل كہل اور ہوشيارى اور بيدارى نظر آتى تھى۔

گر جوں ہی احمد شاہ نے مرہد فوج کو خود اپنی آنکھ سے آنا دیکھ لیا تو اس نے بغیر کی گھر جوں ہی احمد شاہ نے مرہد فوج کو خود اپنی آنکھ سے آنا دیکھ لیا تو اس نے بغیر کی گھراہٹ کے نواب شجاع الدولہ سے کہا۔ "اچھا خدا حافظ آپ بھی تیاری کیجئے۔ بھاؤ نے آپ کو بھی دھوکہ دینا کو بھی دھوکہ دینا کو بھی دھوکہ دینا بہت مشکل ہے۔" یہ کہ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا "سب کو تیار ہو جانے کا حکم دو۔"

مورخ ممادا اعادت لکھتا ہے نواب شجاع الدولہ دہیں کھڑے رہے۔ اپنے خیمے ہیں نہ گئے۔ کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ احمد شاہ کی فوج اور دوسرے امیروں کی فوجیں جلدی مغلوب ہو جائمیں گی۔ اس لئے کہ دشمن سامنے آچکا ہے۔ اور مسلمان ابھی کچھ جاگے ہیں اور باقی پڑے سوتے ہیں۔ نواب شجاع الدولہ نے احمد شاہ کو رخصت کرکے مرہٹوں کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ اور شاید ہم سب ایک گھڑی مرہٹوں کی طرف متوجہ رہے ہوں گے کہ پھر جو گردن موڑ کر مسلمانوں کی طرف نظر دوڑائی تو ہر مسلمان گھوڑے پر سوار تھا اور ہرپیدل ہتھیار لئے ہوئے مسلمانوں کی طرف دارائی تو ہر مسلمان گھوڑے بر سوار تھا اور ہرپیدل ہتھیار لئے ہوئے سے بین آگیا تھا اور لشکر میں دریا کی می لہیں آئی تھیں۔ جہاں ابھی پچھ بھی نہیں تھا وہاں کی جھیکاتے ہزاروں مسلمان صف بستہ دکھائی دینے گئے۔

نواب شجاع الدولہ نے گھوڑا برھایا اور اپ خیموں کی طرف چلنا شروع کیا اور جھ سے فرمایا۔ "جب میں آیا تھا تو میرے دل میں یہ بات تھی کہ مرہٹوں نے مجھے بھی دھوکہ ویا اور اب مسلمانوں کی تاریخ میں بمیشہ کے لئے میرا منہ کالا ہو جائے گا۔ کیونکہ مرہٹے مسلمانوں کو غفلت میں حملہ کرکے فتا کر دیں گے اور تاریخوں میں کھا جائے گاکہ شجاع الدولہ نے دھوکہ کھایا۔ یا ہندوؤں سے مل کر مسلمانوں کو نیست تابود کرایا۔ گر اب میرے دل میں ہے کہ مسلمان اس میدان میں ضرور نتیاب ہوں گے اور نتیاب نہ ہوں تو غفلت میں مارے نہ جائیں گے۔ اب میرا ارادہ لانے کا نمیں تھا گر اب مجھ پر بھاؤ کی چالبازی سے یہ اثر ہوا ہے کہ میں بھی مسلمانوں کا ساتھ دوں۔ اور تلوار میان سے نکال کر مرہٹوں کا مقابلہ کروں"۔

## ابراہیم خال گاردی ہے درانی کی استدعا

مرہوں کے آتش خانے یعی توپ خانے کا افرایک افغان تھا۔ ابراہیم خال گاردی نام تھا اور ہزاروں افغان اس کے ماتحت تھے۔ جب پانی بت کے میدان میں مورچہ بندی ہوگئ تو احمد شاد ابدالی نے ابراہیم خال گاردی کو پیغام بھیجا تھا کہ بید لاائی مکی نہیں ہے، بلکہ دیئی ہے 'ہندو مسلمانوں کو اور اسلام کے نام کو ہندوستان سے فتاکر دینا چاہتے ہیں۔ اس لئے تم چونکہ افغان ہو اور مسلمان ہو اور تہمارے ساتھ ہزاروں افغان مسلمان بھی ہیں۔ اپنا ایمان فراب نہ کرو اور مرادوں سے الگ ہو کر ہمارے پاس آجاؤ۔ اور یا مرہوں سے کمہ دو کہ چونکہ انہوں نے صاف صاف اور کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے کہ یہ لڑائی مسلمانوں کو اور اسلام کو ہندوستان سے فتاکن وینے کی غرض سے ہے۔ اس لئے ہم اس لڑائی میں کی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ الگ رہیں وینے کے۔ الگ رہیں گے۔ ادر جب ملی لڑائی کہیں ہوگر حق نمک اداکریں گے۔

ابراہیم خال گاردی نے جواب دیا تھا ''حضور کو معلوم ہے کہ میں افغان بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں اور افغان مسلمان بھی اپنے آقا کو دھوکہ نہیں دیا کرتے ۔ پس میں کیو تکر بھاؤ کا ساتھ چھوڑ سکتا ہوں۔ میں نے ساری عمر بھاؤ کا نمک کھایا ہے۔ میں حضور کے حکم کی اقتیل نہیں کر سکتا۔ لڑائی دین کی ہویا دنیا کی ہو میں تو نوکر ہوں اور جس کا نوکر ہوں اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ وردہ زندہ رہے گا تو میں بھی ذیدہ رہوں گا۔ "

عمادا لبعادت میں لکھا ہے کہ شجاع الدولہ کے ہندو وکیل کاشی راؤ نے گئیش دت سے کما تھا کہ جب مرہیمہ فوجوں نے حملہ شروع کیا تو ابراہیم خاں گاردی بھاؤ کے سامنے گیا اور کہا:

اگرچہ آپ نے اور بالا بی پیٹوا نے بے وجہ اس لڑائی کو دین کی لڑائی بنا دیا ہے ورنہ حقیقت میں یہ ملکی لڑائی ہے۔ پھر بھی میں یہ عرض کرنا ضروری سجھتا ہوں کہ یہ لڑائی دین کی ہو یا دنیا کی ہو میں اور میرے ساتھی مسلمان آپ پر قربان ہو جائیں گے۔ اور کوئی کی اپنے ہم قوم افغانوں اور اپنے ہم ذہب مسلمانوں سے لڑنے میں نہیں کریں گے۔

میں ہمیشہ اپنی فوج کے خرچ کے لئے آپ سے اور آپ کی حکومت سے لڑا جھڑا کر آ تھا۔
اور ممکن ہے کہ آپ کا دل میری گذشتہ گتا نیوں سے اور پونہ والی درباری تقریر سے ناراض
ہو۔ گر آج آپ و کیے لیس گے کہ مسلمان اور افغان کیے وفادار اور کیسے جال نثار ہوتے ہیں۔
ابراہیم نے جو پچھ کما تھا وییا ہی کیا۔ چنانچہ ابراہیم ہی کے حملے سے حافظ رحمت خال اور
نواب دوندے خال اور نواب احمد خال بنگش کی افغان فوجوں میں افرا تفری پیدا ہوئی تھی اور
ابراہیم نے ہزاروں افغانوں کو اپنی آتش باری سے بھون ڈالا تھا۔ اور ان سب کو بھگا دیا تھا۔

### جنگ کاہولناک آغازوانجام

مصنف مماوا العادت کا بیان ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے مرہوں نے حملہ شروع کیا تھا اور دوپر تک ابراہیم خال گاردی کی آتش باری نے اور مرہوں کی جال بازی نے مسلمانوں کو ہر مورچ سے پیچے بٹنے اور بھاگئے پر مجبور کر دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کا لال خیمہ میدان جنگ سے ایک کوس دور ایک اونچ ٹیلے پر نگا ہوا تھا اور احمد شاہ وہاں بیٹھے ہوئے فوجوں کو لڑا رہے تھے۔ ان کے جنگی ہرکارے میدان کی خبریں لاتے تھے اور شاہی تھم مختلف سرداروں کے نام لے کر گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ مسلمانوں کی ترتیب اس طرح تھی کہ دائمیں بائمیں بائوں پر حافظ رحمت خال اور نواب اور نواب احمد خال اور نواب جب الدولہ اور نواب شجاع الدولہ کی فوجیں صف بستہ تھیں۔ اور قلب میں یعنی درمیانی جھے میں احمد شاہ ابدالی کے وزیر اعظم اشرف الوزراء اور نامی سرداروں کی صف بندی تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے شاہ ببند خال کو نواب نجیب الدولہ کی پشت پر رکھا تھا ناکہ مرہے ان کی پشت پر سے حملہ نہ کرنے پائیں۔ کیونکہ مرہے سب سے زیادہ نجیب الدولہ کے دشمن سے اور احمد شاہ نے حملہ نہ کرنے پائیں۔ کیونکہ مرہے سب سے زیادہ نجیب الدولہ کے دشمن سے اور احمد شاہ ایہ خیے کی حفاظت کے لئے بھی ایک بری فوج مقرر کر رکھی تھی۔

دوسری طرف مرہٹوں نے بھی اپنے دائمیں بائمیں بازوؤں پر نامی سرداروں کو رکھا تھا اور قلب میں خود بھاؤ اور بسواس راؤ تھے۔

جب ابراہیم خال گاردی کی آتش باری اور اس کے افغان ساتھیوں کی ششیر زنی کے سامنے حافظ رحمت خال اور نواب دوندے خال اور نواب احمد خال بگش کی فوجیں بھاگ لکلیں تو بھاؤ اور بسواس راؤنے ایک بوا زور دار حملہ احمد شاہ کے وزیراعظم کی فوج پر کیا جو قلب میں تھی اور وہ حملہ اتنا سخت تھا کہ اشرف الوزراء کی پشت پر جتنی افغان فوجیس تھیں وہ بھی سب بھاگ لکلیں۔۔

ممادا العادت كے مصنف لكھتے ہيں كہ جب چاروں طرف كى مسلمان فوجيس بھا گئے لگيں تو ہندوؤں نے ايك اور نے جوش كے ساتھ نمايت سخت حملہ كيا۔ اس وقت تك نواب شجاع الدولہ كى فوج خاموش كھڑى تھى اور نواب نجيب الدولہ كى فوج نے بھى حملہ شروع نميں كيا تھا۔ حريف كا جو دستہ نواب شجاع الدولہ كى فوج كى طرف آ آ تھا كترا كے آگے بڑھ جا آ تھا۔ گويا بھاؤ نے تھم ديديا تھا كہ شجاع الدولہ پر حملہ نہ كيا جائے۔ البتہ مرہوں كا ہر دستہ نجيب الدولہ بر حملہ نہ كيا جائے۔ البتہ مرہوں كا ہر دستہ نجيب الدولہ بر ديوانہ وار حملے كر آ تھا۔ گر نجيب الدولہ نے اپنا مورچہ بست مضبوط بنايا تھا۔ ان كى

فوج کے آگے بیلداروں کی صف تھی اور نجیب الدولہ کے سپاہی اپنے موریچ کے اندر سے بان اور تیرچلاتے تھے۔ موریچ سے باہر نہیں نکلتے تھے۔

جب نواب شجاع الدولہ نے دیکھا کہ مرہوں کا زور درمیانی جھے پر یعنی قلب پر بہت زیادہ ہو اونفان لگا تار بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے مجھے (مصنف عمادا لسعادت کو) حکم دیا کہ تم جاد اور وزیر اعظم کا حال پوچھو۔ میں گھوڑا دوڑا کر اشرف الوزراء کے پاس گیا۔ وہ زمین پر کھڑے تھے اور بہت پریشان تھے۔ جب میں نے ان کو نواب صاحب کا پیغام پنچایا تو انہوں نے جواب دیا افغان بھاگ رہے ہیں اور انہوں نے مجھ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ شجاع الدولہ ہے کہو جلدی آئیں اور میری مدد کریں۔ میں فورا "شجاع الدولہ کے پاس آیا اور سب حال بیان کیا اور یہ بھی کما کہ وہ آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ شجاع الدولہ نے جواب دیا میں کیونکر اپنی جگہ سے بہت سکتا ہوں حالات بہت تازک ہیں۔

یکایک میں نے دیکھا کہ احمد شاہ کے ہرکارے بھاگنے والوں کو مار مار کروائیں لا رہے ہیں اور شاہ پیند خال بھی اپنی فوج لے کر نجیب الدولہ کی فوج سے ہث آئے ہیں اور قلب کی امداد کے لئے بردھ رہے ہیں اور احمد شاہ ابدالی بھی خود گھوڑے پر سوار ہو کر آگئے ہیں اور ان کی محافظ فوج بھی آئی ہے اور قلب کی حالت بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ مرہبے جو سیلاب کی طرح بوھے چلے آتے تھے اپنی جگہ پر رک گئے ہیں۔

نجيب الدوله كى كار فرمائياب

میں نے دیکھا وزیراعظم کو کمک پنجی۔ احمد شاہ خود وہاں آگئے اور شاہ پند خال اور برخوردار خال وغیرہ سرواروں نے تحبیروں کے نعرے لگا کر بھاؤ اور بسواس راؤ پر جملہ کیا تو نجیب الدولہ نے بھی اپی جگہ سے حرکت کی ۔ گران کی حرکت بہت ہی دلچیپ تھی۔ بیلداروں کی صف آگے بردھتی تھی اور ان کے وائیس بائیس جو صفیں تھیں وہ دشمن پر بان پھینکی تھیں اور جب اس مارسے مرہنے پیچے ہفتہ تے تو بیلداروں کی صف آگے بردھ جاتی تھی۔ اس طرح آہستہ آہستہ نجیب الدولہ بردھتے بردھتے دو کوس آگ کی صف آگے اور بھاؤ اور بسواس راؤ کی فوجوں کی پشت پر آگئے۔ اس طرح بھاؤ اور بسواس راؤ چاروں طرف سے گھیرے میں آگے۔ ان کے سامنے احمد شاہ کی فوجیں تھیں اور حافظ رحمت جال اور نواب احمد خال ہوگئی ہوئی فوجیں تھیں اور حافظ رحمت خال اور نواب احمد خال بگش کی بھاگی ہوئی فوجیں بھی واپس آگئی تھیں اور گھیرے میں شریک ہو گئی تھیں اور پشت پر نجیب الدولہ نے مرہنوں کے بھاگنے کا راستہ روک دیا تھا۔ صرف نواب شجاع الدولہ کی فوج انسان کرنے کے لئے جپ چاپ کھڑی تھی۔

اییا گھسان کارن بر رہا تھا جس کو الفاظ میں ادا کرنا نامکن ہے۔ بانوں کی آوازیں بے شار قهقهوں کی صدائمیں بلند کرتی تھیں۔ توپیں گرج رہی تھیں۔ بندوقوں کی باڑیں چل رہی تھیں۔ تیرا از رہے تھے اور اس کثرت سے تیروں کی بارش تھی کہ میدان پر ایک گھٹا سی چھائی ہوئی تھی۔ تلواریں چمک رہی تھیں اور الزائی تلواروں سے ، مخبروں سے ، چھربوں سے اور کٹاروں سے شروع ہو گئی تھی۔ ہندو ''جے بھوانی'' اور ''ہر ہر۔ ممادیو'' کے نعرے لگاتے تھے اور مسلمان تكبيرس برھتے تھے اور "ياعلى" كے نعرے لگاتے تھے۔ زخميوں كى چيخ ويكار سے ميدان جنگ گونج رہا تھا۔ اور کوئی مخص یہ نہیں کمہ سکتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ نواب شجاع الدوله نے مجھ سے پوچھا کیا خیال کرتے ہو۔ کیا مسلمان پھر بھاگ جائیں گے؟ ہندوؤں کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ میں نے دست بستہ ہو کر عرض کی ''اللہ کا ارادہ سب پر غالب ہے۔'' ابھی پیہ بات ختم نه ہونے پائی تھی کہ غل کی آواز آئی" بسواس راؤ مارا گیا۔" اور "جھاؤ بھی مارا گیا۔" اور مسلمانوں نے دیوانہ وار جو شیل آوا زوں سے تنمبیرس پڑھنی شروع کیں۔ میں گھوڑا دو ڑا کر قریب گیا۔ گرالی قیامت دیکھی کہ فورا" واپس چلا آیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کیا دیکھا ہوں کہ مرہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ لیکن چونکہ احمد شاہ ابدالی نے تھم دیدیا تھا کہ ایک ہندو بھی میدان جنگ سے زندہ نہ جانے پائے۔ اس واسطے میں نے دیکھا کہ ہر بھاگنے والے کے پیچھے ایک ایک افغان گھوڑا دوڑا یا ہوا جا رہا تھا۔ اور دوسرے دن معلوم ہوا کہ میدان جنگ سے چالیس چالیس کوس دور تک ہندوؤل کی لاشیں دستیاب ہوئیں جن کو تعاقب کرنے والے ملمانوں نے شاہی تھم کے بموجب قل کیا تھا۔

الغرض سورج چھپنے سے پہلے پہلے لڑائی ختم ہو گئی۔ کوسوں تک ہندوؤں کی لاشوں کے ڈھیر نظر آتے تھے۔ ۳ لاکھ مرہٹر فوج میں سے تنتی کے پچھ آدمی اور دو تین سردار جان بچا کر بھاگ سکے۔ باقی سب کا وہن خاتمہ ہو گیا۔

#### میدان جنگ ہے کون کون بھا گا؟

اگرچہ لڑائی شام سے پہلے پہلے ختم ہوگئ تھی۔ لیکن بھاگنے والوں کا تعاقب اور قل و خول ریزی کا بازار رات بحر گرم رہا۔ ووسرے دن معلوم ہوا کہ بھاؤ کی رائی اپنے غلام کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہوکر ڈیک کے قلع میں پنجی اور سورج مل نے اس کو عزت کے ساتھ جھانی پنجا ویا۔ راجہ ملمار راؤ ہولکر بھی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگرچہ درانیوں نے بہت دور تک ان کا تعاقب کیا۔ و آئری گائیکواڑ بھی سلامتی سے فرار ہو گئے۔ مماجی پٹیل سندھیا

خت زخمی ہوئے تھے ان کو ان کی ریاست کا ایک مسلمان بچا کر لے حمیا۔ مگر جھکو جی سندھیا گرفتار ہو گئے۔

مج کو احمد شاہ ابدالی اپنے سرداروں کے ساتھ میدان جنگ میں آئے اور انہوں نے شہیدوں کی لاشوں کو جمع کرکے کئی گئے شہیداں تیار کرائے۔ دو دو سو شہید ایک ایک جمنے شہیداں میں دفن کئے گئے۔ اس کے بعد مرہشہ مرداروں کی لاشیں تلاش کی گئیں۔ نواب شجاع الدولہ سقوں کو ساتھ لے کر آئے اور لاشوں کو دھلوا دھلوا کر دیکھا۔ بسواس راؤکی لاش الی صاف ملی کہ کہیں خاک و خون کا نشان نہ تھا۔ اس کے تین زخم گئے شے ایک بھوں پر تیر کا زخم تھا۔ دو سرا گردن پر تھا۔ تیرا کان کے پاس تھا۔ بیان کیا گیا کہ بسواس راؤ گھوڑے سے گرا تو اس کے آدمیوں نے اس کی لاش کو خاک اور خون سے فورا ساف کر دیا اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتا چاہتے تھے۔ گر مسلمانوں کو مار دھاڑ سے گھرا کر بھاگ گئے۔

## بسواس راؤ اور بھاؤ کا قتل

جب بسواس راؤ کے نوکر لاش چھوڑ کر بھاگ گئے تو درانی بیہ لاش اٹھاکر اپنے جیموں میں لے گئے۔ اور کہا بیہ ہندوؤں کے بادشاہ کی لاش ہے۔ ہم اس کو سکھا کر کابل لے جائیں گے' اور وہاں سب کو دکھائیں گے۔

عمادا لعادت کا بیان ہے کہ بیواس راؤ کم عمر لڑکا تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ جب احمد شاہ کے سامنے بیواس راؤ کی لاش لائی گئی تو وہ رونے گئے اور ان کے امیروں اور وزیروں کی آئھوں میں بھی آنسو آگئے۔ ہر محنص اس کے حسن و جمال اور اس کی جواں مرگی کا ذکر کرکے افسوس کر تا تھا۔ نواب شجاع الدولہ نے احمد شاہ سے کما بید لاش فدوی کو دیدی جائے تاکہ میں بندووں کے حوالے کر دوں اور اس کو اپنے ندہب کے موافق جلا دیں۔ درانی سرداروں نے کما بید لاش نہیں دیں گے۔ احمد شاہ نے دیکھا کہ ہم بید لاش نہیں دیں گے۔ ہم اس کو سکھا کر افغانستان لے جائیں گے۔ احمد شاہ نے دیکھا کہ جھگڑا برج جانے کا ڈر ہے تو انہوں نے تھم دیدیا کہ لاش ہندو برجمنوں کو دیدی جائے اور ہماری ذاتی فوج کا ایک دستہ ساتھ رہے تاکہ لاش بطانے میں کوئی درانی دخل نہ دے سکے ۔ ہم نہیں ذاتی فوج کا ایک دستہ ساتھ رہے تاکہ لاش رواں دواں ہو۔ کیونکہ ہم کو اپنے رسول کی حدیث یاد ہے جس میں فرمایا ہے کہ دو سری قوموں کے ان سرداروں کی عزت کو جو ذات میں مبتلا ہو

تعوڑی دریمیں خبر آئی کہ بھاؤ کی لاش بھی مل گئی ہے۔ ممراس پر سرنہیں ہے۔ احمد شاہ

نے پوچھا کیا یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ لاش بھاؤ کی ہے؟ کما گیا اس کے ساتھی برہمنوں نے جسم کے نشانات پہان کر بتایا ہے کہ یہ لاش بھاؤ کی ہے۔ حکم ہوا کہ اس کو بھی بسواس راؤ کی لاش کے ساتھ جلا دیا جائے۔

شجاع الدولہ مرہوں کی دوسی کا حق اوا کرتے پھرتے تھے۔ لاش جل جانے کے بعد انہوں نے بھاؤ کے سرکی تلاش کی۔ جب وہ لاشوں میں سرکو تلاش کر رہے تھے تو دور کھڑا ہوا ایک درانی افغان مسکرا رہا تھا۔ نواب صاحب نے اس کو بلا کر پوچھا۔ اس نے کہا ایک مخص کو میں نے زخمی کیا تھا۔ وہ گھوڑے سے گر بڑا۔ میں نے خیال کیا کہ وہ کوئی سردار ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دو سرے مرہوں کو قتل کرنے بردھ گیا۔ مڑکر دیکھا کہ وہ سردار اپنے نیزے کے سارے کھڑا ہوا۔ اور میدان جنگ کو چاروں طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور بائع کا نعوو گیا۔ ہم سب واپس آئے اور ہم نے اس کا کام تمام کر دیا۔

شجاع الدولہ نے پوچھا اس کا سر کمال ہے؟ درانی نے کما میں نہیں جانتا کمال ہے۔ اس شجاع الدولہ کو شک ہوا اور وہ اس درانی کا نام اور پھ پوچھ کر احمد شاہ ابدالی کے وزیراعظم کے پاس گئے اور ان سے سارا حال بیان کیا۔ وزیراعظم نے اس درانی کو بلایا اور کما جوا ہرات کا اور موتوں کا جو کنظا سر کا نے وقت تو نے بھاؤ کے محلے سے اتارا تھا وہ تیرا ہے اور تجھ کو معاف ہے۔ تجھ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ تو ہم کو اس کا سر دیدے۔ ناکہ ہندو ہم کو یہ طعنہ نہ دیں کہ مسلمانوں نے ہمارے سے سالار کا سرجوا ہرات کے لایلے کے سبب چھپالیا۔ تب وہ درانی اپنے خیصے میں گیا اور کپڑے میں بندھا ہوا ایک سرلایا اور وزیراعظم کے سامنے ڈال دیا۔ نواب شجاع الدولہ کے برہمن وکیل نے بچپان لیا کہ بی بھاؤ کا سرہے۔ اور وزیراعظم نے سامنے ڈال دیا۔ نواب شجاع الدولہ کے برہمن وکیل نے بچپان لیا کہ بی بھاؤ کا سرہے۔ اور وزیراعظم نے احمد شاہ کی اجازت کے کروہ سر بھی ہندوؤں کو دیدیا۔ اور انہوں نے بڑی دھوم وھام کے ساتھ میدان جنگ میں اس کو جلا دیا۔ جب سر جل رہا تھا تو ہزاروں ہندو چاروں طرف کھڑے ہوئے میدان جنگ میں اس کو جلا دیا۔ جب سر جل رہا تھا تو ہزاروں ہندو چاروں طرف کھڑے ہوئے میدان جنگ۔

## جھنکوجی سندھیا کس طرح قتل ہوا

شجاع الدولہ کے وکیل کاشی راؤ کا بیان ہے کہ میں سردار برخوردار خال کے وکیل موتی الل کے پاس گیا اور موتی لال مجھ کو ایک خیے میں لے گیا۔ جمال جھکو جی سندھیا بندھے ہوئے بیشے تھے اور زخمی تھے۔ جھکوجی بیس سال کے نوجوان تھے۔ کاشی راؤ کو دیکھ کر رونے لگے اور کما کاش میں میدان جنگ میں مارا جاتا اور یہ ذات مجھے نصیب نہ ہوتی۔ میں نے ان کو تسلی دی

اور کما دنیا میں اییا ہوا ہی کرتا ہے۔ آپ دل کو سنجائے۔ رونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جھکو جی کے کہا یہ لوگ میری جان کا فدیہ سات لاکھ روپے ہا گئتے ہیں۔ میں روپیہ کماں سے دول۔ تم نواب شجاع الدولہ سے کہو کہ وہ روپیہ وے کر جھے قید سے چھڑا لیں۔ میرے والد یہ روپیہ فرا" اداکر دیں گے۔ کافی راؤ نواب صاحب کے پاس گئے اور نواب صاحب فورا" وزیاعظم کے پاس گئے اور چو نکہ وزیاعظم کی سردار برخوردار خال سے عداوت تھی اس واسطے وزیاعظم نے جھکوئی کے معاملے کو بادشاہ سے بہت نمک مرج لگا کر بیان کیا۔ بادشاہ نے تھم دیا ابھی لوگ جائیں اور برخوردار خال سے جھکوئی کو لے آئیں۔ شاہی افروں کے پنچنے سے پہلے برخوردار نال کو اس کی خبر مل گئے۔ اور اس نے شاہی عمل سے بیخ کے لئے اپ آئیں۔ اور اس نے شاہی عمل سے بیخ کے لئے اپ آدمیوں سے اشارہ کر دیا کہ جھکوئی کا کام تمام کر دو۔ چنانچہ بے عالم سے جھکوئی سندھیا کو خبر نہیں کمال لے جاکر مار ڈالا گیا۔

#### گاردی کی گرفتاری اور موت

ای دن ابراہیم خال گاردی احمد شاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ بہت زخی تھا۔ اس نے احمد شاہ سے کما جھے زندہ رکھئے۔ اب میں آپ کی خدمت کیا کروں گا۔ نواب شجاع الدولہ نے بھی سفارش کی۔ گر درانی سروار بگڑ کر بولے ''اس نے ہمارے بہت سے افغانوں کو شہید کیا ہے۔ ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔'' احمد شاہ نے جوش و خروش کی حالت دیکھ کر ابراہیم خال کو ایک سروار کے حوالے کر دیا کہ تم اس کے زخموں کا علاج کرد۔ گر ابراہیم خال زخموں کی وجہ سے مرگیا اور نواب شجاع الدولہ نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔

## شمشير بهادر كاانجام كيا هوا؟

باجی راؤ پیشوا کا بیٹا شمشیر بمادر جس کو بھاؤ نے مجبور کرکے مسلمان کرا ویا تھا۔ بھاؤ کے ساتھ میدان جنگ میں بڑی بمادری سے لڑا اور زخمی ہو کر بھاگا اور راجہ سورج بل کے پاس پناہ لی اور وہیں زخموں کی تکلیف سے وفات پائی۔ سورج بل نے اسلامی رواج کے موافق قبر میں وفن کرایا اور ڈیک ریاست بھرت پور میں اب بھی اس کی قبر موجود ہے۔ اس کا بیٹا علی بمادر بست نامی گرامی مسلمان تھا اور اس نے ایک چھوٹی می ریاست اپنی بمادری سے قائم کرلی تھی اور ایٹ ایک جھوٹی می ریاست اپنی بمادری سے قائم کرلی تھی۔

## بونه میں صف ماتم بچھ گئی

جب پانی پت کی ہار کی خبر بونا میں بالاجی پیشوا کو کپنجی تو وہ اپنے کم عمر بیٹے اور بہادر بھائی کے مارے جانے کی خبر سے نیم مجنون ہو گیا اور کئی دن بونا میں کمرام مچا رہا۔ آخر بیشوا نے سوگ جھوڑا اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کی۔ کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ احمد شاہ ابدالی پانی بت سے دبلی میں آیا اور چند روز دلی میں رہا۔ مگر اپنے درانی سیاہیوں کی شورش سے مجبور ہو کرافغانستان چلا گیا۔

بالاجی پیشوا نے کما یہ لڑائی نجیب الدولہ نے کرائی تھی اور نجیب الدولہ ہی نے میدان جنگ میں ہوا ہے کہ اور افغانی جنگ میں پیچھے سے آگر میرے بیٹے اور میرے بھائی پر وار کیا تھا۔ اب میں وہلی کو اور افغانی ریاستوں کو اور نجیب الدولہ کی ریاست کو خاک سیاہ نہ کردوں تو میرا نام بالا بی نہیں۔ یہ کمہ کر اس نے سب مہیٹہ سرداروں کو خطوط کھے اور بہت جلدی پانچ لاکھ فوج جمع کرلی اور بوے کروفرسے دہلی کی طرف روانہ ہوا۔

## نظام د کن کی بونہ پر کامیاب یلغار

جب یہ خبر حیدر آباد کے نواب علی خال کو پنچی کہ پیشوا پانچ لاکھ فوج لے کر دبلی کی طرف روانہ ہوا ہے آگہ دبلی کی اور افغانوں کی ریاستوں کا نام و نشان منا دے تو وہ فورا سے حیدر آباد سے ایک جمیت مسلمانوں کی لے کر پونہ پر چڑھ دوڑے۔

عمادا لعادت کا بیان ہے کہ بالاجی پیٹوا بونا سے پانچ منزل تک پہنچا تھا کہ نظام علی خال بونا میں آگ اگا دی۔ اور پیٹوا کے محلات کو بھی جلا کر اور مسمار کرکے زمین کے برابر کر دیا۔ اور اس کے بعد بلغار کرتا ہوا حیدر آبادواپس چلا گیا۔ اور وہاں جاکرانی حفاظت کی تیاریاں کرنے لگا۔

پیٹوانے یہ خرسیٰ تو وہ پانچ منزل سے واپس پھرا۔ اور سیدھا بونا میں آیا۔ اور پوناکی تباہی دیکھ کر بہت رویا۔

-----

مثاید ایک سکھ کے لیے یہ بات حیرت اگیز سمجی جائے کہ اس نے اپنا موضوع تحقیق ایک افغان میرو کو بنایا ہے۔

تربیا 25 سال ہوئے جب شالی ہند کے واقعات و حوادث جو اٹھارویں صدی عیسوی سے متعلق تھے دوران تحقیق و تجزیبہ میرے زیر مطالعہ آئے۔
اس سلسلہ میں سب سے زیادہ جس مخصیت سے میں متاثر ہوا اور سب سے
پہلے جس نے میرے دل و دماغ پر ایک نہ مٹنے والا نقش قائم کیا وہ احمد شاہ
درانی تھا۔ کوئی شبہ نہیں وسط ایشیا کا وہ بہت برا تاریخی معجزہ تھا۔

کجھے مسرت ہے اور آیک گونہ گخر بھی محسوس کرنا ہوں کہ میں نے پھانوں کی کچھے مدمت احمد شاہ درانی جیسے مرد جلیل اور مرد عظیم کی سوان کے لکھے کرانجام دی۔ لکھے کرانجام دی۔

احمد شاہ درانی کی یہ سوائح عمری ایک سادہ سی چیز ہے جس میں تصنع یا نمائش یا لیس بوت کا ذرا بھی دخل نہیں۔ یہ ایک ایس قوم کے بطل جلیل کی سوائح ہے جو خود بھی مدع و فریب اور دل کی کھوٹ سے خالی ہے اور اس کا یہ ..... ترجمان اور نمائندہ بھی۔

گنڈا سنگھ



# پُڙهندڙ نَسُل ـ پُ نَ

#### The Reading Generation

1960 جي ڏهاڪي ۾ عبدالله حسين " أداس نسلين" نالي ڪتاب لکيو. 70 واري ڏهاڪي ۾ وري ماڻِڪَ "لُڙهندَڙ نسُل" نالي ڪتاب لکي پنهنجي دورَ جي عڪاسي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. امداد حُسينيءَ وري 70 واري ڏهاڪي ۾ ئي لکيو: انڌي ماءُ ڄڻيندي آهي اونڌا سونڌا ٻارَ ايندڙ نسل سَمورو هوندو گونگا بوڙا بارَ

هـر دور جـي نوجـوانن كـي أداس، لُـوهنـدَوّ، كَوهنـدوّ، كُوهنـدوّ، كُوهنـدوّ، اوسيئوّو كَندَوُّ، ياوّي، كُوهندوّ، اوسيئوّو كَندَوُّ، ياوّي، كائو، ياجوكُوُّ، كاوويل ۽ وِوَهندوّ نسلن سان منسوب كري سَكَهجي ٿـو، پَر اسان اِنهن سيني وِچان "پوهندوّ" نسل جا ڳولائو آهيون. كتابن كي كاڳر تان كڻي كمپيوُتر جي دنيا ۾ آڻڻ، ٻين لفظن ۾ برقي كتاب يعني e-books ناهي ورهائڻ جي وسيلي پوهندوّ نسل كي وَدُڻ، ويجهَڻ ۽ هِگ بِئي كي جي وسيلي پوهندوّ نسل كي وَدُڻ، ويجهَڻ ۽ هِگ بِئي كي ڳولي سَهكاري تحريك جي رستي تي آڻِڻَ جي آسَ ركون ٿا.

پُڙهندڙ ئسل (پُئ) ڪا بہ تنظيمَ ناهي. اُنَ جو ڪو بہ صدر، عُهديدار يا پايو وِجهندڙ نه آهي. جيڪڏهن ڪو به شخص اهڙي دعوىٰ ڪري ٿو تہ پُڪَ ڄاڻو ته اُهو کُوڙو آهي. نه ئي وري پُڻَ جي نالي کي پئسا گڏ کيا ويندا. جيڪڏهن ڪو اهڙي ڪوشش ڪري ٿو تہ پَڪَ ڄاڻو ته اُهو به کُوڙو آهي.

جَهڙي ۽ طَرَح وڻن جا پَنَ ساوا، ڳاڙها، نيرا، پيلا يا ناسي هوندا آهن آهڙي ۽ طرح پَڙهندڙ نسُل وارا پَن به مختَلِف آهن ۽ هوندا. اُهي ساڳئي ئي وقت اُداس ۽ پڙهندڙ، بَرندڙ ۽ پڙهندڙ، سُست ۽ پڙهندڙ يا وِڙهندڙ ۽ پڙهندڙ به ٿي سگهن ٿا. ٻين لفظن ۾ پَن ڪا خُصوصي ۽ تالي لڳل ڪِلَب Exclusive Club نهي.

كوشش اها هوندي ته پَئ جا سڀ كَم كار سَهكاري ۽ رَضاكار بنيادن تي ٿين، پر ممكن آهي ته كي كم أجرتي بنيادن تي به ٿِين. اهڙي حالت ۾ پَئ پاڻ هِكَبِئي جي مدد كرڻ جي أصول هيٺ ڏي وَٺُ كندا ۽ غيرتجارتي -non digitize رهندا. پَئن پاران كتابن كي دِجيِٽائِيز digitize كرڻ جي عَمل مان كو به مالي فائدو يا نفعو حاصل كرڻ جي كوشش نه كئي ويندي.

كتابن كي دِجينائِيز كرڻ كان پو ٻيو اهم مرحلو وِرهائڻ distribution جو ٿيندو. اِهو كم كرڻ وارن مان جيكڏهن كو پيسا كمائي سگهي ٿو تہ ڀلي كمائي، رُڳو پَئن سان اُن جو كو بہ لاڳاپو نہ هوندو.

#### پڙهندڙ نَسُل . پَ ڻَ

پَئن کي کُليل اکرن ۾ صلاح ڏجي ٿي تہ هو وَسَ پٽاندڙ وڌِ کان وَڌِ ڪتاب خريد ڪَري ڪتابن جي ليگڪن، ڇپائيندڙن ۽ ڇاپيندڙن کي هِمٿائِن. پر ساڳئي وقت عِلم حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ کي ڦهلائڻ جي ڪوشش دوران ڪنهن بہ رُڪاوٽ کي نہ مڃن.

شيخ آيازَ عُلمَ، ڄاڻَ، سمجه َ ۽ ڏاهپ کي گيتَ، بيَتَ، سِٽَ، پُڪارَ سان تَشبيه ڏيندي انهن سڀني کي بَمن، گولين ۽ بارودَ جي مدِ مقابل بيهاريو آهي. اياز چوي ٿو تہ:

گيتَ بهِ ڄڻ گـوريـلا آهـن، جي ويريءَ تي وار ڪُرن ٿا. ......

جئن جئن جاڙ وڌي ٿي جَڳَ ۾، هو ٻوليءَ جي آڙ ڇُپن ٿا; ريتيءَ تي راتاها ڪن ٿا, موٽي مَنجه پهاڙ ڇُپن ٿا;

كالهم هيا جي سُرخ گُلن جيئن، اجكله نيلا پيلا آهن; گيت بر جڻ گوريلا آهن......

... ... ...

هي بيتُ أتي، هي بَم- گولو،

جيكي به كڻين، جيكي به كڻين!

مون لاءِ ٻنهي ۾ فَرَقُ نہ آ، هي بيتُ بہ بَمَ جو ساٿي آ، جنهن رِڻَ ۾ رات ڪيا راڙا، تنهن هَڏَ ۽ چَمَ جو ساٿي آ ـ

إن حسابَ سان النجالاً ائي كي پاڻ تي اِهو سوچي مَڙهڻ ته "هالي ويڙه ۽ عمل جو دور آهي، اُن كري پڙهڻ تي وقت نه وڃايو" نادانيءَ جي نشاني آهي.

#### پڙهندڙ ئسُل . پ ڻ

پَئن جو پڙهڻ عام ڪِتابي ڪيڙن وانگر رُڳو نِصابي ڪتابن تائين محدود نه هوندو. رڳو نصابي ڪتابن ۾ پاڻ کي قيد ڪري ڇڏڻ سان سماج ۽ سماجي حالتن تان نظر کڄي ويندي ۽ نتيجي طور سماجي ۽ حڪومتي پاليسيون policies اڻڄاڻن ۽ نادانن جي هٿن ۾ رهنديون. پَڻ نِصابي ڪتابن سان گڏوگڏ ادبي، تاريخي، سياسي، سماجي، اقتصادي، سائنسي ۽ ٻين ڪتابن کي پڙهي سماجي حالتن کي بهتر بنائڻ جي ڪوشش ڪندا.

پُڙهندڙ نَسُل جا پَنَ سڀني کي ڇو، ڇالاءِ ۽ ڪينئن جهڙن سوالن کي هر بَيانَ تي لاڳو ڪرڻ جي ڪوٺ ڏين ٿا ۽ انهن تي ويچار ڪرڻ سان گڏ جواب ڳولڻ کي نه رڳو پنهنجو حق، پر فرض ۽ اڻٽر گهرج unavoidable necessity سمجهندي ڪتابن کي پاڻ پڙهڻ ۽ وڌ کان وڌ ماڻهن تائين پهچائڻ جي ڪوشش جديد ترين طريقن وسيلي ڪرڻ جو ويچار رکن ٿا.

توهان بہ پڙهڻ، پڙهائڻ ۽ ڦهلائڻ جي اِن سهڪاري تحريڪ ۾ شامل ٿي سگهو ٿا، بَس پنهنجي اوسي پاسي ۾ ڏِسو، هر قسم جا ڳاڙها توڙي نيرا، ساوا توڙي پيلا پن ضرور نظر اچي ويندا.

وڻ وڻ کي مون ڀاڪي پائي چيو تہ "منهنجا ڀاءُ پهتو منهنجي من ۾ تنهنجي پَئ پَئ جو پڙلاءُ". - اياز (ڪلهي ياتر ڪينرو)

پڙهندڙ ئسُل . پ ڻ